



موت آجائے مرآئے ندول کوآرام دم تکل جائے مر فکلے ندالفت تیری و يحض والع كماكرت بين الله الله الله الداتا عندا وكي كصورت تيرى



جس نے ایک د فعہ بھی میری جوتی سیدھی کی ،اس کی سفارش کروں گا۔ ( نرمان حضرت بهاؤالدین نقشبند بیم ) گلدسته ءعقیدت تنمس العارفين سراج السالكين قطب الاقطاب حضرت سيدمخته إعيل شاه بخارى راثيبي رف المستربانول المزوحنيت سيط صرت *سَيْد مُحَمَّدٌ ع*َمَّا الصلى ثناه بُخاريُّ ا المعروف بإيابي سركار كى بارگادعالى جناب ميس بصدادب و نياز حصول بركت كيلي بيش كرتابول . تو می امید ہے کہ بیشوق و محبت اورا را دت کے بھول اس تمی دامن کی مصائب دین دو نیامین نجات کا باعث بن جائیں گے۔(والسلام الی بیم القیام) محارسيميع الذرافوري خادم سلسله عاليه نشتند بديجد دبيطبييه 4471746-0321 15 جرلا كَ 2004 بمطابق 25 جمادى الإول 1425 هـ

حضرت كرمال السلط

| صفحتمبر |                | صفحتمبر |                 |
|---------|----------------|---------|-----------------|
| 217     | سولہو یں مجلس  | 16      | بہا مجلس        |
| 234     | سترهو بي مجلس  | 34      | دوسری مجلس      |
| 252     | ا تھارویں مجلس | 46      | تیسری مجلس      |
| 264     | انيسويرمجلس    | 50      | چوهی مجلس       |
| 272     | بيسوين مجلس    | 63      | پانچویں مجلس    |
| 282     | اكيسويرمجلس    | 80      | چيمه مجلس       |
| 294     | بائيسو يرمجلس  | 94      | سانویں مجلس     |
| 310     | تئيبو يرمجلس   | 108     | آ ٹھویں مجلس    |
| 320     | چوبیسوین مجلس  | 126     | نویں مجلس       |
| 328     | پچيبيو ير مجلس | 140     | د سویں مجلس     |
| 345     | چېبيبو يرمجلس  | 154     | گيار ہو يںمجلس  |
| 351     | ستائيسو يرمجلس | 177     | بارہویںمجلس     |
| 359     | اٹھائیسویںمجلس | 188     | تيرهو يرمجلس    |
| 367     | اثنيبو يرمجلس  | 196     | چود ہو یں مجلس  |
| 373     | تيسوين مجلس    | 209     | پندر ہو یں مجلس |

سوائح حيات حفرت كرمال والي مد مفحه 378

## عظمتِ اوليَاء

' کقر و باکل کو مٹایا اولیاء اللہ نے دین کا ڈٹکا بجایا اُولیاء اللہ نے درں توحید ورسالت دکے اہل عمر کو اک درفق ر جمکایا أولیاء اللہ نے کھنے ملت کو شانہ روز کاوش کے مقبل خواب فغلت ہے جایا اُولیاء اللہ نے يرم ومدت كو عبايا اولياء الله نے كى فروزال همع تعليمات ترأن وحديث بارة. مرقان ياياأولياء الله ني اینے فیمان نظر سے تشکان عول کو رائ ک راہ سے بھی ہوئی کلوق کو اینے خالق سے ملایا اولیاء اللہ نے ہند کی تاریخ کوئم خود ہی پڑھ کر دیکھ لو عمر كو كس نے منايا! أولياء اللہ نے خاص سي نقش ألله طو بشمايا أولياء الله في بُ بر سنوں کے داوں یوا بی چھم ة ہر کے محم كرده رابول كوكيا منزل شاس جادة منزل وكمالي أولياء الله نے یہ سمجی گھھ کر دکھایا اُولیاء اللہ نے کس نے ڈیا کے مقدر کو بدل کر رکھ دیا

ضربِ الله الله نضا على موجل عن الله فضا على موجل عن الله فضا على كوجما ب آج يحى

قتم کرکے کیٹ و پکش و عدادت کو قمر درت الفع کان مایا آولیاء اللہ نے

(رَحَةُ اللَّهِ تَعَالَى لَيْهِم أَعْصِكَ )

تمريز دانى بنوانه شلع سيالكوث



ایک بزرگ ابو ہوسف ہوائی ہے دریافت کیا گیا کہ جب ہم اپ بزرگوں کونہ ہا کیں آق کون کی ایک بات کریں جس سے جانی ہے نگا جا کیں۔ آپ نے فرمایا کہ ہرروز ان کی (باتوں) چدونسان کا ایک ورق پڑھوان کے علوم ومعارف برخورکرد۔ پھریقیناً سلامت رہوگے۔

حفرت شیخ او برجند تر ماتے ہیں کہتم پر لازم ہے کہا ہے تخص سے محبت رکھوجون تعالیٰ سے مجبت رکھتا ہوا درماس کے احوال اور مقالات کا مطالعہ رکھونا کہاس کی برکت سے تم رفتہ رفتہ تن تعالی جل جلالۂ تک بڑتنے جاؤ۔

کی وجہ متنی جس کے باعث میری سرکار' کی ترتیب و مدون کا خیال پیدا موار قبل

ازیں آگر چداعلی معفرت صاحب کرمانوائے کے اعوال وا الار پر مشتل کی کتب موجود ہیں۔ جن میں زمیم واضافہ کے باعث معفرت صاحب کرمانوائے کا ذکر خیر اور حالات وا قعات انوی حیثیت اختیار کر مکنے اور کتاب کا اصل موضوع کیں پردوچلا گیا۔ مزید کتاب کی خفامت بلاھنے

ے قیت میں بھی اضافہ و کیا۔ فریب عوام الناس کی دسترس سے برکتب دور ہوگئیں۔

آج ہے 37 سال پہلے ماہنا مدآ ئینرلا ہور بیں مولوی محمدا بین شرقیوری (مردوم) کے ۔ اس عنوان اور مضمون'' میری سرکار'' کو بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ قار نین نے بے حدیب ند کیا۔ مرکوان سے مجموعہ تھری کی اشتریت وزیر کی ایک سے بیشت

ا کشراوگ اب بھی اس تحریر کی جاشتی اور روحانی کیف کو یاو کرتے ہیں۔ کچیر حرصہ قبل میرے علم میں بیات آئی کے مجتزم جناب پیر محداشرف جم خلیفہ مجاز حضرت

کر انوالہ شریف کے پاس آئینہ کافی شارے محفوظ ہیں۔ان سے استدعا کی تو انہوں نے تمام شارے بخوشی عنایت فرما دیتے بو کہ ان کی گہری محبت اور فرا خدلی کا جوت ہے۔ میرے لئے میہ بات بے صدحیرت کا باعث نما کہ''آئینہ' کے جوشارے پیرمحداشرف جم صاحب کے پائین تنے دہ میرے پائی موجود تنے۔دوران مطالعہ احساس ہوا کہ بیناورونا پاب بانٹیں 'میلیوں'' کیلیے ایک عظیم نعت ثابت ہوگی اورآنے والی نسلوں کیلئے رہنما و شعل بن جا کیں گی۔اس پر بابا ہی حضور

ریک ہے متابات ہوں اور اے واق سوں سے رہیماو س بن جایں ان اور ان پر ہابا ہی سور عیرسید میر طیب علی شاہ بخاری سجادہ نشین حضرت کر مانوالاشریف کی خدمت الڈس میں اشاعت کا خیال چیش کیا اور اجازت طلب کی جوآپ نے بخوشی عطا فرمادی اور بعد از ان متعدد ہار آپ نے کتاب کی طباعت سرم اعل سرمان سرمان وجوالآ ہے کہ نظر شفقات اور جو جا آپ

کتاب کی طباعت سے مراصل سے بارے میں یو چھا۔ آپ کی نظر شفقت اور عوصلہ افزائی کے باعث یہ کتاب آپ کے باتھ میں ہے۔ باعث یہ کتاب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ رواتی طریقہ سے ہٹ کرتح رہے کتاب کو برقر ارد کھنے کیلئے واقعات و کرایات کی خمنی

اذیلی سرخیال نبیں دی گئیں۔ بلک علیحہ وعلیحہ و مجالس کے عنوان سے قار مین کو میکسوئی سے مطالعہ کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ جے دوران مطالعہ آپ محسوں کریں گے اور اپنے آپ کو 37 سال پیچے حضرت صاحب کر مانو الے کے زمانے بین ان کی صبت اور مجلس بین سوجود یا کئیں ہے۔

نوٹ براہ کرم کی تملطی پرنشاند ہی شرور کریں۔ تا کہ آئندہ ایڈیشن میں تھیج کی جاسکے (شکریہ)

والسلام الى يوم القيام محمد سميع الله نورى

> 0321-4471746 0321-4471746

# ابتدائیه

ان وفول زمانہ کی ایسا آئی دوشی میں پانو جوان اور کو تصوی قرید کے لوک صرف تعسب کی عیک کے باعث بررگان وین کی اشاعت اسلام کیلے خدمات واقعات اور کرامات کو شک وشرف تعسب کی عیک کے باعث بررگان وین کی اشاعت اسلام کیلے خدمات واقعات کا دو کرم در اوسے شک وشربی نظر سے دیکھتے ہیں۔ فراتی انا فرقہ واریت اور اندی تغلید نے انہیں اسمان کی دم در اوسے بھی ور بھی در اوریت اور اندی تعلید اوری ایجادات کو تیسن میں۔ یہ بھی ور نجو میں کر الول عالموں اور جہا ٹر چوریک والوں کے ملاوہ مائندا اوری ایجادات کو تو تشام کرتے ہیں گر میں مائن کی اوران کا کوئی تصور تیس سال کے بووں میں مائن کی اوران کا کوئی تصور تیس سال کے بووں کو تعلید میں اور بر رکوں کے حالات سے انکار انہیاء کے دوس کے دوس کی اوران میں مجی یقین کا نور جم گا افتاران کوکوں کو کیا معلوم کے اولیاء کی کرفات سے انکار انہیاء کے مجزات کا انکار ہے اور جو در ترکوں کے میں مواج بہتوں کو مربات ور خرور کر جو بھی اس کے دوسا تھیار کے بغیر ماصل نہیں ہوتا۔

اس کتاب "بری اسرائا و الله اسلام کی اسل تعلیمات سے کیکر تصوف وروحانیت کی حقیقت تک ۔ اور تو حید اثر کی بری اسلام کی اسل تعلیمات سے کیکر تصوف روحاضر کے فرقہ وارانہ اعتراضات و سائل کے تمام موالوں کا جواب نے مجار محرض طریب ہے کہ دل سے کدورت اور تصصب کی اعتراضات و سائل کے تمام موالد کر میں اللہ بینک اتار کرمطالد کیا جائے۔ حزید برآل الل محبت سے ایل ہے کہ شعرف خوداس کا مطالد کر میں بلکہ مختلف اوقات میں قریبی احباب وافراد کی جل میں اے بڑھ کرسنی اور سنا کیں۔

الله كريم بيخ آپ كواور مرى آپ كى اولاركو صنور نى كريم كالله كى غلاى اور حبت يكن زشره ركھ اور موت دے۔اور كل قيامت كوآپ كى غلامى اور عبت شى اٹھائے۔ (آشن)

محمد سميع الله نوري

خليفه مجاز آستان عاليه حفرت كرما نوالا شريفٌ 15 جولا كي 2004ء بمطالق 25 شارى الاول 1425 ھ

0321-4471746

ريبائه

میری سرکار کی باتیں

حضرت كرمال السالية

میری سرکار \_ حفرت صاحب کرمان والے رحایثیلیہ \_ کے مقامات

ومراتب كى عظمت كمفهوم تكرسائي كيهة سان كامنيس ان كسي قول يتحقيق

کیجئے ۔۔۔ اُن کے سی فعل کو جانچ لیجئے ۔۔۔ بس عظمتوں اور فعتوں کے باب کھولتے

جائیے ۔۔۔ چلیے! آپ کی یادوں کو اُن کی بارگاہ میں لیے چاتا ہوں ۔۔ وہ کیکر کے ایک

ایسے درخت کے نیچے بیٹے ہیں ۔۔۔ جو کانٹول سے متر اے ۔۔ جس پرصرف پھول

ہیں -- ہاں! اس لیے کہ اُسے ایک ایس عظیم استی کی صحبت میسر ہے جو مجیس بانٹی

ہے ۔۔۔ اُن کی سادہ باتوں میں اِک عجیب حاشیٰ ہے ۔۔۔ حاشیٰ میں اِک مضاس ہے

\_\_\_ اور \_\_\_ مٹھاس میں نشاطآ فریں لذت ہے \_\_\_ اور \_\_\_ اُس لذت کا ذا گفتہ

آج بھی ذہنوں میں رَس گھول رہاہے ۔۔۔ اُن کی محفل کا رنگ بھی جداہے ۔۔ جس چیز

کودیکھو ۔ اُس کا رُخ قبلہ کی طرف ہے ۔ برتن، عصا، جوتے، درانتی، جھاڑو \_\_\_ ہر چیز کا رُخ قبلہ کی طرف ہونا حکمت سے خالی نہیں \_\_\_ توحید \_\_\_ اور \_\_\_

رجوع الی اللہ ۔ کاایبادرس سے نہسی کمتب سے ملا سے نہسی مرسے نے دیا

\_\_\_ جسمانی بیار بوں میں مبتلا حاضر خدمت ہورہے ہیں \_\_\_ کسی نے عرض کیا: \_\_\_

حضورا ڈاکٹروں نے جواب دے دیاہے ۔۔ آپ نے فرمایا: ۔۔ "بیلیا! اللہ کریم نے

توجوابنہیں دیا" \_\_\_ ونیائے طب کے کاملین انگشت بدنداں ہیں \_\_\_ کہ آپ ٹی بی

كتاب "ميري سركار" 13 حضرت كرمال السياس

اور کنگری روٹی کے بیچے کھیے کلاوں سے کررہے ہیں ۔۔۔ اور لوگ قریب المرگ آتے لیکن

\_\_\_ میری سرکار \_\_\_ کے دامن کرم سے دابستہ ہونے کے بعد \_\_\_ اینے قدمول پر

چل كروالس جاتے \_\_\_ قوت كويائى بخشة ميں بھى آپ كانداز زالے تھے \_\_ ايك

شخص حاضر خدمت ہوا \_\_\_ اینے بیٹے کوپیش کر کے کہتا ہے \_\_\_ حضور! یہ بولتانہیں ہے

\_\_\_ بیہات نہیں کرتا \_\_\_ میری سرکارنے اُس بچے سے فرمایا: \_\_\_ بیٹے! تو بولتا کیوں

روحانی بیاریوں میں مبتلالوگ آتے تو آپ اقرار گناہ کے بعد تو ہر کی طرف ماکل

كرتے ہوئے قسمت بدل ديے \_\_\_ ليكن إن تمام ترباتوں كے باوجوداس قديم حويلى كے

ایک کمرے میں وہ تشریف فرماتھے ۔۔۔ جوآج بھی اُن کے بیٹوں اور پوتوں کی دیدکو بنیاد

جس کی خاک سے عظمت یا کیزگی عیاں ہے ۔۔۔ جس کے درود بوار میں مرشد العصر کی کسب

زیارت آج بھی نہاں ہے ۔۔۔ ایک طالب تربیت سر جھکائے خدمت واقدس میں حاضر ہے

\_\_\_ اور \_\_\_ حالات و واقعات میں منتغرق ہے \_\_\_ مثلِ انبیائے بنی اسرائیل

ہونے کی عطر لبریز حدیث بھی ذہن میں گردش کررہی ہے ۔۔۔ اِسی دوران اُسکے ول میں

خيال پيدا هوا \_\_\_ حضرت صاحب مرد ازنده كرسكته بي \_\_ گروه جواسيس القلوب

میں ممتاز مقام رکھنے والے ۔۔۔ اُس تاجدار کرم کی فراست سے بھلا کب بیربات چھپی رہ

بنائے کھڑی ہے ۔۔۔ جس کی فضامیں آج بھی اُکی خوشبو رچی اوربی ہوئی ہے

نہیں؟ \_\_\_ توبات كيون نہيں كرتا \_\_ اوروه يچيائي زبان سے بول كر كہنے لگا:

حضور! مجھےآج تک سی نے بلایا ہی نہیں ۔۔۔

سكتى تقى ـــــــ فورأ محبت آميز لهج مين فرمايا: ــــــ ''بيليا! دلوں كى باتيں جان لينا ــــــ

یا مردے زندہ کردینا کوئی کمال نہیں ۔۔۔ بیتو شعبہ بے بازیاں ہیں ۔۔۔ اصل کمال بیہ

کہ سی گمراہ کو حضور نبی کریم میں اللہ کی شریعت مطہرہ پڑمل پیرا کر دیا جائے'' \_\_\_\_ اور کھات نے

آ کے بردھ کرعظمت ولایت کی اِس نشانی کو محفوظ کرلیا ... نقدیر نے اِسے فوراً دامنِ قبولیت

میں جگددی \_\_\_\_ اور آج حالات کتنے بدل گئے! \_\_\_ کین اُن کا در منزل عروج کی

جانب روال دوال ہے ۔۔۔ فٹنے کتنے کیل گئے! ۔۔۔ لیکن اُن کا درسِ محبت آج بھی

دلوں میں جاگزیں ہے ۔۔۔ لوگ کتنے بدل گئے! ۔۔۔ لیکن اُکے جانشین کے ہرقول و

فعل سے اُنہی کی خوشبوآتی ہے ۔۔۔ جس شجرِ جیل کی آبیاری اُنہوں نے فرما کی تھی ۔۔۔

آج اُس کی شاخیں چہاراطراف میں پھیل چکی ہیں ۔۔۔ جس تحریک کو اُنہوں نے آ غاز بخشا

تھا ۔۔۔ آج اُسے دوام حاصل ہے ۔۔۔ اِسی کیے ۔۔۔ میری سرکار کی باتیں ۔۔۔

اور \_\_\_ میری سرکار کے تذکرے \_\_ زمانے بھر میں تھیلے ہوئے ہیں \_\_ میں

معروف مصنف مولانا محديليين قصوري نقشبندي اپني كتاب "خلفائ شيرر باني رايستايد "ميس كلصة

ہیں ۔ " مقائق سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت صاحب کرماں والے رحلیثید کی کرامات کا

ظهورا بيخ جم عصراولياء مين سب سے زيادہ تھا'' \_\_\_ ليكن إس فقير كے نزديك آپ كى سب

سے بڑی کرامت سلسلہ عالیہ نقشبند بیمیں 'طبیبی'' کی اضافت ہے ، جس کی وجہ سے

آج میرے ہم عمر کئی نوجوان آپ کے جانشین پیرسید میر طیب علی شاہ بخاری دامت برکاتهم العالیہ

کے دامن کر یمی سے وابستہ ہوکر صراطِ متنقیم پرگامزن ہیں ۔۔ بہر حال پیفقیر محترم المقام

كرامات كى بات نہيں كرر م ووتو أن كى حيات طيبه ميں ہى زبان زوعام تھيں

جناب محمد سمیع الله نورتی طبتی (خلیفه مجاز حضرت کرماں والا) کا تهددل سے شکر گزار ہے

حضرت كرمال السلط

جنہوں نے نہایت محنت کے ساتھ 'میری سرکار کی باتوں پر مشمل' اس عظیم اور نایاب مجموعہ کی

اشاعت نوء کااجتمام کیا \_\_\_ میری اور تمام وابتدگان سلسله کی د کی دعا کیں إن كے ساتھ ہیں

\_\_\_ الله كريم مل شائه انهيس اين مقاصد جليله ميس كامياب فرمائ يس آمين بجاه نبي

خادم اولیائے سلسلہ طبیبیہ

ثناءاللداعوان ايدير "مجلّه حضرت كوال الا" ٢ اجمادي الاوّل ١٣٢٥ اجري سوموار، ۵ جولائی ۲۰۰۴ء

الأمين صداللم

### بہامجلس پہلی جلس

حضرت پیرسید محد اساعیل شاہ بخاری المعروف حضرت صاحب قبله کر مانوالے مطرت موضع کرموں والا (ضلع فیروز پور) انڈیا 1884ء میں پیدا ہوئے۔ والد بزرگوار کا

نام سید سید علی شاہ رحالیہ تھا۔ طبیعت میں ابتدا ہی سے اللہ اللہ کرنے کا شوق غالب تھا۔ زمانہ

طفولیت سے ہی آپ کولہوولعب کی طرف رغبت نہتی۔عام بچوں میں کھیلنا آپ کی عادت نہ تھے ضرب کر در مصرف کی مار میں کا میں میں مصرف کے میں اور مال کا انہاں کا میں معادم

سی موضع کھوئیاں سرور میں جا کرعبادت کرتے۔حضرت صاحب قبلہ رطالیہ اس کودین علوم کے حصول کا بہت ہی شوق تھا۔ چنانچہ دبلی اور سہار نپور کے دینی مدارس سے اس شوق کی تکیل

فرمائی ۔اللہ اللہ کرنے کا شوق تو رکھتے ہی تھے کہ علم دین نے سونے پہسہا گے کا کام کیا اور حضرت صاحب قبلہ طالعتیا یہ فیروز پور کے مشہور صوفی بزرگ مولوی شرف الدین چشتی

رطینی (جن کاتعلق حضرت خواجه الله بخش تو نسوی رطینی سے تھا) کے ہاتھ پر بیعت فرمائی۔ اس بیعت سے میشوق اور بردھا کہ جہاں موقع ملتا تنہائی میں بیٹھ کرخوب الله الله کرتے۔

حضرت صاحب قبلہ رحلیٹھیے کی شادی اپنے ہی عزیز وا قارب (پچپابزرگوار) کے ہاں انجام

پائی۔ حضرت صاحب قبلہ رطایشید جوتصوف کی انتہائی بلندیوں کوچھونے کیلیے مضطرب تھے۔

حضرت کرمال الے لا

فرماتے ہیں کہ مولوی صاحب رطینیا کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد ہماری عجیب حالت

تھی کہان کے وصال کے بعد بیرحالت اور بھی متغیر ہوگئی۔ایک روز ایک مجذوب جنون شاہ

ر الشمایہ ممیں دیکھ کر بولے کہ آپ کا حصہ شرقپور شریف میں ہے۔ بیاشارہ ہمارار ہبر بن گیا

اورہم شرقپورشریف جہال حضرت قبله عالم میال شیر محمصاحب رطیعید شرقپوری کی دھوم مچی

تھی' کی خدمت بابر کت میں پہنچ گئے۔' دیکھ کر فرمایا''شاہ جی آ گئے او۔'' عرض کیا''جی۔''

فرمایا'' کچھ ری<sup>ر ھے</sup> لکھے بھی ہو۔'' بولے ہاں کچھ ہوں تو سہی مگر سمجھ (سُر ) نہیں ہے۔''

حضرت میان صاحب شرقپوری را الله این الله می دو ی گے "کمال مهر بانی

سے ان کے سامنے جاول (پلاؤ) کی طشتری رکھوائی۔حضرت قبلہ رطیشید فرماتے ہیں کہ ہم

وہ چاول کھا رہے تھے اوراییامحسوں ہوتا تھا کہ طریقت کے تمام رموز و نکات ہم پرکھل رہے

ہمیں بھیجا۔ حضرت میاں صاحب رطائقایہ اس قدرمہر بان تھے کہ اس علاقے کے تمام ملنے

والول کوشر قپور آنے کی بجائے حضرت صاحب قبلہ کر مانوالے سطینسلیہ کے پاس کرموں

والے جانے کا تھم فرماتے ۔ فرماتے ہیں کہ مرشد کامل کے حضور ہمیں حاضر ہونے کا بہت کم

موقع ملا کیکن جب بھی حاضر ہوا باادب اور خاموش رہتا۔ بیرخاموثی بڑے بڑے عقیدت

عقیدے حل کرتی حضرت میاں صاحب رطیقید کی حضوری میں ہم پر ہرایک کے حالات

منكشف ہوتے رہتے۔حضرت میاں صاحب بطلیتیہ بہت ہی سادگی پیند تھے۔انہیں لفظ پیر

یا دوسرے القابات سے بہت نفرت تھی کیونکہ حضرت میاں صاحب رطیشیا بہ شہرت کو بھی بھی

يبندنهين كرتے تنے۔اللہ تعالیٰ نے انہيں وہ بلندیءطا کی تھی كەحضرت مياں صاحب حليثمليه

فرماتے ہیں ہم خالی گئے تھے کیکن حضرت میاں صاحب شرقپوری رحایشتایہ نے بھر کر

ہیں۔گویامرشدکامل کی پہلی ہی ملاقات پر بیمریدصادق بامراد ہوگئے تھے۔

حضرت كرمال السك

كرمانوالے رحلیتی کو محبت تھی جب بھی حاضر ہوتے جوروپیہ پییہ پاس ہوتا لا كرپیش

کی بزرگ کا آج بھی ڈ تکانے رہا ہے۔حضرت میاں صاحب طلیعید سے حضرت صاحب

كردية \_ فرمات بين كهاس ايثار سے جمارا بوا كام بنا۔ الله تعالى نے حضرت مياں صاحب

ر الشماليہ کے طفیل ہمیں ظاہری اور باطنی خوبیوں سے بہت بہت نوازا، فیروز پورسے رائے ونڈ

روز وصال ہوا ہماری طبیعت میں بڑی بے چینی تھی۔ہم گاڑی میں بیٹھ کر حاضر خدمت ہو گئے'

وہاں پہنچ کرطبیعت کی بے چینی کا حال کھلاحضرت میاں صاحب بطائتھ نے فرمایا "اگریکمی

نه جوتو الله الله سے فائدہ؟'' ......حضرت میاں صاحب رطیشید حقہ پینے والوں کومیرے

یاس بھیج دیا کرتے تھے۔ (مجھے) حقہ چھڑانے کی ترکیب خوب آتی ہے۔ حالانکہ جو پچھ کرتے

تھے۔وہ میاں صاحب رطانی اللہ ہی کرتے تھے۔حفرت قبلہ رطانی یہ جب بھی حفرت میاں

صاحب طیشتی ذکر کرئے نام نامی بوے ادب سے لیتے اور فرماتے کہ اگر حضرت میاں

صاحب اطلقيه بيرم ندكرت توجم چى را بول كاكيا بنتا \_ جب بھى كسى كرامت كاذكر بوتا

اسے حضرت میاں صاحب بطالیتا یہ کی ذات بابر کات سے منسوب فرماتے اور اپنانام جھی نہ

(جہاں حضرت سید امام علی شاہ صاحب رطیشتیہ اور بھورے والی سرکار کے مزارات عالیہ

ہیں) گئے راستے میں مکان شریف کے قریب چنداڑ کے کھیل رہے تھے جس کی وجہ سے راستہ

گردوغبار سے اٹا ہوا تھا۔حضرت صاحب قبلہ رطینتیہ نے چاہا کہان لڑکوں کوراستے سے ہٹا

فرمات بين ايك مرتبه حفرت ميان صاحب رطيشيد كمعيت مين مكان شريف

فرماتے ہیں حضرت میاں صاحب رطیشایہ کی والدہ ماجدہ رطیشایہ کا جس

تک ریل پرآتے اوراس کے بعد دریا کے راستے شرقپورتک پیدل سفر کرتے۔

حضرت كرمال السلط

وياجائة تاكه حفرت ميان صاحب مطلتنايه اطمينان سے گزرجائيں حضرت ميان صاحب

المالية في اشارے سے منع كرتے ہوئے فرمايا۔"سارا صدقہ تو اسى منى كا ہے اور بڑے

اطمینان سے وہاں گزر گئے ۔حضرت صاحب قبلہ رطابشیہ کو پینمت حضرت میاں صاحب

ر طیشتایہ سے سب ہم عصروں سے وافر ملی تھی کہ حضرت صاحب قبلہ رطیشتایہ بزرگان دین اور

اولا دامجاد کے نام بالخصوص اورعوام کے بالعموم ہمیشہ عزت وتو قیرسے لیتے کسی بزرگ نے کیا

ہی خوب فر مایا ہے کہ تصوف سراسرادب ہی ہے جس نے اس رمز کو پالیا ( کیا چھوٹا اور بڑا) وہ

بلاشبہ آج بھی کامیاب ہے جس نے اسے ترک کیاوہ لاکھ عبادت وریاضت کرے۔اس

ہواہے۔ بیاری کے دوران چند ماہ چھوڑ کر جہاں بھی تشریف فرماتے لوگ پروانہ واران کے گرد

جمع ہوتے۔اکثر گفتگو کی ابتداحفرت صاحب قبلہ رطیشید ہی فرماتے کوئی صاحب اپنی بات کہتے

تواس کے جواب میں ارشاد فرماتے 'بات کرنے والے کی بات کوخود قطع نہ فرماتے۔آنے والے

حضرات كابرا حصدايساوگول برمشتل موتاجوياريول اورحالات كے ماتھول پريشان موت

تھاورا پے عُم کامداوااسی مسیحائے وقت سے حاصل کرتے۔ ارشاد فر ماتے! ہم سب بیار ہی

ہیں اور جب تک اعمال کی اصلاح نہیں ہوتی ہم صحت پاب نہیں ہو سکتے ۔ فر ماتے اللہ اللہ یو چھنے

کے لئے لوگ نہیں آتے بلکہ اپنی ٹجی ضرورتوں کیلئے میرے پاس آتے ہیں۔حالا نکہ اگر اللہ تعالیٰ

کے ہم بن جائیں تو ہماری ضرورتیں پوری ہوسکتی ہیں۔اگرکسی کائول اور یَول کا راستہ درست ہے

حضرت صاحب قبله رطانتيليه كحلقه مين اور بزرگون كي طرح ذكراذ كارى مجلس

حضرت قبله رطینید کی زندگی کا زیاده حصه بندگان خداکی رشدو مدایت بی میس بسر

کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔

حضرت کرمال فالے لئے

منعقد نہیں ہوتی تھی بلکہ حضرت صاحب رطیقتایہ معتقدین کو ہمیشداسم ذات اور درو دشریف پڑھنے

کی ہدایت فرماتے۔ درود شریف عمو ماعشاء کی نمازیا تہجد کی نماز کے بعد پڑھنے کو کہتے۔اسم ذات

کے بارے میں حضرت صاحب رطیقید کا ارشاد تھا کہ انسان کوچاہیے کہ وہ اٹھتے بیٹھے زبان کو

تالو كے ساتھ لگا كراس ذكر ميں محور ہے كہ آ دى تو دركنار فرشتوں كو بھى خبر نہ ہونے يائے۔بس يہى

ہمارے وظیفے ہیں اور یہی ہمارے چلّے ہیں ان دونوں وظائف کی پابندی کے ساتھ انسان کو

ھا ہیے کہ وہ ن<sup>جے</sup> وقتی نماز با جماعت ادا کرتا رہے اللہ نے چاہا تو وہ بڑے بڑے گناہوں سے بچا

فرماتے کہانسان جب خدا سے غافل ہو جاتا ہے تو وہ طرح طرح کی بیاریوں میں مبتلا ہو جاتا

ہے۔انسان کے پہلومیں گوشت کا ایک چھوٹا ساکلڑا ہے جسے دل کہتے ہیں۔ جب حق سجانہ تعالی

کی یاداس دل کوغافل کردیتی ہے۔توبیدل طرح طرح کے دنیاوی آلام کی آ ماجگاہ بن جاتا ہے۔

اگروہ چاہتے ہیں کہ ہم روحانی طور پر (جس کی پا کیزگی وتندرتتی ہرلحاظ سے مقدم ہے ) بیاریوں

سے محفوظ رہیں تو ہمیں شب روز کے چوہیں گھنٹوں میں لحظہ بھر کے لئے بھی رب تعالی کی یا د سے

غافل نہیں رہنا جاہے ہم جسمانی صحت پر تو بہت توجہ دیتے ہیں مگراس بوی بیاری سے نجات

یانے کی کوشش نہیں کرتے۔ارشادفر مایا کہ درودشریف کے پڑھنے کے بڑے فضائل ہیں۔انسان

كوچاہيئے كەدرودشريف ہميشه باوضواور دوزانو بيٹھ كرپڑھے۔ بيوه وظيفه ہے جھے رب تعالى بہت

ایک مرتبه ایک صاحب نے عرض کیا که "مطرت صاحب رطیسی مجھے خصہ بہت آتا

ہے۔' حضرت صاحب رطیفتایہ نے فر مایا کہ' اگریداللہ تعالی کے لئے ہے تواجھا ہے۔اورا گرففس

ہی پیند فر ماتے ہیں اور وہ خوداوراس کے فرشتے بھی حضور نبی کریم ہیں لیا پر درود جھیجے ہیں۔

بیٹے بیٹے اکثر زبان مبارک سے بےساختہ نکلنادد حضور میلانیکی بری شان ہے''ارشاد

کے لئے ہے تو براہے۔انسان کو چاہئے کہ وہ خود کو زیادہ سے زیادہ عبادت میں مصروف رکھئ

ا يسيآ لام خود بخو ددور جوجا كيس ك\_"ايك صاحب نے عرض كيا-' محضرت رحياتيتيد دعافر ماكيس

حضرت كرمال السلط

ایک دفعہ کی نے عرض کیا کہ حضرت رطیشید! کیا یہ ج کے د' نگاہ مردمون' سے

ارشاد فرمایا که 'جمارے گاؤں کا نام'' کرموں والا' تھا' گر حضرت میاں صاحب سِطَلِیْتَایہ

تقدریں بدل جاتی ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ جلال پور شریف کے پیر حیدر شاہ صاحب

لوگوں سے کہتے کہ ''کرموں والا'' نہیں کر ماں والا کہا کرو۔'' (چنانچہ اسی نسبت سے آپ

رطالشمليد وحضرت كرمال والن كهلائ اوراس نام سے آپ رطالشمليد كى موجوده اقامت كاه كو بھى

کھلانے یا پانی پلانے سے رزق میں کمی نہیں آتی بلکہ اللہ تعالی اور برکت فرماتے ہیں راقم الحروف

کی موجودگی میں مولوی محمد رفیق صاحب جنهیں محبت سے مولوی "سرخا" بھی کہا جاتا " کیونکدان کا

رنگ سرخ وسفیدتھا، نے ایک مرتبدایک طنے والے کے ذکر پرکہا کہ وہ اپنے لئے جو کھانا پکاتے

ہیں اگرنو کروں کواس سے ذرا سستاقتم کا کھلا دیا کریں تو کوئی حرج کی بات نہیں۔' ارشاد فرمایا

''مولوی صاحب! ایسامت کہئے۔اللہ تعالیٰ انہیں بڑی برکتیں دےگا۔' بعض اوقات صاحب

خاند کی مجبوری کے پیش نظراسے کھانے پر کم خرچ کرنے کا ارشاد بھی فرماتے کیونکہ حضرت قبلہ

رطالتید مجھی میزبیں جا ہے تھے کہ کوئی بھی''بیلی'' (مرید) زیر بار ہو۔ چنا نچہ یہی وجہ ہے کہ خورد

ونوش کے معاملے میں حضرت قبلہ رطیقید نے زندگی بحر بری احتیاط فرمائی اور ماسوائے چند خدام

حضرت صاحب قبله رطليتمليه دوسرول كوكلاكر بميشه بهت خوشي محسوس فرمات يحسى كوكهانا

ر الشُّمايہ سے ايک شخص نے يہي سوال كيا تھا تو انہوں نے فر مايا تھا۔" گاہے گاہے۔"

يكاراجا تاہے)۔

كەمىں نىك بن جاؤں۔' فرمايا۔' نىكول كى صحبت ميں بىيھا كرواللەتىم ہيں نىك بنادےگا۔''

حضرت كرمال السلط

کے (مختلف شہروں اور جگہوں پر) کسی کے ہاں اقامت یا کھانے کی دعوت قبول نہ فرماتے۔اور

یمی کوشش ہوتی کہ' دبیلیوں' کے ساتھ جلداینے گھرواپس پہنچ جائیں۔غورسے دیکھا جائے تو

حضرت صاحب قبله رطينتيد وبى بات ارشاد فرمات جسے خود پيند فرماتے اوراس پر

عمل پیرابھی ہوتے۔ارشاد فرمایا که 'انسان کو چاہیے کہ ہمیشہ وہی کام کرےجس میں اللہ تعالیٰ کی

رضا ہو حتی کہ ذکر وفکر بھی اس کی رضا کے لئے ہونا چاہئے ورنہ نفس اورسرکشی پکڑے گا جوایک

روز مخلوق میں رسوائی کا موجب ہوگا۔''ارشاد فر مایا''جب تک اللہ تعالیٰ کے امرونہی پڑھل نہیں

ہوگا۔ذکر وفکر سے بھی کچھ حاصل نہ ہوگا۔' فر مایا''اکل حلال کے بغیر عبادت میں حظ محسوس نہیں

موتا اورلقمه حلال کے بغیر کوئی عبادت کارگرنہیں ہوتی۔''ارشاد فرمایا کہ' نماز تہجر میں کم از کم بارہ

ركعت پرهنى چاہئے پہلى ركعت ميں الحمد كے بعد پانچ مرتبة قل شريف اور دوسرى ركعت ميں تين

مرتبقل شریف ''اوراکش کواس نماز کے بعد یا نج سومرتبددرودشریف (صلی الله علی حبیبه محمد آله

وسلم ) پڑھنے کی ہدایت فرماتے ارشاد فرمایا کہ بیار آ دمی اگر دوائی کا استعال ہرنماز کے بعد کرے

استعال کرلیا کرے۔اللہ تعالیٰ نضل کردےگا۔ چنانچہوہ مخض ان پڑھاور دیہاتی ہونے کے سبب

بيسمجما كه حضرت صاحب رطيشيه نے اسے كھيت ميں پھيرنے والالكڑى كاسہا كہ جلا كراستعال

کرنے کی ہدایت فرمائی ہے۔اس نے گھر جا کرلکڑی کا سہا گہ جلا دیا اوراس کی را کھ پیس کر ملکے

بھر لئے اور ہدایت کے مطابق چنگی بھررا کھ ہرنماز کے بعداستعال کرنے لگا۔ چند یوم کے بعدوہ

صحت یاب ہوگیا اور حضرت صاحب رحلیتها یک خدمت میں حاضر ہوکرعرض کیا کہ' حضور'' کی

ا یک مرتبہ ایک پرانے بخار کے مریض سے فرمایا کہ وہ سہا گہ جلا کرچنگی بھر ہرنماز کے بعد

دوسرول کے لئے اس میں بہت اہم سبق پوشیدہ ہے۔

توالله تعالیٰ اسے جلد صحت عنایت کرتے ہیں۔''

ہتلائی ہوئی دوائی (سہا کہ) ہے مجھے بڑا فائدہ ہوا ہے۔'ارشاد ہوا'' مجھے بھی بتاؤ کہ کونی دوائی تم

نے کھائی وہ بولا ابھی تو میرے پاس اس کے دومفکے بھرے رکھے ہیںارشاد ہوتو یہاں اٹھا

حضرت كرمال السلط

لاؤں۔'' مزیداستفسار پراس نے بتایا کہاس نے گھر جاتے ہی لکڑی کا سہا کہ جلا کر مٹلوں میں

را كه محفوظ كرلى تقى اوروبى استعال كرتار ما \_سب حاضرين مسكرا ديخ مصرت صاحب قبله بهى ملكا

ساتبسم فرما کر بولے بھئ! میں نے تہمیں دوسراسہا کر (جڑی بوٹی) استعال کرنے کے لئے کہا

بيحضرت صاحب قبله رطيشيد كي سيف زباني تقى كرزبان مبارك سے فكے موسة الفاظ

**ا یک مرتنب**ر بلوے اسٹیشن سمہ سٹر کے ایک ملازم کا لڑ کا جس کو دیوانگی کا مرض لاحق تھا۔

قاری کے کانوں میں خواہ کسی طرح بھی پڑتے اوروہ الٹاسیدھا ہی عمل کر لیتا توحق سجانہ وتعالی

حضرت صاحب قبله رطالینید کے در دولت پر زنجیرول میں باندھ کر لایا گیا در دولت پر پہنچتے ہی

ارے کی زنچریں خود بخود کھل گئیں۔اس کا باپ اڑے کولیکر حضرت صاحب قبلہ رط<sup>یق</sup>تیہ کی

خدمت میں دعا کا طالب ہوا۔ارشا دفر مایا۔' بیتو تندرست ہے پھرلڑ کے سے مخاطب ہو کر بولے

'' كيول بھئى! تم راضى ہونا؟'' اس نے كہا''جى حضور!'' باپ سے بولے''لوس لو! بيكيا كہتا

**با بوعبدالرشیدخال** صاحب او درسیر کراچی بیان کرتے ہیں کہ ان کا صاحبزادہ جب

تین چار ماہ کا تھا تو بہت ہی بیار ہوگیا تھا۔ بہتیرے ڈاکٹری علاج کئے ہزاروں روپے صرف

ہوگئے۔ مگر بچے کی حالت دن بدن گرتی چلی گئے۔ آخر کاراس نے ایک دن کرا چی سے حضرت

صاحب قبله رطيشيد سےفون پراس كى صحت كى التجاكى \_ارشادفر ماياكة الله تعالى بيكو و كھوڑے

ہے۔''اس کی دیوانگی ہے کچ جاتی رہی تھی اور وہ بھلا چڑگا ہو گیا تھا۔

اس میں بھی امرے رَس گھول دیتااوروہ جلی ہوئی ککڑی کی را کھ کی چنگی بھی اسپیر بن جاتی ۔

تهاتم نے اپنے کھیت والاسہا کہ جلادیا۔''

الیا''چاق وچوبند کردیں گے۔ چنانچہ اس روز سے بچے کی گرتی ہوئی حالت درست ہونے گی۔ مولوی محمد امین شرقبوری کی بیوی ایک مرتبه بهت بار بوگی که اس کا آپریش بوا۔

حضرت صاحب قبله رطيشي سيعوض كرني برارشاد مواكة المجها كياتم في مهيتال كاعلاج كيا-

حضرت كرمال فالي

اگرىيىلاج نەبھى كرتے تب بھى دەصحت ياب ہوجاتى \_''

برا درم سیٹھ محمد شفیع صاحب کی اہلیہ پیٹ کی رسولی کے سبب بہت ہی بیار ہو گئیں کہ سیٹھ

صاحب کوانہیں آپریش کے لئے مہتال میں داخل کرانا پڑا۔اسی روز حضرت صاحب قبلہ رطیقید

كر ما نواله سے لا ہورتشریف لے آئے اورسیٹھ صاحب کے ہاں قیام فر مایا۔ سیٹھ صاحب كی اہليہ

كو بهت ہى تكليف تقى اوران كى حالت بهت ہى خراب تقى ليكن حضرت صاحب قبله رطالتيميه كى

موجود گی سے بیملاج ندصرف کامیاب رہا بلکہ وہ بہت جلد صحت یاب موکر میں تال سے گھروا پس

ان دو واقعات کا ذکر تو یہاں ضمناً کردیا ہے ورنہ بیاری کس گھر میں نہیں آتی۔

ہمارے گھرول کے کئی افراد بیار پڑے اور حضرت صاحب رطیشید کی دعا سے صحت یاب

**رائے محمد اقبال** صاحب (چیجہ وطنی) پیثاب کے عارضے میں مبتلا تھے اور در دسے

چلاتے تھے۔ڈاکٹروں نے آپریشن کامشورہ دیالیکن وہ حضرت صاحب قبلہ رحلیٹھایہ کی خدمت

میں حاضر ہوکر صحت یابی کی دعا کے خواستگار ہوئے۔ فرمایا'' صندل کا تیل ایک چھے بھراستعال كيجئے۔اللہ تعالیٰ شفادےگا۔''وہ بولے کہ''میں اب کوئی دوااستعال نہیں کروں گا۔مہر یانی فرما کر

بلاعلاج صحت كيليّے دعا ليجيّے اور آج ہي كيجيّے "، تبسم فرما كر بولے\_" الله خير كردے گا\_" رائے

صاحب لا ہور جارہے تھے جب وال رادھارام نماز کے لئے رکے اور استنجا کیلئے گئے تو خوب کھل

كرپييثاب ہوااوركوئى تكليف محسوس نہ ہوئى ۔انہيں اس بيارى سے نجات مل گئ تقى ۔

ا يك مرتنبة آپ رطيعتايه شاى مسجد مين تشريف فرمات كه ايك شخص برابر سے كهبرايا مواسا گزرا۔ایک خادم سے فرمایا کہ'اس شخص سے معلوم کروکہ اسے کیا تکلیف ہے؟ دریافت کرنے

یران شخص نے بتایا که ' حضرت صاحب رطانیتاید دو برس سے میرا بھائی هم ہوگیا ہے اس کی تلاش میں مارا مارا پھرتا ہوں۔''ارشاد فرمایا ذرامسجد کے بڑے دروازے کے باہر جا کرتو دیکھو۔'' چنانچہ و چخص بڑے دروازے کی سیر حیوں سے اتر ہی رہاتھا کہ اس کا بھائی او بر آتا ہوا اسے ملا اور اس

طرح ان دونوں بھائیوں کا ملاپ ہوگیا۔ حضرت صاحب قبله رطائيس كحضور لوكعموما قبلدرخ بيطية لائل بورك ايك

ہائی سکول کے ہیڈ ماسٹر صاحب کا بیان ہے کہ وہ حضرت صاحب قبلہ رحیاتی اللہ کی خدمت میں

حاضر ہوئے تو ہر چیز پر ناقدانہ نظر ڈالتے رہے۔حضرت صاحب قبلہ ر<sup>مایش</sup>تیہ کی نشست

برخاست بات چیت وضع قطع کباس غرض ہر چیز سنت نبوی صَلَ ﷺ کےمطابق یا کی حتی کہ جب كوئي جوتار كهتا توارشاد موتاكه مقبله رخ " درانتي كدال مياوژ استعال كي هرچيز قبله رخ پريي

تھی۔ ہیٹہ ماسٹر مذکور کے خیالات خود بخو د تائید کر رہے تھے کہ رب کا ایک برگزیدہ بندہ جب استعالى اشياء كوبهى جوكه مكلف نهيس بين قبله كى جانب متوجه كرر باب تواس كى صحبت مين انسان

بھلا کیونکر غیر جانب پھرے گا اور بیر حقیقت بھی ہے کہ جو شخص طلب صادق کے ساتھ حضرت صاحب قبله رطيتيسيه كي خدمت ميں حاضر ہوتا اس كادل و دماغ غرض ہر چيز الله تعالى كى طرف

حضرت صاحب قبله دالشيد ك پاس اوكوں ك هم كالم الله رائع كم نمازك لئے بھی بڑی مشکل سے وقت نکالا جاتا۔ جیسے ہی لوگ نماز سے فارغ ہوتے پھر حضرت صاحب

قبلہ رطینیں کے گردجم ہوجاتے۔آنے والوں میں بعض اوقات ایک آ دھ آ دمی اس مشم کا بھی

آجاتا کدوہاں چل کر (حضرت صاحب قبلہ طالتھا کے پاس) دیکھے توسی کہ آخر کیا بات ہے؟ گرمیوں میں دوپہر کے کھانے کے بعد تھوڑی در قبلولہ بھی فرماتے اور آنے والے حضرات

حضرت كرمال السلام

کوخدام بری مشکل سے ظہر کی نماز کے بعد حاضری پرآ مادہ کرتے (جولوگ کچھدد کیھنے کے لئے

آتے تھے۔خلاہر ہےوہ بھلاالیں یابندی کوکہاں خاطر میں لاتے تھے)۔راقم الحروف کی موجود گی

میں ایک صاحب جن کی بغل میں چھوٹی سی صندو فجی تھی۔ آئے خادم نے کہددیا کہ ابنماز کے

بعد ملاقات ہوگی۔ وہ کسی قدرخفا ہوکر بولے بس جی بس! میں نے تہمیں دیکھ لیا۔'' حضرت

صاحب قبله رطينيسيد نے جواس وقت نماز كيليك المحدرے تصاس سے خاطب موكر فرمايابس جى

جانما تھا) آیا اور حاضر ہوکر بولا ' دمیں نے تو آپ رطیفتایہ کو پیچان لیا ہے کیا آپ رطیفتایہ نے

بھی مجھے پیچانا؟''ارشاد ہوا''بڑے میاں! کیاتم نے بھی بھی اینے آپ کو پیچانا ہے؟''وہ خاموث

ر ہا۔حضرت صاحب قبلہ رطیفید نے چرفر مایا۔ 'اچھا بتاؤتم ایک دن میں کتنی مرتبر سانس لیت

ہو؟'' وہ سر ہلا كر بولا''جي مجھے معلوم نہيں۔' ارشاد ہوا''سامنے كے كونے ميں جاكر بيٹھ جاؤ

اورابھی سے گنتی شروع کردو جب میرکام کر چکوتو میرے پاس آنا۔'' اس ضعیف آ دمی کے ساتھ

اس گفتگو میں پتے کی بات تو پیتھی کہ ہم لوگ ولی اللہ کو پر کھنے کے لئے تو نکل کھڑے ہوتے ہیں

ایک مرتبدارشادفر مایا کہ 'رب کے بندے کے امتحان کا قصدنہیں کرناچاہیے کیونکہ ہماری

ایک دن ایک تعلیم یافتہ صاحب آئے اور خاموثی سے بیٹھ گئے تھوڑی دیر کے بعد حفزت

صاحب قبله رطيلينيد نے متوجه موكر آنے كا سبب دريافت فرمايا۔ وه نوجوان بولے۔''حضرت

ایک روز ایک ضعف آدی (جو غالبًا حضرت صاحب قبله رطینیمید کوکافی عرصے سے

بس میں نے بھی تہمیں دیکھ لیا ہے بیس کروہ مخض حیب جاپ چلا گیا۔

کیکن ہمیں خودا ہے آپ کی مطلق خبر نہیں ہوتی۔

سمجھ کجا؟ رب کے بندے کی سمجھ کجا؟"

حضرت كرمال السلط

عرض کیا" حضرت رطایشی تلب کی روشنی کا متلاثی ہوں۔" فرمایا " مجھے روشنی

اوراندهیرے سے کیاسروکار؟ میں توبیرجانتا ہوں کہ ہرمسلمان سنت نبوی صَلَيْنَ اَلَيْكِ اَلَيَّ كايابند ہو

اور حضور صَلَى اللَّيْظِيَّةِ ن جو بجھار شادفر مایا ہے۔اس کے مطابق اپنی زندگی و هال لے۔ پھر نہ کسی اندهیرے کا ڈرہے اور نہ کسی روشنی کا خیال کہتے ہوئے فرمایا کہ''نماز با قاعد گی ہے ادا کریں'

رزق حلال کی تلاش کریں کسی کی حق تلفی نہ کریں واڑھی نہ منڈوا کیں۔ پھراللہ تعالی نے جاہا تو ہر کام درست ہوجائے گا۔''

رائے محمد نیاز صاحب کابیان ہے کہ ایک روزصبے کے وظائف سے فارغ ہو کرحفرت

صاحب قبله رطيليسيد چبوترے برتشريف فرماتھے۔ يبھی وہاں جاكر بيٹھ گئے۔تھوڑی دير بعدايك مولوی صاحب آئے۔حضرت صاحب رطیشید نے فرمایا۔"مولوی صاحب آپ صبح ہی صبح لؤکر

آرہے ہیں؟"مولوی صاحب بولے۔" حضرت رطیقتید میں تو کسی سے نہیں لڑا۔" فرمایا" آپ نے فلاں شخص سے لوٹا جو چھینا تھا۔'' بیسنتے ہی مولوی صاحب پر وجد کی کیفیت طاری ہوگئی اور دیر

تک بےخودر ہے۔ جب ہوش میں آئے توارشاد ہوا کہ مولوی صاحب! چھوٹی چھوٹی ہاتوں میں جھڑانہیں کرنا جا ہیے۔

ارشا وفرمایا دد کبعض اوقات انسان بزرگوں کے پاس خود چل کرجاتا ہے اورا کثریہ حضرات خودبھی جب جاہیں اپنے پاس بلالیتے ہیں۔ہم پانی پت شریف حضرت بوعلی شاہ صاحب

قلندر رطیشی اور سیغوث علی شاه صاحب رطیشی کمزارات پرحاضر جوئے جیسے ہی ہم ریلوے الثیثن سے اترے ایک مست (حضرت بوعلی شاہ صاحب قلندر رطایشی یہ کے آستانہ عالیہ برعموماً

مجذوب بهوش پڑے رہتے ہیں ممکن ہے آج کل بھی ہوں یاشا یدجیسا کدراقم الحروف نے سنا

ہے ان میں سے اکثر پاکستان چلے آئے ہیں) ہمارے ساتھ ہولیا۔ ہم جہاں جاتے وہ ہمارے ساتھ ساتھ رہتا اور جب والیسی کے لئے اسٹیشن پرآئے تو اس نے سونے کی ڈلی ہمیں دی۔ ہم

حضرت کرمال الے لا

نے بھی اسے حضرت بوعلی شاہ قلندر رطیعتید کی طرف سے کرایی بچھ کر لے لیا۔ نیز جمیں معلوم ہوا کہ جمیں اس سفر پر قلندر صاحب رطیعتید نے خود بلوایا تھا۔

ال المناد فرمایا ''ایک مرتبه هم خواجه غریب نواز حلیثمایه کے عرس پراجمیر شریف حاضر

بو ف کر و کو کر و ہیں۔ بیت کر میں ہو ہم کر یک و ارتصافیہ سے رق پور ان میں سر ہوئے۔والسی پر گاڑیوں میں بڑی بھیڑتھی کہا یک شخص نے ہمیں سکینڈ کلاس کے دوئکٹ دیتے ۔

کیونکہ ہمارے ساتھ ایک اور صاحب بھی تھے۔ سکینڈ کلاس میں چونکہ بھیٹر زیادہ ہوتی ہے ہم نے فسٹ کلاس میں سفر کرنیکی خواہش کی اور اسٹیشن ماسٹرسے رجوع کیا تا کہ وہ ان ٹکٹوں کو

فسٹ کلاس میں تبدیل کردے۔اسٹیشن ماسٹر نے وہ دونوں ممکنیں دیکھیں اور کہا کہ آپ ملشہ بنر کا میں فر مرکب میں مدین سات یو کا سات نکرہ میں منہ میں اور

ر الشمالي انبي مکلوں پر فسٹ کلاس میں سفر کر سکتے ہیں تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں چنا نچہ حضرت خواجہ صاحب رحلیثمالیہ کی توجہ سے ہم نے بیسفر بہت آ رام سے طے کیا۔

رے وجہد علب معدمین کا ربیت ہے ہیں روہ جانے ہاتا ہے۔ ایک وفعہ حضرت صاحب کرمال والے قبلۂ عالم نور محمد مہاروی رحمایشتایہ کے عرس پر

و المراق المراق

صاحب قبلہ رطیقید کے پاس آیا اور نذر پیش کی۔حفرت صاحب قبلہ رطیقید مسکرائے اور بیفرما کراسے پیداوٹا دیا کہ تہاری نذر ہوگی۔مست بہت ہی خوش ہوا بھی ناچیا اور بھی نعرے لگا تا۔ ایک مرتبہ سر ہند شریف حضرت مجدد صاحب رطیقید کے آستانہ عالیہ پر حاضری ہوئی۔

والیسی پرفتح گڑھ اٹیشن پرایک مسجد ہے۔مولوی اکرام صاحب سے فرمایا کہ آؤ ذرااس مسجد میں ہو آئیں۔مولوی صاحب نے میں کیا حکمت ہو آئیں کنہ جانے یہاں آنے میں کیا حکمت

ہوآ ئیں۔مولوی صاحب نے سوچا کہ نماز کا تو وقت نہیں 'نہ جانے یہاں آنے میں کیا حکمت ہے۔انہوں نے نظراٹھا کر دیکھا توایک دیوار کے ساتھ ایک مجذوب گھٹوں میں سردیئے بیٹھے

حضرت کرمال الے الے

تھے۔ان کے بدن پر بے ثار کھیاں بیٹھی تھیں کا کی مجذوب نے ایک پھریری کی اور حفزت صاحب قبله رطيتيميه كي طرف ديكها - كهيال الزكر ديوارير جابيثيين - مجذوب اپني جگه سے المصے

اور حضرت صاحب قبله رالشِّمليه نے ان کی پیٹھ پردست شفقت پھیرا اور فرمایا لوبھئی اب خوش ہونا؟' مجذوب مسكرائے اورائي جگه پرآ كربيره كئے۔

ایک وفعه شرقپور شریف حضرت میال صاحب رطیشید کے عرس سے والیسی پر لا مور

تھہرے۔حضرت شاہ محمد غوث رحالیٹینیہ کے مزار شریف پرحاضری کے بعد ساتھیوں سے ارشاد فرمایا کہ چلومسجدوز برخال کی زیارت کرآئیں۔ "حضرت صاحب قبلہ رطینیایہ ساتھیوں کے ہمراہ

تھی جلوس بنا کرنہیں نکلتے تھے اور نہ ایسا پیند فرماتے تھے۔ چند آ دمیوں سے فرمایا کہتم مسجد میں چلواوردوتین سے کہا کہتم آ گے چلو۔ جب دبلی دروازے سے گزرے تو دریافت فرمایا''یہاں

د بلی درواز ہ والی چھوٹی مسجد کاصحن ہے مانہیں؟''ایک نے کہا''اس مسجد کاصحن نہیں ہے۔''ارشاد فرمايا''احچهاو ہاں جا كرد كيم آؤ'' بير صرات جب وہاں پنچے توايك مستانى كو ليٹے ہوئے پايا۔اس

نے آئکھیں کھولیں۔ انہیں مسکرا کردیکھااور پھرآئکھیں بند کرلیں۔ ساتھی سمجھ گئے کہ یہاں آنے كالمقصود كبياتها\_

مستول اورمجذوبول سے حضرت صاحب قبلہ رطیشید کی ملاقات کے ایسے واقعات بھی بے شارظہور میں آئے ہیں۔ کہاں تک قلم بند کیا جائے اللہ تعالی کی رنگار مگ کی مخلوق کو سجھنا ہر سی کے بس کی بات نہیں اسے یا تواللہ تعالیٰ ہی سجھتے ہیں اور یا اس کے خاص بندے۔ ہم نے تو

دیوانوں پرلوگوں کو پھراٹھاتے ہی دیکھاہے ٔ حالانکہ ہم میں سے کسی کوبھی اپنے سر کا ہوش نہیں۔ مولا ناعبدالحق جوحفرت باباصاحب رطيقيه (پاک پتن شريف) کي مسجد کے خطيب

تھاور فاضل دیو بند بھی تھے۔ان کے خیالات اولیائے کرام کے بارے میں پھھا چھے نہ تھے۔

ا يك مرتبه يول ہى وه حصرت قبله رطالتها يك پاس موضع كرمول والاشريف (فيروز يور) پہنچ كئے

حضرت كرمال فالي

اور مختصر ملاقات کے بعد اجازت لے کرواپس چلے گئے۔ان کے جانے کے بعد حضرت صاحب

قبلہ رطینیا نے ایک خط انہیں لکھا۔ اس خط کومولانا صاحب کا دیکھنا تھا کہ ان کی حالت غیر

ہوگئ۔خط لئے ہوئے حضرت صاحب قبلہ رطالیٹھید کے پاس پہنچے۔ادھرخاد مان کوہدایت تھی کہ

ان کے پاس انہیں نہ جانے دیا جائے۔ چنانچے ریتین روز وہاں پڑے رہے۔روتے تھے اور آہیں

بھرتے تھے آخرخدمت اقدس میں اجازت باریابی ہوئی۔ تین یوم کی گریہ وزاری سے ا<sup>ک</sup>ے پہلے

تمام خیالات دهل چکے تھے وہ پہلے کیا تھے اور اب کیا ہیں بیمولا ناموصوف ہی بہتر جانتے تھے۔

اور چیخ مار کر بھا گنا ہوا کنوئیں میں جا گرا۔لوگوں نے جب اسے کنوئیں سے باہر نکالاتو دیکھا کہ

اسے خراش تک نہ آئی تھی۔وہ حضرت صاحب قبلہ رطیقید کے پاس حاضر ہوا فرمایا۔" ابھی صرف

اس نے مجھے دیکھا ہے میں نے اسے نہیں دیکھا۔ ' پھراس سے خاطب ہو کر فر مایا کہ''اس طرح

نهیں جا ہتا) داڑھی مونچھ صفا' کوٹ پتلون پہنے حضرت صاحب قبلہ ر طیشی ہے کی خدمت میں

جگه کانام لیاجهان سے وہ آئے تھے۔حضرت صاحب قبلہ رطانتھایہ نے جگه مبارک کا نام لیاجهان

سے وہ آئے تھے۔ حضرت صاحب قبلہ رطیفتایہ نے جگہ مبارک کا نام دہراتے ہوئے

فرمایا۔"آپ وہاں سے آئے ہیں؟" وہ صاحب چیخ مارکرالٹے یاؤں چلے گئے۔ چند یوم کے

بعددوباره آئے توداڑھی رکھ لیکھی۔ پھرتیسری مرتبہ آئے توداڑھی شریعت کےمطابق تھی اور تہبند

وكرتا يہنے ہوئے تصاور حضرت صاحب قبلہ رطیشید كى موجوده اقامت گاہ كے سامنے جووضوك

ایک صاحب جوایک بوی گدی کے وارثوں میں سے ہیں (جن کا نام میں یہاں ظاہر کرنا

حضرت صاحب قبله رطايشتايه نے يو چھا' بابوجي كہال سے آئے ہو؟ "انہوں نے اس معزز

کنوئیں میں ہیں گرا کرتے۔''

ایک مرتب بحری محفل میں ایک مخف نے حضرت صاحب قبلہ رطانیایہ کی طرف دیکھا

حضرت كرمال السال

تالیف القلوب کی بیرمثالیں ایک دونہیں سینکڑوں ہزاروں ہیں کہ اکثر کی حالت تو حضرت

حضرت صاحب قبله رطليتنيه تحسى كوبراه راست تنهيه نهيس فرماتے تھے بلكه اسے اشارول ،

صاحب قبلہ رطیقتیہ سے پہلی ہی ملاقات پر بدل گی اور بعض کی حالت آ ہستہ آ ہستہ آبریل ہوگئ۔

کنایوں سے سنت اور فرض کے ترک کی اہمیت سمجھا دیتے تھے۔مثلاً مولوی محمدامین شرقپوری کے

ا یک عزیز داڑھی منڈواتے تھے۔انہیں ایک روز میری طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ'' بابو جی

د کیھئے انہیں داڑھی کیسی اچھی لگتی ہے۔''بس اس روز کے بعد انہوں نے داڑھی منڈوانی چھوڑ

دی۔ بعض احباب جونماز پڑھناایک بوجھ بھے تھے۔حضرت قبلہ رطیقید سے پہلی ہی ملاقات پر

نماز کے عادی بن گئے۔وہ لوگ جو نیند کے غلبے سے تبجد کے وقت نہیں اٹھ سکتے تھے اکثر و

بیشتر حضرات محض آپ حلیشمایہ کے ارشادگرامی پر ہی گہری نیندسے چونک پڑتے۔ان کا بیان

تھا۔ قیام پاکستان سے قبل حضرت صاحب قبلہ رطیلیسیہ ایک مرتبہ اچھے والا (نزد فیروز پور

چھاؤنی) میں قیام پذیر تھے۔سردیوں کے دن تھے۔ایک دن عصر کے وقت ایک ادھیڑعمر کاسکھ

اوراس کی بوی وہاں آئے سکھ کی بینائی جاتی رہی تھی۔اس نے حضرت صاحب قبلہ رطیفتایہ سے

بینائی کے لئے عرض کی ۔حضرت صاحب قبلہ رطالیتھایہ نے اس سے بات کی اور رخصت کر دیا۔ دن

ڈوب گیا تھا۔میاں بوی باہر آٹا پینے کے خراس کے بنچ جھپ کر بیٹھ گئے کدون لکلے گا تو واپس

جائیں گے۔ آدھی رات ہوئی تو حضرت صاحب قبلہ رطابتھید نے چند درویثوں سے فرمایا کہ

'' بھئی! کچھ آ دمی یہاں چھے بیٹے ہیں۔'' انہوں نے ادھرادھرد یکھا مگر وہاں پرکوئی مخض نظر نہ

آیا۔آخرایک درولیش نے ان دونوں کوٹراس کے نیچے دیکھ لیاوہ سمجھایہ چور ہیں بے تحاشا ڈنڈے

حضرت صاحب قبله رطيشي كافيضان بلاتميز فدهب وملت برسائل ك لئ كيسال

ہے کہ انہیں ایسامحسوس ہوتا ہے کہ جیسے کوئی نہیں اس وقت جھنجوڑ کر جگار ہاہے۔

حضرت كرمال السك

برسانے لگا۔اتنے میں اور درویش وہاں پہنچ گئے۔انہوں نے میاں بیوی کو پہچان لیا اور درویش

کی مارسے انہیں نجات دلائی اور حصرت صاحب قبلہ رطانی کی خدمت میں بیرواقعہ عرض کیا۔ فرمایا ' 'تم نے انہیں ناحق مارا انہیں جائے پلاؤاور لحاف لاکردو۔'' صبح کے وقت وہ اٹھ کر۔ایۓ

گاؤں چلے گئے۔ چند دنوں کے بعد وہ سکھا پنی ہوی کے ساتھ سر پر گھڑی اٹھائے دوبارہ چلا آیا.......کہدرہاتھا کہ میری تواس روز کی مار سے آئٹھیں بالکلٹھیک ہوگئی ہیں۔

رطالی ہوتا تھا۔ باک بھارت جنگ کے ایم ارشادفر ما دیتے تھے وہ اٹل ہوتا تھا۔ پاک بھارت جنگ کے چھڑنے سے قبل انہی گرمیوں کے ایام میں حضرت صاحب قبلہ حلیاتی یہ خریب خانے پر تشریف

پیرے سے آن ہی تربیق کے این امکان نہ تھا' سخت گرمی پڑر ہی تھی۔ برسات شروع نہیں فرما تھے۔ان دنوں بظاہر جنگ کا کوئی امکان نہ تھا' سخت گرمی پڑر ہی تھی۔ برسات شروع نہیں اکتھ صبحہ عدید سے درجہ الغزیری فرمان نہ تھا' سخت گرمی پڑر ہی تھی۔

ہوئی تھی صبح وشام ایک خادم (عبدالغنی) سے فرماتے کہتم پانی برساؤ۔ چنانچہ وہ پانی کا لوٹا بھر کر ہاتھوں سے اچھالتا۔ بیشغل کوئی ہفتہ بھر جاری رہا کہ لا ہور میں خوب زور کا مینہ برسا اورغریب

، خانے کانشیمی حصہ اور اس سے باہر کے ملحقہ پلاٹ زیر آب ہوگئے۔ انہیں ایام میں شب وروز حضرت صاحب قبلہ روایش میں سے نعر ہے لگواتے۔ بینعرے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اور نعرہ

حیدری پرمشمل ہوتے۔نعرہ ہائے حیدری بہت زیادہ لگائے جاتے.....اس میں دن اور رات کی کوئی تخصیص نہیں تھی۔حالا تکہ اس سے قبل حضرت صاحب قبلہ رطانیٹید اپنی قیام گاہ پر بھی ) کبھی نعرے نہیں لگواتے تھے۔ یہ بات ہرایک کے لئے بالکل ٹئ تھی۔علاوہ ازیں گاہے گاہے

گاڑی میں بیٹھ کروا بگہ بارڈر یا کشم کالونی کے پاس تشریف فرما ہوتے۔حفیظ صاحب سپرنٹنڈنٹ لینڈ کسٹمزوا بگہ (جن کی رہائش کالونی میں تھی) بھی عقید تا حاضر ہوجاتے۔ بھی بھی قصور کی طرف بھی تشریف لے جاتے۔اس وقت ہم میں سے کوئی نہیں جانیا تھا کہ حضرت قبلہ

ر میں ہیں۔ اس مقامات پر کیوں بار بارتشریف کے جاتے ہیں۔ چیستمبر ر میلٹھیے صاحب جو بیار بھی ہیں) ان مقامات پر کیوں بار بارتشریف کے جاتے ہیں۔ چیستمبر کوجس روز بھارت نے اجانک وا بگہ کے راستے لا ہور برحملہ کیا اور استے میں کسم کالونی کی آبادی کوبھی تہہ وبالا کیا۔ حفیظ صاحب مجشکل تمام اینے بال بچوں کے ساتھ دیمن کی نظروں سے

بچتے بحاتے پیدل لاہور بہنچے حضرت صاحب قبلہ رحلیثمایہ اس روزاینی ا قامت گاہ پرتشریف فرما

تھے۔مولوی محمد رفیق جوان کے پاس موجود تھے سے فرمایا۔مولوی جی وہ وا بگہ والے بابو جی

(حفیظ صاحب ) بڑے اچھے ہیں۔'' بدارشادگی مرتبہ دہرایا۔ چھتمبر کے تین چارروز بعد جب

حفیظ صاحب کے بارے میں معلوم ہوا تو حضرت قبلہ رطیشی کا ارشاد مبارک جے مولوی صاحب

نے گوش گزار کیا تھا۔ یاد آ گیا۔ٹھیک اسی وقت حفیظ صاحب کالونی سے بے بسی کے عالم میں مع

بال بچوں کے نکلے تھےاور چوستمبر سے کم وہیش دو ماہ پہلےغریب خانہ پرنعرہ ہائے حیدری لگوائے

جاتے تنے وہ راز بھی کھل گیا۔ ایک مرتبہ اس ناچیز سے ارشا دفر مایا کہ' جب کوئی شخص ہارے

ہاں خواہ کہیں ہے بھی ) آنے کا قصد کرتا ہے تو ہم آگاہ ہو جاتے ہیں۔ نیز ارشادفر ماما کہ ہماری

نظرلوح محفوظ پر ہڑتی ہے۔ ایک مرتب فرمایا کہ نعرہ حیدری دیا ہے سے بڑے بڑے بڑے دشمنوں کےدل

دہل جاتے ہیں۔ پھرایک مرتبہ فرمایا کہ نعرہ حیدری ﷺ بلند کرتے ہی سیدناعلی کرم اللہ وجہ خود

تشريف لے آتے ہیں۔

حضرت كرمال السلام

# دوسری مجلس

حضرت صاحب کرمال والے رحلیتھایہ اس دور کے بلندترین انسان تھے جب کہ مذہبی لبادہ اوڑھنا تو کجاوضع واری کو نبھا نا بھی کار دار دتھا۔وہ دینی اور روحانی علوم سے مالا مال

تھے۔وہ مشحکم ارادے کے مالک اور بلندعز ائم کے حامل تھے۔انہوں نے دنیا کومض تصوف کی

نگاہ سے نہیں دیکھا' بلکہ دنیا وی اعتبار سے بھی وہ بہت بڑے مفکر تھے۔طریقت کے گرویدہ اورشریعت کے باہد تھے۔ بلکہ میں توبیہ کہوں گا کہ شریعت ان کی خادم تھی اور طریقت لونڈی۔

التى برس كى طويل عمر مين قدم قدم برآ داب شريعت كولمحوظ ركهنام عمولى نبين، بلكه غير معمولي

صلاحیتیں رکھنے والوں کا ہی کام ہوسکتا ہے۔ استرائی تارہ دارھنسد کا میں جا

ا پنے آقا ومولاحضور سرکار دو جہاں ہولیا کی معمولی سے معمولی سنت پر بھی ہمیشہ عمل پیرا ہونا اور کار بندر ہنا بید حضرت صاحب قبلہ رطیقتیہ ہی کا کام تھا۔حضرت صاحب

ر علیتا یا بندی کی تلقین فرمائی میردوسرول کو بھی شریعت وطریقت کی پابندی کی تلقین فرمائی میشدزبان

ر معلیہ سے منازی مردو مروں و می مربیت و سر بینت کی پابلدی کی یا سرہاں۔ ہیسہ رہان مبارک سے اتباع سنت کی خوبیاں ہی بیان فرماتے۔ شمع رسالت پر پروانہ وار نثار ہونے

شمع میں لاہم کا پر وانہ وار طواف کرتے رہے۔ میں ہور کو کا کی وانہ وار طواف کرتے رہے۔

لگن کونو دیکھے جب تک عمر نے وفاکی حضرت صاحب کرماں والے مطالعته اس روثن

تھی کہنی روشی کے دلدادہ بھی حضرت صاحب قبلہ رطانیسی سے ل کربہت مطمئن ہوتے کسی

بڑے سے بڑے رہنمااور بزرگ کا پروصف کہ ہرایک اس سے مل کرخوش اور ہرایک اس سے

فيض ياب مو-حفرت صاحب قبلد علينسي اس كى واحدمثال تصدار كوكى طب كامابرآتاتو

اس سے طبی نکات پر بات چیت فر ماتے کہ وہ آپ رحلیتھیں کی طبی معلومات پر جیران رہ جاتا

اورا گرکوئی دیگرعلوم کا ماہر حاضر ہوتا تو وہ بھی حضرت صاحب قبلہ رطانیں یہ کی تخیر ملمی کے سامنے

ب بس نظر آتا ـ تعويذ "كند أحضرت صاحب قبله رطيسي المعمول نهيس تها كين اس فن كا

ماہر کوئی حاضر ہوتا تو اس علم پرالی ججی تلی بات چیت فرماتے کہوہ حضرت صاحب رطیقید

کے سامنے بیج نظر آتا۔ تعمیرات کے ماہران کی معلومات پر تعجب کرتے۔ زری کاموں کے

سجحف والے حضرت صاحب رطالتاس كى باتوں بوش عش كے بغير ندر ہے۔ ندبب كسى

کتے پر بات چیت تو بہت ہی معمولی بات تھی۔ بڑے سے بڑے الجھے ہوئے اور دقیق نہ ہی

کے عادی تھے یاان کی صحبت میں مناظرے ہوتے تھے۔ بلکہ اکثر اختلافی مسائل پر حضرت

ميرابيسب لكصفاكابيه بركز منشانهين كه حضرت صاحب قبله رطيشيه بحث ومباحثه

مسائل پراس عمدگی ہے روشنی ڈالتے کہ سننے والے دنگ رہ جاتے۔

جدیدعلوم کی روشنی میں جب کہ نے نئے مدارس فکر کھل رہے ہیں ہے کچھ عجیب بات

حضرت كرمال السال والے اور حضور میں لا کے عشق کا دم بھرنے والے بہت لوگ گزر چکے ہیں۔ کتابیں ان کے

واقعات سے بھری ہڑی ہیں مگر کوئی جناب رسالت مآب سَلَ ﷺ عَلَيْ کے اس بروانے کی

حضرت کرمال الے ت

خاموش رہنا ہی پیند فرماتے۔ارشاد ہوتا کہ تمام مخالفین اور موافقین کے پاس مختلف مسائل پر كتابين موجود بين اس لئے بحث سے كچھ حاصل نہيں البت اختلاف پيندلوگوں كے سامنے اگر

کچھ کر کے دکھایا جائے تب بیقائل ہو سکتے ہیں۔

ناچیز کی موجودگی میں ایک مرتبہ ایک صاحب علم غیب پربات کرنے کے لئے حاضر

ہوئے۔اس موضوع پروہ بہت دریا بی کہتے رہےاورحضرت صاحب رطیشید چپ چاپ سنتے

رہے اور بہت سے لوگ بھی موجود تھے۔اس اثنا میں ایک ادھیر عمر کا آ دمی آیا اور حضرت

ر الشِّليه كى مجلس ميں بيرُه گيا۔حضرت رالشِّليه نے اس كى طرف ديكھا اور فرمايا د بھى تمہارے

كتنح بيلي بين؟ "اس نے عرض كيا " تين " فرمايا " بھتى ! سي تهاؤ وه پھر بولا" تين " \_

ارشاد ہوا'' کچھ حرج نہیں بچ بچ بتلا دو'' اس نے کہا'' ہیں تو چار کیکن میراایک بیٹا نافرمان

ہاس کا نام نہیں لیا ......فرمایا: دمیرا سوال بینہیں ہے کہ ، فرمال بردار کون ہاور

نا فرمان کون۔ میں نے تو تمہارے بیٹوں کی تعداد پوچھی ہے۔ جا، اللہ تیرے اس بیٹے کو بھی نیک بنا دے گا۔'' اس گفتگو کوس کر علم غیب پر بات چیت کرنے والے صاحب پچھالیے

خاموش ہوئے کہ پھرنہیں بولے۔

ایک مرتبہ اجماع میں تشریف فرما تھے کہ ایک صاحب نے کہا کہ'' آپ لوگ ( نقشبندی حضرات )حضور ہیں لائے کا مقام اللہ تعالیٰ ہے بھی بڑھادیتے ہیں حضرت صاحب

رطیشید نے سنا اور خاموش رہے۔ تھوڑی در کے بعدان صاحب نے جانے کی اجازت جاہی

اور دریافت کیا که "میں رات کوسوتے وقت کیا پڑھا کروں حضرت صاحب رطالیہ نے

فر مایا که''عشاء کی نماز کے بعد درود نثر یف پ<sup>ر</sup> ھا کیجئے'' کچھ دنوں کے بعدوہ صاحب پھر

اوراللهءالله

حضرت کرمال الے لئے

تشریف لائے اور بولے کہ واقعی آپ حضرات نقشبندی بزرگ پڑھیک کہتے ہیں کہ حضور مبداللہ

كامقام الله تعالى سے بلند ہے۔ ' حضرت صاحب رطیشتید نے ملكا ساتبهم فرمایا اور بولے كه

د مولوی صاحب! یه بات نهین درود شریف را صفه والے پر حضور مدالله بهت جلد مهربان

ہوتے ہیں کہ پڑھنے والا یہ بھتا ہے کہ حضرت محمد میں لائل بڑاار فع واعلی مقام رکھتے ہیں اوراس

میں کوئی شک بھی نہیں، وہ جو پچھد کھتا ہے بات اس سے بھی بہت آ گے ہے کیکن اللہ تعالیٰ کی

عبادت میں سال ہاسال صرف ہوجاتے ہیں اور لا کھوں میں شاید ہی کسی کورب تعالیٰ کا دیدار

میسر ہوتا ہو۔بس بات صرف اتنی ہےاب جبیبا کوئی سجھ لے۔حضور میداللہ حضور میداللہ ہیں

حاضر ہوتے تھے کہ بعض دفعہ نیا آنے والا بیسجھتا کہ ''حضرت صاحب قبلہ رطیعیٰ اللہ محض

طبیب ہیں۔ایک مرتبہ ایک پڑھے لکھے صاحب نے اپنی ہوی کی بیاری کا ذکر کیا۔حضرت

صاحب قبله رطیشید نے مناسب دوا تجویز فرمائی اوروہ صاحب اٹھ کر چلے گئے۔میرے

برابر میں ایک اورصاحب بیٹھے تھے جن کو میں نے پہلی مرتبددیکھا تھا۔ان کا نام نہیں جانتا)

انہوں نے اپنے دل میں خیال کیا کہ بیتو صرف طبیب ہیں جو بیاروں کو دوا دارو ہتلاتے ہیں۔

ادهر حضرت صاحب قبله رطیقید جو کشف میں اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے نور باطن سے اس کے

خیال سے آگاہ ہوئے توایک خادم سے کہا کہ' وہ جو بابوجی ابھی گئے ہیں انہیں واپس بلالو۔''

چنانچہ خادم انہیں والیس بلالایا تو حضرت صاحب طشید نے ان سے مخاطب مو كر فرمایا۔ "تم

کچھ علاج نہ کرنا اللہ تعالیٰ فضل کردےگا۔' وہ صاحب دوبارہ سلام کرکے چلے گئے تو میرے

حضرت صاحب قبلہ رطینیا کے پاس بھار اور مصیبت زدہ لوگ بوی تعداد میں

حضرت کرمال الے لئے برابر جوصاحب بیٹھے تھے انہوں نے نہایت آ ہتہ سے کہا کہ'' بیفتور میرے ہی دل میں اٹھا

تھا۔ "حضرت صاحب قبلہ رطیقید بیاروں اور حاجت مندوں سے عموماً یہی ارشاد فرماتے تھے۔اللہ فضل کرے گا (یا خیر کرے گا)اس ارشاد میں نہ جانے کیا مقناطیسی طافت مضم تھی کہ

اسی وقت ایسامحسوس ہوتا گویا کام بن گیاہے۔

ایک مرتبرایک صاحب نے ایک خاص فرقے کے بارے میں کہا کدان لوگوں میں بدیہ خامیاں ہیں۔ فرمایا''میاں تم اپنی خبرلو جہیں دوسروں سے کیالینا ہے۔؟''ایک نے

سوال کیا که' نماز کس ونت ادا کرنی چاہیے۔ارشاد فرمایا''اول ونت میں اور باجماعت <sub>-</sub>

کیونکہ جماعت کے ساتھ پڑھنے کا بہت اُواب ہے۔''

حضرت صاحب قبله طليميد جب بهي بابرجات تومساجدى مين قيام كوزياده

پندفرماتے۔لا ہور کی شاہی مسجد تو آپ رطیقید کو بہت ہی پیند تھی۔اس کی محرابوں کی

صناعیٰ فرش کے مصلّوں کی گنتی اور مسجد کے طول وعرض کی گئی مرتبہ پیاکش کرائی اور جب

بھی لا ہورتشریف لاتے تو شاہی مسجد دیکھنے کیلئے ضرور جاتے ۔عموماً عصراورمغرب کی نماز

بھی وہیں ادا فرماتے ۔موجودہ قیام گاہ یکا چک جو چک حضرت کرماں والاشریف کے نام سےمنسوب ہے'اوراوکاڑہ سےصرف دواڑھائی میل ادھرہےاور جہاں پرحضرت صاحب

رطیشید ہی کے نام سے ریلوے اسٹیشن بھی ہے وہاں حضرت صاحب قبلہ رطیشید نے

جرنیلی سڑک کے کنارے چک کے بلند بند داخلی دروازے سے ملحقہ بہت بڑا پلاٹ ایک شاندار مسجد کیلیے مخصوص فرمایا ، جہاں اب بھی یا نچوں وفت یا بندی سے نماز اداکی جاتی

ہے۔عموماً جمعتہ المبارک کے روز اسی جگہ پر ہزاروں لوگوں کو پیندونصائح سے نواز تے۔

اورانورالہیہ کے اُن گنت پھول برسارہے ہیں۔

حضرت کرمال الے لئے

صاحب رطیشتیه کی نماز جنازه کم و بیش ایک لا کھافراد نے چیثم ترسے ادا کی اوراس وسیع یلاٹ کے برابر میں ہی وہ قطع بھی منتخب ہوا جہاں اس آفناب رشدو ہدایت کوز مین کے سپر د

کیا گیا۔ اور وہ قطعہ رشک جنت بنا، وہ دن دور نہیں جب حضرت صاحب رایشاید کے

لا کھوں معتقدین حضرت صاحب بطیشید کی آرزو کے مطابق یہاں ایک شاندار مسجد

دیکھیں گےاور مزار مبارک پرایک عظیم الشان عمارت \_ (بیدونوں باتیں پنکیل کے مراحل

ہے گذر چکی ہیں ) چیثم بصیرت تو آج بھی مزار مبارک پر ایک بلند و بالا اور رفیع الثان

عمارت کود کیورہی ہے کہ آستانہ عالیہ پر فرشتوں کے پرے کے پرے رحت یزواں

بهي ان كانام ليت احرّاماً "جهانگيرصاحب" كهتر-اكثر ومان فاتحة خواني كيلي بهي تشريف

لے جاتے ۔ جلسے اور جلوس کو مجھی پیند نہیں فر مایا۔ اور نہ کسی انکیشن میں مجھی دلچیسی لیتے۔ ہاں جو

حضرات الکشن لڑنے کے خواہش مند ہوتے اور دعا کے لئے حاضر ہوتے۔ان کی کامیابی کی

دعا فرما دیتے۔مزاج مبارک میں بے حد خمل اور برد باری تھی کیکن خلاف مزاج با توں پر گاہے

گاہے خفگی کا اظہار بھی فرماتے کہ بعض پہلی مرتبہ آنے والے اصحاب کو پی خیال پیدا ہوتا کہ شاید

حضرت صاحب قبله رطيشيه كامزاج مبارك بهت كرم ہے حالانكہ بدبات بالكل غلط تقى ب

حضرت صاحب قبله رطیشید ہی کی ذات بابر کات تھی کہ وہ لاکھوں مریدوں (بالخصوص مجھ

جیسے ) کی کوتا ہوں است خیوں اور باد بیوں کوخندہ پیشانی سے برداشت فرماتے تھاوران

شابى عمارتول مين جهانكيركامقبره حضرت صاحب رطيشيد كوبهت بهندتها جب

یمی وہ مبارک جگہ ہے جہاں پراس جمعۃ الوداع کے روزنماز جمعہ کے فوراً ہی بعد حضرت

قبله رطيتيد كابرتاؤان سبحفرات سيمعتقدانه بوتا

حضرت كرمال السلط

حفرت صاحب رطیشتید گوناگوں خصائل کے حامل تھے کہ اس زمانے میں کسی

ایک شخص میں ان تمام خوبیوں کا جمع ہونا بہت مشکل ہے،مغربی پاکستان کی بری بری گدیوں

کے تمام سجادہ نشین حضرت صاحب قبلہ رطینیایہ کا بہت ہی احترام کرتے تھے۔حضرت

صاحب قبله رطینید ان کے اعراس میں شرکت فرماتے اور سجادہ نشین حضرات ان کی خاطر

مدارت میں کوئی وقیقہ اٹھانہ رکھتے۔اتنے بڑے اعزاز کے حصول کے باجود حضرت صاحب

کسی بزرگ کا ذکر کرتے تو بہت ہی ادب سے۔ان کی اوران کی اولا دکی بڑی تعظیم کرتے اور

ہمیشہ معمولی سے معمولی شخص کے نام کے ساتھ بھی صاحب کا لفظ استعال کرتے۔حضرت

صاحب قبله رطيشيد كي زبان مبارك سيمجهي كى چغلى يا غيبت نهيس سى حضرت صاحب

قبلہ رطینی یک یمی وہ بلند کرداری تھی کہ جو بھی سینکٹروں (خواہ ہزاروں کی تعداد میں )ان کے

طلقے میں بیٹھتا' وہ ان کی بلندترین شخصیت سے مرعوب ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا بلکہ بہتوں کی

زبانیں تویاس ادب سے گنگ ہوجاتیں اوران پرالی خاموثی طاری ہوجاتی کہ جیسے وہ زبان

ہی نہیں رکھتے۔حضرت صاحب قبلہ رطیشیہ کے روبروسب گردن جھکائے دوزانو بیٹھتے۔

حضرت صاحب رطیقتایہ چھوٹے بچوں پر بہت ہی شفقت فرماتے اور انہیں کوئی کھل یا مٹھائی

کچھ عرصے سے حضرت صاحب قبلہ رہائشیہ سلسل بول کے عارضے میں مبتلا

حفرت صاحب قبله، صاحب مزار کے احترام کو بہت ہی ملحوظ رکھتے۔ جب بھی

تھے۔اس کے باوجوداشاروں سے نماز ادا فرماتے تھے۔مسلسل بیاری اور بے حد کمزوری

کے سبب کون آ دمی ہے جو ہڈیوں کا ڈھانچہ بن کرنہیں رہ جاتا اورجس کے چرے پر

یژ مردگی نہیں چھا جاتی' لیکن آپ سطیقتایہ کے جسم مبارک میں نقابت تو بہت پیدا ہوگئ

نے ابتدائی دس بارہ روز ہے بھی رکھے گویا تھوڑا بہت پانی یا دودھ جونوش فرماتے تھے وہ بھی

ترک کر دیا اور پیصرف محری اورا فطاری کے وقت ہی پینتے ' دوائی کا استعال تو ان اوقات میں

بھی نہیں کیا۔ چوتھی مرتبہ صاحبز ادگان انہیں ۱۵ رمضان المبارک کو کلبرگ لا ہور بغرض علاج

لے كرآئے۔ كايا ١٨ رمضان المبارك كو يكے چك سے خادم تئس الدين (واٹر مين ريلو ي)

عیادت کیلئے حاضر ہوا۔حفرت صاحب رطیقتایہ کی بیاری اور کمزوری کود کھ کراس نے عرض کیا

تھا کہ حضورالیی بیاری کی حالت میں لوگ اپنا روزہ کسی دوسرے کو رکھوا دیتے ہیں آپ بھی

''جس نے مرنا ہووہ روزےخو در کھتاہے۔''

خوراک بنداور بیارشاد،۲۲ رمضان المبارک کواپنے وطن کو واپس تشریف لے گئے۔اور ۲۷

رمضان المبارك 1385ھ برطابق 20 جنورى 1966ء بونت جار بج (عصر كے قريب

حضرت صاحب رطیشید کی تمزوری بیاری اوراس پر دوائی کا استعال ترک

..... كيكن ارشاد فرمايا:

رمضان المبارك ميں انتهائي كمزورى اور بيارى كے باوجود حضرت صاحب رطيقتيد

تھی ۔مگرروئے انور ماہ تاباں کی طرح چکتا تھااور دن دونی اور رات چوگن ترقی پرتھا۔

حضرت کرمال الے لئے

تھے لیکن گزشتہ چند ماہ کے سوا کیا مجال جو بھی کسی فرض یا سنت کوترک فر مایا ہو۔حضرت

آخرى چند ماه ميں بہت ہى عليل اور بے حد كمزور ہو گئے تھے۔ اٹھنے بیٹھنے سے بھى لا چار

حضرت کرمال الے لا

جان، جاں آ فریں کے سپرد کردی۔انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جمعتہ الوداع کی بزرگی

اورفضیلت میں ہمیشہ رطب للسان رہتے۔ بیرازاس جمعتہ الوداع کوعیاں ہوا' اوریہ نیرتاباں

نہاں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے بیرسب سے بردی فضیلت ایک بردی فضیلت والے انسان کو عطا

ملک کے وقت فیروز پور (موضع کرمال والا) سے نقل مکانی کے بعد اپنی تمام سکنی و زرعی

جائداد چھوڑ کر یا کتان تشریف لے آئے۔ چند یوم قصور میں قیام فرمایا اور پھر پاک پتن

شریف میں اقامت پذیر ہوئے۔ بعدازاں پکا چک (نز داوکاڑہ) میں مستقل سکونت اختیار

كرلى - الله تعالى نے زرعى جائىداد بھى دے دى - حضرت صاحب بطینید كى بركت سے

يهال ريلوے الليشن بھي كھل كيا كيونكه حضرت صاحب رطيشيد اكثر فرماتے تھے كه ميرے

یاس آنے جانے والے دبیلیوں' (مریدین) کوسفر کی تکلیف نہیں ہونی چاہیے۔لوگ دورو

نزدیک سے حاضر ہوتے۔حضرت صاحب بطیشتیہ کا وسیع کنگر خانہ مہمانوں کے لئے شب

روز کھلا رہتا کہ کم از کم اس دور میں اتنے وسیع وعریض کنگر کی کہیں مثال نہیں ملتی۔حضرت

صاحب بطلتني ريبهي گوارانه فرماتے كه كوئى وہاں حاضر ہوااور وہاں سے بھوكا پياسا چلا جائے

بلكه بيحضرت صاحب قبله رطايتها كاونى كرامت هى كداكثر احباب حضرت صاحب رطايتها

کے دستر خوان کی ریزہ چینی کوسعادت سجھتے اور لقمے کے حلق سے اتر تے ہی ان کے قلب کی

کیفیت میں نمایاں تبدیلی آنے لگتی۔ اکثر مہمان یہ سجھتے کہ شاید عام لنگر کے علاوہ خاص

آ دمیوں کے تنگر میں خاص کھانے مہا کئے جاتے ہیں اور حضرت صاحب قبلہ رطیقید خود بھی

حضرت صاحب قبله رالینید بوی سے بوی تکلیف پر بھی ہمیشہ شاکررہے۔تقسیم

حفرت صاحب قبله رطيشي جوعرصے سے تسلسل بول كے مريض تصان كے لئے

یر ہیزی کھانا آتا گروہ بھی حضرت صاحب رطیقتلیہ بمشکل تناول فرماتے۔ کم خوری اور کم خوابی

حضرت صاحب رطيشنايه كى عادت ثانيه بن كئ تقى حضرت صاحب رطيشنايه مقتل اور دير يهضم

غذا ئيں قوبالكل بى نہيں كھاتے تھے،لباس سفيداوراجلا يہنتے،جس ميں تهد، كھلى آستين كاكرتا،

سر پر کپڑے کی ٹونی اوراس پر صافہ مبارک باندھتے اور ایک کپڑا بطور رومال استعال

فرماتے۔ جاڑوں میں بند گلے کی گرم واسکٹ پہنتے، گرم چا دریا شال بھی اوڑھ لیتے تھے جس

میں ململ کا کرتا لپند فرماتے تھے اور جب کہیں باہرتشریف لے جاتے تو نہایت ہی ملکے کپڑے

کی بند گلے کی واسکٹ بھی پہنتے، کرتااورواسکٹ ہمیشہ بندر کھتے فرماتے '' ببٹن کھانہیں رکھنے

چاہئیں ۔گھر کا دروازہ بند ہوتو اس میں ایراغیرا داخل نہیں ہوسکتا۔''خواہ کیسی بھی گرمی ہو، بدن

مبارک سے کرتا کبھی جدانہ کرتے عسل کے وقت بھی پردے کا لحاظ فرماتے ،استنجا کے لئے ہر

جگه خادم یانی کالونا موجودر کھتے۔طویل بھاری کے سبب طبیعت میں لطافت بروھ گئ تھی۔اس

لئے انگلیوں کے جوڑوں میں نقرس کی تکلیف محسوس کرتے۔اس لئے تیم فرماتے۔ آخری

نه پیتے اور دودھ پھیکا اور کیا نوش فرماتے ، کھانے میں چاول استعال نہ کرتے ،اس احتیاط اور

ہمیشہ مختذی چیزوں کا استعال پیند فرماتے۔آگ سے گرم شدہ مثلا جائے وغیرہ

چندسالوں میں جبکہ نقابت بہت بڑھ گئے تھی نماز بیٹھ کرادا فرماتے۔

حضرت كرمال السلط

اینے لئے کوئی پر تکلف کھانا تیار کراتے ہیں لیکن سے بات ہر گزنہیں تھی۔عام کنگر کی چیزیں خاص

لنگر (جو چند مخصوص اصحاب کے لئے ہوتا تھا) میں بھی مہیا کی جاتیں۔ ہاں ایک آ دھ سنری

ر میز کے باوجود حضرت صاحب ر الشمایہ کو تسلسل بول یا شوگر کے عارضے کا لاحق مونا ایک عجیب بات معلوم ہوتی ہے کسی نے کیا ہی سے کہا ہے کہ 'اہل اللہ کے امراض کو ہرکس وناکس

نہیں سمجھ سکتا۔'' بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ان حضرات کی بیاریاں بڑے بڑے طبیب اور ڈاکٹروں کی سمجھ سے بھی بالاتر ہیں۔

كزشتهات أخومهينول ميل حفرت صاحب قبله رطيشي كي صحت مبارك كافي كر

كى كەصاجىزادگان والا تباركوانېيىل لا مورعلاج معالجەكىلئے لا ناپڑا۔ لا مور ميں ميوسپتال ميں حضرت صاحب قبله رطالتها كاآيريش بهى مواكيونكه پيشاب كا اخراج بند موكيا آيريش

كامياب بهى ر بالكراس كاكياعلاج كه:

مرض بردهتا گياجوں جوں دوا کی

حضرت كرمال السال

بہاری زور پکڑ گئے۔ پہلے تو آنے جانے والوں کے سلام کا جواب دے دیتے،

خير ،خيريت بهي يوچه ليت مرآخري مرتبه جب صاحبزادگان حفرت صاحب رطايتيس كوعلاج

کیلئے لا مور لائے تو دو جار دن کے بعد ہی خیر،خیریت دریافت میں بھی بہت ہی کمی واقع

ہوگئ مصرف ہاتھ کے اشارے سے جواباً مزاج پری فرماتے۔

والیسی پر باباجی عثمان علی شاه صاحب کوایک رات قبل ہی فرمادیا تھا کہ' پیر بی اب

ہمیں جلد گھرواپس جانا چاہیے۔'' روانگی سے تھوڑی دیر پہلے اس ناچیز نے بھی الوداعی سلام

پیش کیا۔ جواب میں دونوں ہاتھ مبارک ہلائے (گویا فرماتے تھے خیریت سے تو ہو؟) میں تو میں بھتا ہوں کہ وہ اشارے دائمی جدائی کے اشارے تھے کہ دیکھ لواورا چھی طرح دیکھ لوہم پھر

لوٹ کرنہیں آئیں گے۔ ہائے کیسے ہیں وہ بزرگ جواللہ سے بعدوصال بھی ملاقا تیں فرماتے

وا کرام اور شفقت ومهربانی کووہی فراوانی ہمیشہرہےگا۔

فرما تاہے۔

کہ وہ اس دنیا سے دور بہت دور چلے گئے ہیں، ہدیپسلام کا جواب ہی اپنی آ تکھوں سے دیکھے

سکتا عقل کہتی ہے کہ وہ زندہ ہیں اور ہم سب میں موجود ہیں۔ ایک تہمارا ہی کیاسب کے سلام

کا جواب دے رہے ہیں۔سب کی مزاج برسی فرمارہے ہیں۔سب کے لئے دعا گوہیں۔اسی

شد مدسے جیسے وہ بھرے مجمع میں یا اپنے کمرہ خاص میں بیٹھ کردعا ئیں دیتے تھے۔ ہرایک

سے مہروشفقت کا اظہار فرماتے تھے۔ان کی آغوش تو آج بھی واء ہے۔ گروائے حسرت کہ

میں اس قابل نہیں، تاہم ان کی غیر معمولی شفقت اور محبت سے کامل یقین ہے کہ ان کے انعام

کرم نوازی ہے،اور بعداز وصال توبینهت اور بھی وافر ہوجاتی ہے۔'' پیج ہے کہان بلندو برتر

مستیول کے گنبدول کے صدیتے ہی میں آج بیزمین کھڑی ہے اور آسان قائم ہے ورنہ

ہمارے گناہوں کا تو کوئی حساب ہی نہیں۔ بیاللد تبارک و تعالی کی خاص عنایت ہے کہ وہ

حضوطا کے ان شیدائیوں کے طفیل اپنے بندوں پران کے گناہوں کے باوجودرحم وکرم

انشاءاللہ بھی بھی تو دل بھی کہتا ہے۔''تم مانو یا نہ مانو''محسوس کرونہ کروان کا کام تو

ہیں اور باتیں کرتے ہیں۔اس ناچیز کواپنی کوتا ہیوں، خامیوں اور گنا ہوں کے سبب بیتو فیق بھی

حاصل نہ ہوسکی کہ وہ استے بڑے ولی اللہ کے قرب سے پھھ حاصل کرتا، پھھسکھتا کہ آج جب

تيسرى مجلس

ماجی سیٹھ چراغ دین مرحم لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار حضرت کر مانوالے رطیقید

کچھ یوم شرقپورشریف تھہرے۔مسجدشریف میں قیام تھا۔ دو تین دن ہو گئے تھے۔حضرت میاں

صاحب قبلہ شرقپوری رحمیتیا ہے جمیں یاد نہ فرمایا جس سے دوسرے ساتھی بھی بہت گھبرائے۔ معرب نا اور کھوں پینہیں 'جعنہ عدمان مدارہ اور قائز قدری رحیاتیا تا ہمرلوگوں کہ بھی مادفر ما نکس

میں نے کہا' دی گھوائے نہیں' حضرت میاں صاحب قبلہ شرقپوری رائٹھیہ ہم لوگوں کو بھی یا دفر مائیں گئے'۔ چنانچہ چوتھروز ہم سب کو یا دکیا۔ حاضر خدمت ہوئے تو کمال شفقت سے اوپر کی منزل

ر جہال خود تشریف فرماتھ بلایا۔ حضرت صاحب قبلہ رطیقید سے بات چیت فرمائی مزاج پوچھا حضرت صاحب قبلہ رطیقید نے عرض کیا کیار ہوں۔ حضرت میاں صاحب قبلہ رطیقید نے ایک

آ دی سے فرمایا کہ ہمارے شاہ صاحب! (سرکار کرمانوالے رحالیتیںیہ ) بیمار ہیں ان کا علاج کراؤ۔

غرض ان کی بیاری کاس کر بہت تشویش کا اظہار فرمایا 'آخر میں حضرت صاحب قبلہ سطائشتیہ سے میں مذال میں میں اور فی کا کرکی میں میں ماہ کا تمریح جدیدہ کی دیں گرینے جس فیاں

ارشاد فرمایا که شاہ صاحب فکر کی کوئی بات نہیں اللہ کریم صحت عنایت کردیں گے۔ نیزیہ بھی فرمایا

حضرت كرمال السلط

فرمايا تو پھرارشا دفر مايا كه'شاه صاحب'' كوئي بات نہيں۔انشاءالله سب ٹھيك ہوجائے گا۔''

کہ لا ہور میں کسی ڈاکٹر کو دکھالینا۔ساتھیوں ہے بھی کہا کہ انہیں ڈاکٹر سے ملانا' اور جب رخصت

حاجى صاحب مرحم لكصة بين كه ميرى نظريس حفرت صاحب قبله رطيعتيد يمارند سف

بلکه حضرت میاں صاحب قبله رحلیتی ہے اپنی کسی روحانی بیاری کی دوا چاہتے تھے اور حضرت

میاں صاحب قبلہ رطیقتیہ تسلیوں اور دلاسوں سے ان کاعلاج فرمار ہے تھے۔حضرت صاحب

قبلہ رطینتیں 'کوان دنوں بہسب روحانیت بہت جوش آتا تھا۔ اکثر جعہ کے وقت دوران وعظ

اوگ تڑپ تڑپ جاتے تھے۔ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب قبلہ سطینیسید نے بھی ارشا دفر مایا کہ

شاه صاحب اتناجوش نہیں چاہے۔ساہےآپ رطیشید کے آدی وجدیس آجاتے ہیں۔جس کودیا

جائے اسے پی نہیں ہونا چاہے۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ حضرت میاں صاحب قبلہ رطیلیمید

كاس ارشادك بعد حضرت صاحب قبله رطيفتايه ك جوش مين نمايان كى موكى لوكول كوبهى كم

صاحب قبله رطيتينيد يهلي رجع تتصدوبال متجدبهت جهوفي تقي عقب سيآ ب رطيتينيد كركو

راسته جاتا تفامحراب كے سامنے آپ سطینی كا حجره مبارك تھا۔ يہاں سے بھی گھر كوراستہ جاتا

تھا۔ حجرہ بہت بوا تھا۔ حضرت صاحب قبلہ رطیشید چونکہ عالم تھے۔ کتابوں کے مطالعے کا بہت

شوق رکھتے تھے۔ جرے کی دیوار میں پھٹے لگے ہوئے تھے جن پر کتابیں رکھی تھیں۔ انہول نے

خیال کیا کہ پھٹوں پر کتابیں پچھاچھی معلوم نہیں ہوتیں ان کیلئے الماری ہونی چاہئے۔سُن کرفر مایا

''اچھا فیروز پورسےمضبوط سی الماری بنوا کر بھیج دینا۔الماری اچھی اور بڑی ہونی چاہئے۔انہوں

**حاجی صاحب موصوف تحریفر ماتے ہیں کہ کرموں والا (نزد فیروز پور) جہال حضرت** 

حضرت کرمال فالے لئے نے والی ہی الماری بھوا دی۔ لکھتے ہیں اس الماری میں بھی بوری کتابیں سانہ سکیس۔ ایک روز

انہیں حجرہ مبارک میں بیٹھے بیٹھے خیال آیا کہ سی طرح حضرت میاں صاحب قبلہ رطیفتیہ کو

كرمول والالائيں \_حفزت صاحب قبله رطينتي نے فرمايا ويسے تو حضرت مياں صاحب قبله

ر الشمايات بهارا گاؤن ديما الم سفيد هوڙ بريشريف لات بين ليكن ظا برأنبيس - بيابول

حضرت ٔ میاں صاحب قبلہ رطیشی ہیں ہیں دیکھیں گے تو کیا کہیں گے کہ شاہ صاحب اتنی

كتابين پڑھتے ہیں۔حضرت صاحب قبلہ رطیفید نے فرمایا ہم ان پر کپڑا ڈال دیں گئے جیسا كه

ر الشيار فيروز بورتشريف لائے ميں قصائيوں كے بازار سے گزرر ہاتھا، كەحفرت صاحب قبله

رطاشید پرنظر پرئی سردی کے دن رات کے آئھ نو بج کا وقت تھا، مجھے قدرے جرت ہوئی۔

آ گے بڑھ کرالسلام علیم کہا' فرمایا' نماز پڑھی ہے؟ عرض کیا ابھی نہیں' بولے چلومسجد میں چل کر

نماز پڑھتے ہیں نماز کے بعد مزیدیا پٹج دس آ دمیوں کو آپ سطیشتایہ کی آمد کی اطلاع ہوگئی وہ بھی

جع ہو گئے۔ان میں سے ایک دو نے حضرت صاحب قبلہ رطائشید سے این ہال چلنے کی

درخواست کی حضرت صاحب قبلہ رطیعتایہ نے فرمایا کہ چراغ دین کے ہاں جاؤں گا۔میرے

ساتھ گھر پرتشریف لے آئے۔ کھانے کیلئے عرض کیا گیا، بولے جوموجود ہے وہی لے آؤ کوئی

تر در نہ کرنا۔ جو گھر میں پکا تھا میں اٹھالایا۔ دو تین آ دمی اپنے ہاں سے کھانے کی کوئی عمدہ چیزیں

بھی لے آئے اور اصرار کیا فرمایا یہ چیزیں میرے موافق نہیں ہیں۔ چنانچہ وہ چلے گئے۔ جب

میں اور حضرت صاحب قبلہ رحالیتھایہ اسکیلے رہ گئے تو میں نے عرض کیا ، حضرت رحالیتھایہ آپ اس

ماجی سیٹھ چراغ وین صاحب مرحم فرماتے ہیں کدایک دفعہ حضرت صاحب قبلہ

حضرت یوسف کے خوف سے مائی زلیخانے اپنے بتوں پر کپڑا اڈال دیا تھا۔

کرمسجد جارہے تھے کہ دیکھامسجد کی دیوار کانٹوں کی ہے۔ درواز ہجمی ایبا ہی نظریزاکسی طرح

وہاں سے شرقپور شریف شام ہوگئ تھی۔حضرت صاحب قبلہ رحلیٹنلیہ نے فرمایا ایھا ہوا آ گئے۔

وقت كيونكرتشريف لائع؟ ساتھ كوئى آ دى بھى نہيں ہے۔فر مايا ، كوئى اراد ہ تونبيں تفا۔ گھرسے نكل

مسجد کے اندر گئے ۔اسی وقت حصرت میاں صاحب قبلہ رحالیتیایہ نے بلالیا۔ آ دمیوں سے کہا کہتم دھیان رکھنا۔ میں ریلوے اسٹیشن تک جاتا ہوں وہاں سے گاڑی میں بیٹھ کررائے ونڈ پنچے اور

معلوم ہوا کہ میاں صاحب قبلہ رطالیہ اللہ علیہ علیہ علیہ کا انقال ہو گیاہے۔حضرت میاں صاحب قبلہ رحلیٹھیے نے راتوں رات ہی تکفین و تدفین کا انتظام فرمایا صبح سورے دیگیں

پکوائیں۔غریبوں اورفقیروں کوکھانا کھلا یا شروع کے دونتین دن اسی طرح گزرگئے۔ نیسرے روز قل تھے۔ اس کے بعد جانے کی اجازت ہوئی۔ یہاں چینی چینی رات گی۔ حاجی

صاحب (مرحوم) فرماتے ہیں کہ حضرت صاحب قبلہ رطیقید سے بے تکلفی کے سبب اکثر ایسی

باتیں بھی ان سے یوچھ لیتا تھا جو کہ ہیں یوچھنی جائے تھیں جب حضرت صاحب قبلہ رطیقید کے

شرقپورشریف جانے کا حضرت صاحب قبله رطینیایه کی زبان مبارک سے ذکر سنا تو خیال ہوا کہ انہیں بیسب کیونکرمعلوم ہوگیا۔میرےاستفسار پرفر مایا بیہ بات کچھ بھی نہیں۔مریدخواہ کم سے کم

در ہے کا ہوائسے بھی یانچ سوکوس کی خبر ہوتی ہے۔ الله بس باقی ہوس

چوتھی مجلس

علی جمر چک نمبر 140 ، ضلع سر گودھاسے بیان کرتے ہیں کہ 1937ء کا ذکر ہے کہ ان کو دفتر صدر فیروز پور چھاؤنی سے امیدواران پٹوار نہر مسلمان ہندو اور سکھوں نے سرکار

کو دفتر صدر فیروز پور پھاؤی سے امیدواران پوار سر مسلمان ہندو اور منصوں نے سرفار کرمانوالے رحلیتیانیہ کی خدمت میں بھیجا کہ حضرت صاحب قبلہ رحلیتیانیہ سے دعا کراؤ اور

دریافت کرو کہ انہیں پٹوار کی نوکری مل جائے گی پانہیں۔ کیونکہ سب کے نام محکمہ نہرنے زائداز ۔

پچیس سال عمر ہونے کی وجہ سے خارج کر دیتے تھے اور انہوں نے لا ہور میں بڑے افسران کے یاس اپیل کے واسطے جانا تھا۔ یہ جب صبح کے وقت حضرت صاحب قبلہ رحایث میں اپیل کے واسطے جانا تھا۔ یہ جب صبح کے وقت حضرت صاحب قبلہ رحایث میں

نے ان کے پچھ عرض کرنے کے بغیر ہی اس طرح فر مایا ہے۔سب خوش ہوگئے اور دوسرے دن لا ہور پہنچ کر درخواستیں دے کر چلے گئے۔ چند ہی ماہ بعد حکومت پنجاب کی طرف سے بحالی کا

اعلان ہو گیااورانہیں مستقل پٹواری کردیا گیا۔ ح**صرت صاحب قبل**ہ رطیش<sub>تان</sub> دریاد کرموں وا

حضرت صاحب قبله رطايتينيه درباركرمون والاشريف ضلع فيروز بورمين تشريف فرما

حضرت كرمال السلط تخ فرمانے لگے'' دنیا کے کاموں والے تو بہت آتے ہیں مگر اللہ کا راستہ یو چھنے والا کوئی کوئی آتا

ہے''۔ ہروفت نیک کاموں کی تلقین فرماتے رہتے اور شریعت کے حکم کے مطابق لباس اور داڑھی ر کھنے کی تا کید فرمایا کرتے۔

ایک دفعہ حضرت کرموں والاشریف کا ذکر ہے کہ حضرت صاحب قبلہ رطائیا عصر کی

نماز پڑھا کراندرتشریف لے گئے۔ بیاحاطہ کے حن میں صف پر بیٹھے تھے تھے میحن بہت بڑا تھااور یاس سے راستہ گزرتا تھا۔ ایک بزرگ سفید کیڑے پہنے سفید داڑھی رنگ گورا نہایت روش

صورت سفید گھوڑے پرسوارہتی کرمول والا کی طرف سے آئے اوران سے دریافت کیا کہ شاہ صاحب کہاں ہیں۔انہوں نے عرض کیا کہ"اندرتشریف لے گئے ہیں" فرمایا" شاہ صاحب کو

بلوانا ہے''۔انہوں نے اندر جانے والے ایک لڑ کے سے کہا۔شاہ صاحب ان بزرگ صاحب

سے جو گھوڑے پر ہی سوار تھے باتیں کرتے ساتھ ساتھ چلتے رہے تھوڑی دور جا کر حفزت صاحب قبلہ رطینیائید واپس آ گئے ۔ سورج غروب ہونے والا تھا اور گرمی کا موسم تھا۔ انہوں نے

عرض کیا کہ یہ بزرگ صاحب اب کہاں جائیں گئ غروب آفتاب کا وقت ہے۔ فرمانے لگے کہ ''تم ان کافکرنہ کرویہاللہ کے بندے ہیں'انہوں نے جہاں جانا ہود پرنہیں لگتی''۔ چنانچہوہ ہزرگ

فوراً ہی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ان کا خیال ہے کہوہ بزرگ حضرت میاں شیرمحمہ صاحب

يه (موضع چک پکا) حال حضرت كرمال والاشريف مين دوتين دفعه حضرت صاحب قبله ر الشمليه کی خدمت عاليه ميں حاضر ہوئے تھے۔ايک دفعہ جب وہاں پہنچے تو لب سڑک باہر مسجد

میں مغرب کی نماز کی جماعت ہورہی تھی' ان کے شامل ہونے تک سلام پھیرا گیا۔حضرت

صاحب قبله رطالتهيد كاچېرة مبارك وكهائى ديا\_بعدازال نمازختم مونے كے بعد حضرت صاحب قبلہ رطینی مریدوں کے پاس محن مسجد میں کچھارشاد فرمارہے تھے۔ کہ ایک آ دمی ارادہ وشمنی حضرت كرمال فإلي

پستول چھپائے ہوئے آ کرمجکس میں بیٹھ گیا۔حضرت صاحب قبلہ رطیشیء اٹھ کراندرتشریف لے گئے اور ایک خادم سے فرمایا کہ فلال قتم کے کپڑوں والے آ دمی کو پکڑ کراس کی تلاشی لو۔ چنا نچہ

پستول پکڑا گیا۔حضرت صاحب قبلہ رحلیٹھئیہ نے اس کومعافی دے دی اور پستول بھی اسے واپس كرديا\_ سبحان الله كياشان بينيازي هي آپ رطالتهايه كي! چو ہدری نور احمد مقبول لکھتے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد 1952ء میں انہیں حضرت

صاحب كرمان والارطينينيه نز داوكا ژه حضرت صاحب قبله رطينيتيه كي خدمت عاليه مين حاضر ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ اس دفعہ بھی ہیہ چھ سات دن تک حضرت صاحب قبلہ رط<sup>یق</sup>تایہ کی

خدمت میں رہے۔حضرت صاحب قبلہ رطیشید اپنی قیام گاہ کے اندرایک بلاث میں آنے والے

تمام حضرات سے کام کیلئے ارشاد فرماتے اور سب لوگ تقبیل تھم میں سعادت سجھتے ہوئے کمربستہ رہتے۔ انہیں حضرت صاحب قبلہ رطالیہ اسے والہانہ عقیدت پیدا ہو چکی تھی۔ ایک دفعہ انہوں

نے عیدالصحیا گھر کرنے کی بجائے حضرت صاحب قبلہ رحظیّتیہ کی خدمت اقدس میں بیٹی کرادا کی، انہی دنوں میں حضرت صاحب قبلہ رطیقیمیہ سے عرض کی کہ کچھ ریٹے سے کا حکم فرمائیے۔فرمایا'' تهجداور درو دشریف پڑھا کرو' ایک دن کسی مریض کوفر مایا'' ناریل کھالیا کرؤرب کریم فضل کریں

گے''۔اس کے بعد جومریض آتااس کے لئے یہی دوائی تجویز فرماتے۔ بيردوران ملازمت اكوبر 1947ء ميل علاقه جول كى دورره بوليس كزغه ميل

آ گئے اور انہوں نے انہیں کوئی پاکستانی افس مجھ کر نقصان پہنچانے کی سوچی ۔ تمام دن بٹھائے ر کھا۔ جوں جوں دن ختم ہور ہاتھااور رات قریب آرہی تھی ان کی تشویش بردھتی جارہی تھی کہ مبادہ

رات کی تاریکی میں جان سے ہاتھ مندر هونے پر یں عین اس وفت مید حضرت صاحب قبلد رحلیثماید کی طرف متوجه موے اور آسان کی طرف دیکھا' معا ایک ڈوگرہ نمبر دار آیا اور کہا کہ بدملازم

سرکاری ہیں' بہتر ہے کہ انہیں فوری سوچیت گڑھ چوکی پڑھیج دیا جائے۔وہاں بڑے افسر صاحب

۔ خود فیصلہ فرما دیں گے۔ چنانچہ انہیں سوچیت گڑھ بھیجا گیا' جہاں انہیں خوش قسمتی سے چھوڑ دیا كيا-بيرهضرت صاحب قبله رطاليتنيه كالمال تفرف تفاء

دوران ملازمت علاقه آزاد تشميريس ان كاچند حفرات سے اختلاف موكيا اوروه

ان کی جان کے پیاسے ہو گئے۔انہوں نے کئ بارخفیہ طور پر انہیں ختم کرنے کے منصوبے بنائے۔ جبان كاكر رجنگلول ميں سے موتا تو دشن موقع كى تلاش ميں رہتے \_ كچھدت بعدوى لوگان

سے معافی کے طالب ہوئے اور عرض کی کہ اعلیٰ حضرت کر ماں والے مطابقتایہ آپ کے پیر کامل

ہیں۔ ہمارے آ دمیوں نے کی دفعہ آپ پرحملہ کی تیاری کی مگر جونہی وہ آپ کے نزدیک ہوتے

انہیں ایسا خوف پیدا ہوتا کے عقل وہوش کھو بیٹھتے اور ہاتھ یا وُں پھول جاتے''۔انہیں یقین ہے کہ ميره بانی حضرت صاحب قبله رطالتهايه بی کی تھی جس کی بدولت ان کودشمنوں پرغلبہ حاصل ہوا۔

چومدری نوراحد مقبول جب انسپکڑسے ترقی کرکے اسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ ہوئے تھے اور مزیدر قی کیلئے ان کے ضروری کاغذات تیار ہورہے تھے تو یہ حضرت صاحب قبلہ رطالیسید کی

خدمت عالیہ میں دعا کیلئے حاضر ہوئے ان کے ساتھ محکمہ کے چندا یک گزیلڈ افسر بھی تھے جوان

کے بعد حضرت سرکار رحلی شلید کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضور والا رحلی شلید نے ان کی عزت ا فزائی کی اور نہایت شفقت سے پیش آئے اور کسی درولیش سے فرمایا کہ انہیں جائے پلاؤ۔ یہ بیٹھے

رب توحفرت صاحب قبلد رطيشي في ارشاد فرمايا كددتم كيون نبيس جات واوي پیؤ'۔ بیا مھے توارشا دفر مایا 'مبلیو بیڈاک خانہ کے بڑے بڑے افسر ہیں''۔ بیفقرہ متعدد بار فر مایا۔

ميدل مين خوش مور ہے متھے كدا بھى حرف مدعا زبان پر بھى نہيں لايا كەحضرت صاحب قبلد رطاليتيد

نے پہلے بی فرمادیا ہے۔جب انہیں اجازت کیکرجانے کا خیال آیا توان کے دوسرے احباب نے حضرت صاحب قبله روايشمايه سے وعائے خير كيلئے ورخواست كى حضرت صاحب قبله روايشمايه نے کیلئے تھے' نیز اسی دوران کئ دوست مجلس میں تھے۔حضرت صاحب قبلہ رحالیٹیایہ پر عجیب کیفیت

طاری تھی۔ فرمایا''وہ کیا پیرہے جسے اپنے مرید کا ہوش نہیں کہ کس رنگ میں ہے اور کس حال میں

ہے''۔ فرمایا''جب اولیا اللہ دینے برآتے ہیں تو جھولیاں بھر کر دیتے ہیں''۔ اب آئییں وثوق ہو

چکا تھا کہ خداکی مہر مانی اور پیرومرشد کی نظر کرم سے ان کا کام بن گیا۔ چنا نچے ایسا ہی ہوا سجان اللہ

خدمت ہوئے جنہوں نے فرمایا کہ کوئی بڑے افسرفون پر بات کرنا جا ہے ہیں اوران کی خواہش

اور درخواست ہے کہ حضرت صاحب قبلہ رطیسی خودتشریف لاکر بات کریں۔فرایا کہ 'فون

کے بغیر بھی بات ہوسکتی ہے'۔ اور ایسا انہوں نے گی بار کر کے دیکھا کہ تکلیف کے وقت حضرت

میانوالی کی سرحد پرہے جانے کا اتفاق ہوا۔ وہاں ایک بداعتقاد بوڑھا ایک زمیندار کے پاس

ہیں اور بارش ہوتی نہیں۔اگر اولیاء ہوں تو ان کی دعا سے بارش کیوں نہ ہو۔ میکفن ڈھونگ

ہے'۔ انہیں بھی اسی زمیندار کے ہاں مشہرنا تھا۔ جب بیان کے مہمان خانہ میں پنچے تو وہ

زمیندارخوش ہوا اوراس بوڑھے سے مخاطب ہوا کو بڑے میاں صوفی صاحب تمہاری بات کا

جواب دیں گے۔انہوں نے اس بوڑھے میاں کو سمجھانے کی کوشش گروہ نہ سمجھا۔ آخرانہوں

أنبيل دوران ملازمت بغرض معائنه ايك قصبه مين جوضلع كيمبل بوراور

اسی طرح ایک اور مرتبه انہیں کسی مجلس میں حاضری کی نعمت میسرتھی کہ ایک درویش حاضر

کیاشان ہوتی ہےاللہ کے پیارےاور برگزیدہ ہندوں کی!

صاحب قبله رطاليسيه كاطرف توجه كى اورفوراً مشكل حل موكى

حضرت كرمال فالي

فرمایا 'الله خیر کرے' ۔ انہوں نے بھی عرض کی کہ ' حضرت میرے لئے دعا فرما کیں' ۔ فرمایا

''ایک دفعہ کہہ دیا ہے'بار ہار کیا ضرورت ہے''۔اب توانہیں یقین ہو گیا کہ پہلےا حکام بھی ان ہی

حضرت كرمال السلط نے کہا کہ ہوسکتا ہے حضرت صاحب کر مال والے بطائشید کی دعاسے آج یا کل بارش ہو

جائے۔جنوری کا مہینہ تھا۔ بعد نمازعشا تمام نمازیوں نے مسجد میں بارش کے لئے دعا کی ا انہوں نے بھی ہاتھ اٹھائے اور حضرت کر مال والے رطالتھید کی طرف متوجہ ہو کر گزارش کی کہ

''اے پیرومرشد! اگرآپ رب کریم کی بارگاہ عالیہ میں دعا فرما ئیں تو یقین ہے کہ رب

العزت صدقہ اپنے حبیب اکرم میں لائے کے بارش برسادیں اور بیغلط العقیدہ لوگ راہ راست پر آ جائیں۔'' دعاکے بعدلوگ اپنے اپنے گھر چلے گئے سحری کے وقت سے ہلکی ہلکی بارش شروع ہوئی۔ بیب بمشکل اس قصبہ سے پختہ سرک تک ہی پہنچ سے کدالی موسلادھار بارش ہوئی کہ

چھروز تک جھڑی لگی رہی۔اس حقیقت کے گی عینی شاہد ہیں۔اوریدیقیناً حضرت صاحب قبلہ رح<sup>ایش</sup>علیہ کی **دعا کی برکت تھی۔** 

1948ء کے بعدان کے ہاں کوئی لڑکا تولد نہ ہوا کھار پچیاں ہو کیں فکر دامن

گیر ہوا' اور جب بیوی امید سے ہوئی توبیدعا کرتے رہے۔ایک رات ان کی زوجہ محتر مدنے

خواب دیکھا کہ قبلہ خواجہ تخی سلطان صدرالدین صاحب بطیشیایہ (اٹک والے) فرمارہے ہیں کە دبیٹی یہ بچے جو پنگوڑے میں ہے تمہاراہےاسے اٹھالؤ'۔اس واقعہ کے بعدانہوں نے ایک رات خواب میں دیکھا کہان کے دائیں بازو پرایک بچہ بیٹھا ہے نہایت تندرست توانا اور

خوبصورت۔اور حضرت قبلہ کر مانوالے رحالیّائیہ فرما رہے ہیں کہ''تمہارا بچہ ہے نا''۔ جب انہوں نے دوخواب دیکھےتو پھرشک کی گنجائش نہرہی۔ولا دت سے ایک ماہ قبل دود بنے خرید

کر قربانی کی اللہ تعالی نے ہو بہواس شکل کا فرزندعطا کیا' جیسا کہ آنہیں خواب میں نظر آیا تھا' ولی کامل کو بیطاقت ہے کہ وہ الیمی چیز ول کو جوعام لوگوں کی نگاہ سے غائب ہول بیہ بخو بی دکھا

دیتے ہیں۔اس سے بڑھ کرحفرت صاحب قبلہ رطالیتا کی اسملیت کا اور کیا ثبوت ہوسکتا

حاجی محرابراہیم صاحب کہتے ہیں کہوہ گھرسے نودن کا وعدہ کرے گئے تھے کہ

حضرت کرمال الے لئے

نودن تک واپس گھر آ جاؤں گا، مگر حضور عالی جناب حضرت کرماں والے رحلیتیایہ کی مجلس کی

محبت انہیں واپس نہیں آنے دیتی تھی وہ رات کواپنے رشتہ داروں کے ہاں او کاڑہ منڈی میں

چلے جاتے تصاور دن کوکر مانوالہ شریف جا کرمجلس میں بیٹھ جاتے۔ایک دن حضرت صاحب

قبلہ رطینتیہ نے فرمایا''تم اپنے گھراب کیوں نہیں جاتے''۔انہوں نے بردی صفائی سے بات

ٹال دی۔ دوسرے دن پھر جب وہ حاضر خدمت ہوئے توان کی طرف دیکھتے ہوئے حضرت صاحب قبله بطينتيه نے لوگوں كوفر مايا''اس كو پكڙ كربا ہر نكال دؤ گھر والےاس كاانتظار كررہے

ہیں اور بیریہاں سے نہیں جاتا''۔ حاجی صاحب کہتے ہیں کہ وہ شرمندہ ہوکرواپس چلے آئے۔ گھر پہنچ کرمعلوم ہوا کہ واقعی بہ دیر آنے پروہ ناراض تھے۔

مسترى غلام نبى بيان كرتے ہيں كمايك دن بدائي دكان ير بيشے متنوى شريف مولانا روم رطیسید پر هدم سے کے کی میل چونیال ضلع قصور ۔ سے ایک سیدصا حب اچا تک آ گئے براے

ا چھے اور باشرع آ دی تھے۔ان کے پاس بیٹ کر بزرگوں کی باتیں کرنے گئے فرمانے گئے کہ

"آج کل بھی ایسےلوگ پائے جاتے ہیں جو بزرگوں کی کرامتوں سے اٹکار کرتے ہیں۔ ہمارے پنجاب میں او کاڑہ منڈی کے قریب حضرت کر ماں والے رحالیٹھلیہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں۔

ہروقت ان سے کرامتوں کا ظہور ہوتا رہتا ہے۔ دو کرامتیں بندے نے خود دیکھی ہیں۔ "مستری صاحب ان کی باتیں کان لگا کرسننے لگے۔ فرمانے لگے۔ ''میرے ایک ماموں صاحب میرے

پاس آئے کہا چلوتم کوحضرت کر مانوالے سطیٹیایہ کا مرید کرادیں۔ میں نے اپنے ماموں سے کہا

کہ میں تو کوٹلہ شریف والوں کا مرید ہوں گا یا مکان شریف والوں کا۔انہوں نے کہا' چلومیرے ساتھ کر مانوالہ شریف زیارت ہی کرآ کیں۔ میں اپنے ماموں کے ساتھ کر مانوالہ شریف پہنچا۔

صاحب نے عرض کیا کہ 'حضور بیار کا آپ رطیعید کا مرید کرانا ہے'۔حضرت صاحب قبلہ

عالی جناب حضرت صاحب کرمال والا رطینتید سے ملاقات کا شرف نصیب ہوا۔میرے مامول

حضرت كرمال السلام

رطالتها فرمایاان کوکو ثله شریف والول کا مرید بنانا جائے"۔ پھرمیری طرف مخاطب موکر فرمایا

"كيول جى تُعيك بنا؟" ميل في عرض كيا جى حضور آب رطيلتيد في تُعيك فرمايا كيني كشف

سے میرے دل کی گہرائیوں تک پہنچ گئے'۔اس کے بعدسید صاحب نے بیان کیا کہ حضور انور

حضرت صاحب کر مانوالہ سرکار رحلیثمتیہ کے وصال کی خبر ریڈیو سے سن کروہ جعہ کے دن مج

سو*یرے اپنے گھرسے پید*ل ہی چل *پڑے قر*یباً ہیں میل کا سفرتھا۔ جب گیارہ میل طے *کر چکے* تو

تھک گئے' کمزورتو پہلے ہی تھے'دن زیادہ چڑھآ یا اور حضرت صاحب سرکار رحلیثیمیہ کے جنازے

میں شامل ہونے کی امید کم ہوگئ۔ اچا تک دیکھتے کیا ہیں کدایک موٹر کاران کے قریب سے

گزری\_ان کےدل میں خیال آیا کہ اگروہ موٹروالا انہیں بھی سوار کر لیتا تووہ بھی ایک مردخدا کی

نماز جنازہ میں شامل ہوجا تا۔وہ ابھی بیسوچ ہی رہے تھے کہموٹر کاران کی آٹھوں سے اوجمل

ہوگئ انہوں نے افسوس کیا' مگر پھرتھوڑی دیر بعدا جا تک وہی کار واپس آئی اوران کے قریب

آ کر تھبر گئی۔اس میں بیٹھے ہوئے ایک آ دمی نے ان سے پوچھا کہ انہیں کہاں جانا ہے۔کہا

' و كرمان والا شريف جانا ہے'۔ اس شخص نے كار مين بيٹھنے كى پیش كش كى ۔ جب كرمان والا

شریف پنچ اور کارے باہر لکے تو معلوم ہوا کہ بیلا ہور کے بہت بڑے افسر کی کارہے اور جب وہ

دربار عالیہ کے اندر داخل ہوئے تو حضرت صاحب قبلہ رطیشی یرپانی ڈالنے کی سعادت انہی کو

نصیب ہوئی۔سیدصاحب فرماتے ہیں کہوہ اس بات کواپنے لئے ایک بہت بڑی خوش تھیبی تصور

کہ بہت ہی تصوف کی کتابیں صرف تین سال کے عرصے میں پڑھ کیں۔جوان کے پاس اب

انهين حضرت صاحب قبله رطيشكيه كي معجزه نما نظر كرم سيعلم كاشوق اس قدر هوا

حضرت كرمال السالية

بھی موجود ہیں۔ بیسب کچھاسی محبوب کی نظر کرم ہے۔ ذریعیہ معاش انتظام بھی ان کی نظر کرم سے خزانہ غیب سے چل رہا ہے۔ یہ بات س کربعض کو تعجب ہوگا یکس طرح ہوسکتا ہے کہ ذریعہ

آ مدنی کے بغیراتنی بڑی بڑی کتابوں کا مطالعہ کرلیا گیااورا تناوقت کیسے گزارا۔انہوں نے بھی کسی رشتہ دار سے اپنی گزراوقات کیلئے کچھ حاصل نہیں کیا ہے نہ کسی کا کوئی تحفہ قبول کیا ہے ،

جب سے حضرت صاحب قبلہ ر علیہ اللہ علیہ علیہ علیہ کے اور نہ تمجھی چندے کیلئے کسی کے آ گے ہاتھ پھیلائے ہیں' نہ کسی دنیا دار شخص کی کوئی دعوت بھی قبول

کی ہے۔سات سال تک ایک بیوہ جس کے بچے بیٹیم ان کے زیر خدمت رہے ہیں۔ان کا

نان نفقهٔ تعلیم وتربیت بھی به حسب حیثیت بقدر طافت انجام پائی۔ان پرا تنابو جھ آپڑا تھا کہ جیسے کسی کے سریریپاڑ آ گرا ہو کیونکہ لڑکیوں کا ان کو بہت فکر دامن گیر ہوا۔ کہ بغیر رقم کے ان کی

شادی س طرح میر کریں گے۔ ذریعہ آمدنی بہت قلیل ہے حضرت صاحب قبلہ طلیقید سے دعا كيليد درخواست كرتے رہے -حضرت صاحب قبله رطيسيد كى دعا ياك ظهور پذير موكى

اور دولڑ کیوں کی شادی کے راستے کھل گئے ۔لڑ کیوں کے والدمرحوم کے سکے بھائی کےلڑکوں سے نکاح کردیئے جس پران کا سوائے تین تین کپڑوں کے پچھ بھی خرچ نہ ہوا۔ دوسری کے بعد تیسری لڑکی کا ان کی حقیقی ہمشیرہ کے لڑ کے سے نکاح پڑھادیا گیاہ وہ اپنے گھر میں ماشاءاللہ

خوش ہیں۔ان کونہ قرض اٹھانا پڑا نہ کسی رشتہ دار کے آگے ہاتھ پھیلا نا پڑے۔ تیخ رحمت الله گلی نمبر 5انار کلی بازار لائل پورے کھتے ہیں انہیں حضرت صاحب قبلہ

رطالتھایہ کرماں والے سے 1938میں بیعت کا شرف حاصل ہوا۔ تقریباً ایک سال بعد

1939ء میں میدونتر ڈپٹی کمشنر فیروز بور میں بطور چپڑائ متعین ہوئے۔بطور چپڑائ کام کرتے

حضرت کرمال الے لئے

ہوئے ایک سال ہی گزراتھا کہ بیکرموں والاشریف حاضر ہوئے۔حضرت صاحب قبلہ رطانیمید عصر کی نماز کیلئے وضوفر مارہے تھے دریائے کرم جوش پرتھا' ان سے ارشاد فر مایا'' رحمت اللہ جو

جاہتے ہو مانگ کو'''۔ بیرخاموش رہے۔حضرت صاحب قبلہ رط<sup>یش</sup>تلیہ نے تین بارا بیا ہی فرمایا۔ بیہ اسی طرح خاموش رہے۔تیسری بارانہوں نے جمجکتے ہوئے عرض کیا کہ''حضور میں چیڑاسی ہول'

كلرك بنتاجيا بتابون مجهي كلرك بنادين وحفرت صاحب قبله رطيشيد في ارشا وفرمايا وبس كلرك ما نگی اگر دنیا ہی ماگئی تھی تو کم از کم تحصیلداریا کوئی بڑا عہدہ مانگتے''۔ پیسجھتے تھے کہ کلرکی ہی بہت

کچھ ہے۔ کیونکہ بیانگریزی نہیں جانتے تھے اوران کی تعلیم بھی کم تھی۔ انہیں کیا معلوم تھا کہ اللہ کے بندے کی دعاسے دنیا کی بڑی سے بڑی شے کا ملنا بھی ناممکن نہیں ہوتا۔حضرت صاحب قبلہ

ر طایشی نے فرمایا''جاوَ اللہ تمہیں کلرک بنادےگا۔'' چنانچہ 1943 میں ان کی درخواست پرڈپٹی كمشنرصاحب نے ان كاكيس كمشنرصاحب كو بھيج ديا كمشنرصاحب نے تعليم ميں كمي اور عمركي

زیادتی کی وجہ سے کیس نامنظور کر دیا۔ بیر پھر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ' حضور کیس نامنظور ہو کر واليسآ كياب-"آپ رطينتي نوارشادفرمايا" (ابھى عملدرآ مدكا وقت نہيس آيا انشاء الله ضرور

منظوری ہوگی' ایک اور موقعہ پرحضرت صاحب قبلہ رطالیتید نے ارشاد فرمایا'' اب منظوری کا وقت آ گیاہے''۔انہوں نے عرض کیا کہ' حضوراب تو سیدامجدعلی شاہ امریکہ چلے گئے ہیں اور سر دار سكندرحيات خال كانقال ہو چكاہے۔اب كيسے كام ہوگا؟''ان كى اس بات پرحفزت صاحب

قبلہ رحلیٹھایہ مسکرائے اور فرمایا'' پہلے تمہیں ان دونوں پر بھروسہ تھا' میرے رب پر بھروسہ نہیں تھا۔اسلئے کام رہ گیا۔اب وہ دونوں نہیں رب پر بھروسہ کروضرور کام ہو جائے گا''۔حضرت صاحب قبله رطینیمید کے ارشاد کو ابھی دو ہفتے بھی نہ گزرے تھے کہ سپر نٹنڈنٹ ڈپٹی کمشنرصاحب

نے از خود انہیں بلا کر کہا کہ تمہار اکیس میں فے سرے سے منظوری کیلے بھیج رہا ہوں۔ چنا نچان کا کیس پر کمشنرصاحب کو پیش کیا گیا۔ بیر حضرت صاحب قبله رطیشید کی خدمت میں پھر حاضر

حضرت کرمال <sup>ق</sup>الے"

ہوئے۔حضرت صاحب قبلہ رحلیٹھیہ اس وقت اچھے والامتصل چھاؤنی فیروز پور میں قیام فرما

تھے۔آپ رطیشید نے انہیں فرمایا۔' جالندھر حضرت امام صاحب رطیشید کے روضتہ مبارک پر

حاضری دواور رات و بین قیام کرویه جالند هرامام صاحب رطیشید کے دربار میں حاضر ہوئے۔اس وقت عصر کی نماز ہو چکی تھی اورمغرب قریب تھی۔ یول بھی سردی کا موسم تھا' مغرب کی نماز بڑھی تو

انہیں خیال آیا کفلطی ہوئی کھانا کھا کرہی یہاں حاضر ہوتا۔خیر بیخاموش رہے۔عشاء کے بعد

تمام حاضرین کوروضة مبارک سے باہر بھیج دیا گیا۔ گرانہیں کسی نے وہاں سے نہ ہٹایا۔ بیرخاموش ہوکر لیٹ گئے ۔ گر بھوک کی شدت سے نینز نہیں آ رہی تھی ۔ نصف رات کے وفت ایک بزرگ

برقعہ پیژ تشریف لائے اور فرمایا کہ روٹی کھالو مٹی کے برتن میں دال تھی۔انہوں نے کہا''کیا

آپ روٹی کی قیمت وصول کریں گئ'۔ درولیش نے فرمایا که''بطورمہمان آپ کوروٹی کھلائی جارہی ہے۔اجرت کے کیامعنی؟''انہوں نے وہ روٹی کھائی۔ان کابیان ہے کہ آج تک انہوں

نے ایسالذیذ کھانا کبھی نہیں کھایا۔ دال کیاتھی گئی ایک کھانوں کا مجموعتھی۔ ہرلقمہ کا الگ ذا کقہ۔

کھانا کھا کرلیٹ گئے۔نیندآ گئی۔خواب میں وہی بزرگ جوکھانا کھلا کر گئے تھےتشریف لائے اور فرمایا'' حضرت صاحب قبله رطینته یکی خدمت میں میرا سلام عرض کرنا اور کہنا کہ وستخط کر

ویئے ہیں۔آپ نے کاغذات میرے پاس بھیج ہیں ٔ حالانکہ حضرت صاحب قبلہ رحلیٹیند خودہی در بارت رسالت الله عليه ميں حاضر ہوكر كاغذات پر دستخط كرواسكتے تھے' برزگ نے ان سے فر مایا'

'''صبح کمشنر کے دفتر میں چلے جانا کام ہوجائے گا''۔ بین خماز فجر کے بعد کمشنرصا حب کے دفتر کو روانہ ہوئے۔ راست میں ان کے ایک دوست اور حضرت صاحب قبلہ رطیلیماید کے عقیدت مند

سیدمنورشاہ صاحب تھانیدار ملے اوران سے جالندھرآ نے کا سبب یو چھا۔انہوں نے سارا ماجرا

سنایا اور وہ ان کے ساتھ ہو لئے ۔ سپر نٹنڈنٹ ان کا دوست تھا۔ بید دونوں سپر نٹنڈنٹ صاحب

کے پاس گئے۔اس نے کہا کہ' چیڑاس سے کلرک بننے کا کوئی قاعدہ ہی نہیں ہے'۔سارا دن

حضرت كرمال السك

سپرنٹنڈ نٹ صاحب روانگ دیکھتے رہے کہ وکی صورت نکل آئے گرکوکی صورت نہ بنی اور آفس ٹائم ختم ہو گیا۔ انہیں سخت مایوی ہوئی۔ بیا بھی دفتر میں ہی تھے کہ سپرنٹنڈ نٹ صاحب نے کہا'

''ایک صورت میں کام ہوسکتا ہے'بشر طیکہ آپ نے کوئی فوجی خدمت سرانجام دی ہو'۔ انہوں نے کہا ''میرے یاس جالیس سڑھکیٹ ہیں' کیونکہ میں نے جالیس آ دمیوں کوفوج میں بحرتی کرایا

تھا۔اوران خدمات کی بنا پر گورنمنٹ نے مجھے ریر شیفکیٹ دیتے ہیں۔سپر نٹنڈنٹ صاحب نے ان ہے وہ سرٹیفلیٹ لے کرکہا''اب کام ہوجائے گا۔ صبح آنا''۔ بیٹنج پھر گئے تواس نے کہا'' دستخط

ہوگئے ہیں اور میں بذریعہ ڈاک آپ کے کاغذات واپس بھیج رہا ہوں کل تک پہنی جا کیں گئے'۔ دوسرے دن میددوبارہ دفتر گئے تو سب لوگ انہیں مبار کباد دے رہے تھے۔ بیسب حضرت

صاحب قبله رطيتينيه كى دعا اورنظر كانتيجه تفاله ورنه كم تعليم ما فته اور زياده عمر والي آ دميول كوتر قى

کے موقع پر کون یو چھتاہے۔ میرصاحب بعد میں بطور ڈپٹی ریکارڈ کیپر ڈی سی آفس لائل پور میں کام کرتے رہے

ہیں۔ایک بار حکومت کی طرف سے ہی تھم ملا کہ جن کی تعلیم کم ہے یا کوئی دوسری کمی ہے ان کو

ملازمت سے سبکدوش کردیا جائے۔ دفتر میں جودوست ان کے ساتھ کام کرتے تھے وہ سب ان سے کہنے لگے۔''آپ کی تعلیم کم ہے۔اب آپ یقیناً ملازمت سے علیحدہ کردیئے جائیں گے۔''۔انہیں ہمراہیوں کی باتیں سن کر بہت فکر ہوا کہ اگر سکریننگ سمیٹی میں نکالے گئے تو بہت

بدنا می ہوگی۔ چنانچیفوراُ در بارحضرت رحایشی کر مانوالے میں حاضر ہوئے۔حضرت صاحب قبلہ ر الشمايد نے ان کے جاتے ہی ارشا دفر مایا۔''رحمت الله سکریننگ عمیلی کیا کام کرتی ہے انہوں نے

تمام صورت حال بیان کی \_\_\_\_ ارشاد فر مایا''رحت الله بِ فکر رمونتمهیں کوئی نہیں نکال سکتا۔ بی<sup>م طم</sup>ئن ہوکر واپس دفتر آ گئے۔ جو دوست ان کا **ندا**ق اڑاتے تھے ان سب کونوٹس آ گئے کہ

سکر بننگ کمیٹی کے روبروپیش ہوں۔ مگر حضرت صاحب کر مانوالے رحلیٹھیے کےصدقے انہیں کسی

نے طلب نہیں کیا۔

1941ء میں ان کی والدہ علیل ہو گئیں' میعادی بخار تھا۔ چار ماہ تک متواتر

علاج كرايا مكركوني افاقه نه مواريي حضرت صاحب قبله رطيشيد كي خدمت اقدس مين حاضر

ہوئے۔حضرت صاحب قبلہ رط<sup>یق</sup>تایہ نے فرمایا ' <sup>د</sup>تم جلدی واپس چلے جاؤ' کل بوقت عصر

تمہاری والدہ انتقال کر جائیں گی'۔اس وقت دس بجے تھے اور گاڑی گیارہ بجے اٹیشن فیروز

شاه پر جو كه كرمول والاشريف سے كافى فاصلے پر تھا پنچتى تھى \_حضرت صاحب قبله رحليتيايه

نے ارشاد فرمایا ''خراماں خراماں جائیں' بیردس بجے کے بعدروانہ ہوئے۔اور ابھی نصف

فاصلہ ی طے کیا تھا کہ گاڑی اسٹیشن پرآگئ۔ بجائے اس کے کہ یہ بھاگتے مضرت صاحب

رطالتی کارشاد کے مطابق آ ہستہ آ ہستہ چلتے رہے۔ جب تک اطبیقن برنہیں پہنچے گاڑی

وہیں کھڑی رہی۔اسٹیشن پر پہنچے تو اسٹیشن ماسٹر نے جو سکھ تھاان سے کہا فوراً آ جاؤ۔ میں پہلے

ہی سوچ رہاتھا کہ ادھرسے کوئی شخص آرہا ہوگا جس کوحضرت کر مانوالے حلیثتایہ نے گاڑی پر سوار کرنے کو بھیجا ہوگا۔ اگرچہ گاڑی میں کوئی خرابی موجو دنہیں لیکن پیچل نہیں رہی' مختصریہ کہ

ان کے سوار ہونے پر گاڑی چل دی۔ بینمازعشاء کے بعد گھر پہنچے۔ والدہ کی طبیعت پہلے سے

بھی بہت اچھی ہو چکی تھی لیکن دوسرے دن نمازعصر کے وقت حضرت صاحب کر مانوالے

یطیشید کے فرمان کے مطابق وہ انتقال کر گئیں۔وفات سے قبل ان کی والدہ نے اچھی طرح باتیں کیں اور یہ بھی بتایا کہ ایک بزرگ ان پاس تشریف لائے تھے اور فرمایا کہ آج ا تکاوفت

آ گیا ہے۔ حلید دریافت کیا تو حضرت صاحب قبلہ رطیقید کا تھا۔

حضرت کرمال الے لئے

## بإنجوين مجلس

1946ء كا واقعه ہے كہ يُ خصت اللهُ كَلَّى نمبر 5 انار كَلَّى بازار لائل يور والے اپنے والد

بزرگوار کی معیت میں حضرت صاحب قبلہ رطالیہ اس کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ان کے والد

صاحب نے حضرت صاحب قبلہ رطالتھا سے عرض کیا کہ' کوئی وظیفہ ارشا وفر ماکیں''۔حضرت

صاحب قبلد رطيسيد فرمايا - كردوروشريف كثرت سے يرهاكرين اورحقه چهوروين وين ان

ك والدصاحب في عرض كيا- "مين توافيون بهي كهاتا مول حضرت صاحب قبله رطيتها يدف

ارشا دفر ما یا که "نه حقه پئیں اور نه افیون کھائیں" ۔حضرت صاحب قبله رطانیتید کے ارشاد کا ان کے والدصاحب کے دل پر گہرااٹر ہوا' اوراس وقت سے کیکروفات تک انہوں نے نہ بھی حقہ پیااور نہ

افیون کھائی' اور نہ ہی ان چیزوں کوچھوڑنے سے ان کے والد صاحب کوکوئی تکلیف ہوئی۔ بیرتھا حفرت صاحب قبله رطانتها كاكرم

جنوری 1947ء کا واقعہ ہے کہ ان کے برخور دار انوار اللہ کا آدھاسر چھاہ سے درد كرر ما تها وعلاج معالجه سے كوئى افاقه نه جوتا تھا حضرت صاحب قبله رطيشيد اس وقت بمقام ا چھے والا میں قیام فرما تھے اور بیہتی ٹبر کا نوالی میں رہائش پذیریتھے۔انواراللہ نویں جماعت میں پڑھتا تھار حصریت صاحب قبلہ رمیشیانہ کی خدمت میں حاضر ہوں کر حضریت صاحب قبلہ رحیشیانہ

حضرت كرمال السلية

پڑھتا تھا یہ حضرت صاحب قبلہ رطیسی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضرت صاحب قبلہ رطیسی کے ان کو جاتے ہی ارشاد فرمایا ''رحمت اللہ' بابوصاحب کو کہو کہ یہ بھی لوگوں کے ساتھ بھوسے کو

لتا ڑیں'۔انواراللہ نے تھوڑاسا کام کیااوراس کےدل میں خیال آیا کہ آئے تھے علاج کروانے اور حضرت صاحب قبلہ رعلیہ سے کام پرلگا دیا اس سے تو درد بردھے گا بیرخیال آیا تو حضرت

ساحب قبلہ رطیقی نے انواراللہ کو بلوایا اورار شاوفر مایا کہ' میرامقصدتم سے کام لینے کا نہ تھا بلکہ اس کام میں تہاری کا علاج بھی تھا۔ جاؤ پھر بھی آ دھے سرکے در دکی شکایت نہیں ہوگی'۔

حضرت صاحب قبلہ رطیقی کی نظر کرم سے آج تک انوار اللہ کو آ دھے سرکی بھی شکایت نہیں ہوئی۔ آپ رطیقی یہ کانظر کرم سے انوار اللہ امتحان میں بھی کامیاب ہوگیا۔ حالانکہ اس نے درد کی وجہ سے امتحان کی تیاری نہیں کی تھی اور ہیڈ ماسٹر اسلامیہ ہائی سکول فیروز پور نے کہا تھا کہ

کی وجہ سے امتحان کی تیاری نہیں کی تھی اور ہیڈ ماسٹر اسلامیہ ہائی سکول فیروز پورنے کہا تھا کہ امتحان میں شامل نہ کرو۔ ان کی وختر کی شادی 1952ء میں تا ندلیا نوالہ میں ہوئی۔لڑکی وہاں گئی تو شام کو

بن کی وسر می سادی ۱۹۵۷ء میں مالدی واله یں ہوں۔ رہی وہاں می وسام و بذریعہ ٹیلیفون اطلاع ملی کراڑی سخت بیمار ہے۔ بیرکارلیکر گئے اوراڑی کو گھر لے آئے۔ دوماہ تک علاج کرایا مگر کوئی افاقہ نہ وا۔ آخریہ حضرت صاحب قبلہ رطیشی ہی خدمت میں حاضر ہوئے۔

حضرت صاحب قبله رطیشید نے ارشاد فرمایا' نخیریت ہے؟''انہوں نے عرض کیا'' اللہ کا فضل اور حضور کی نظر کرم ہے''۔ حضرت صاحب قبله رطیشید نے دریافت فرمایا''لڑکی کا کیا حال ہے؟''

عرض کیا'' حضور پیتنہیں چلتا کہ مرض کیا ہے بہتیرے علاج کر چکا ہوں''۔ فرمایا'' کھوی گھاس پیس کرعمدہ شہد میں ملاکر چاٹ لیا کرے انشاء اللہ آرام آجائے گا۔'' انہوں نے پانچ چھ یوم بیہ

علاج کیا'مرض بالکل جا تار ہااوراڑی تندرست ہوگئ۔

1952ء کا واقعہ ہے حضرت صاحب قبلہ رحایشتایہ کوموجودہ اقامت گاہ والی کوٹھی

حضرت كرمال السلط

الاث ہو چکی تھی لیکن کوارٹروں میں ابھی کچھلوگ رہائش پذیریتھے۔حضور والاشان عرس مبارک

حضرت میان صاحب شرقیوری رطانشید سے واپس او کاڑہ تشریف لائے۔ جہاں آپ رطانشید نے

ایک ماہ قیام فرمایا۔ بیرحضرت صاحب قبلہ رحایش<sub>تایہ</sub> کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضرت

صاحب قبله رطالتيسيد نوان كواورسيد محرشفيع صاحب كوكشى كوارثرون كاقتضد لين ك لئ جيجا حضور چاہتے تو تحصيلداريا سب انسپکڑ پوليس کوارشا دفر ما کرفورٌ اقبضہ لے سکتے تھے۔لیکن

حضرت صاحب قبله رطيفتيه عائة تفكه پياراورمجت سان كورضامندكرك قضدلياجائ

بيراورسينه ومحمد شفيع صاحب ڈیڑھ ہفتہ قبضہ لینے کیلئے روزانہ وہاں جاتے رہے مگر کواٹروں میں مقیم کوارٹرخالی کرنے پر آ مادہ نہ تھے بلکہ لڑائی فسادیرا تر آئے۔ان دونوں نے پریثان ہوکر حضرت

صاحب قبلد رطيشي سدرخواست كى كددعا فرمائين تاكديدمسكحل بوجائ مج كاوقت قار

حضرت صاحب قبله رطايشيء تلاوت قرآن ياك فرمار ہے تصان كى بات من كرمسكرائ اور فرمايا كە''جا دَاللەتغالى آج فضل كردےگا۔ قبضەل جائے گا۔ بيروہاں گئے تولوگ خود بخو د كوارٹر خالی

كرك جارب تھے۔ فبضد مل كيا۔ پھريد دونوں حضرت صاحب قبلد رطيفتنيه كي خدمت ميں

حاضر ہوئے۔حفرت صاحب قبلہ رطائیات نے ان سے فرمایا کہ وفتر سے کتنے یوم کی رخصت لیکر آئے تھے۔انہوں نے عرض کیا کہ حضور صرف دودن کی رخصت کی تھی اور آج پندرہ دن ہو گئے۔

فرمایا' و گھبرانے کی ضرورت نہیں' تہاری حاضری گئی رہے گی' دو یوم اور رہو' ۔وہ دودن اور رہ کر

بدوالیس لائل بورآ گئے۔وفتر میں پہنچ کرحاضری کی کا بی دیکھی تو جیران رہ گئے کیونکہ حاضری کی کا بی میں حاضری گلی ہوئی تھی۔

1955ء میں ان کی لڑی پھر بیار ہوگئی اور مسلسل کئی گھنٹے تک اس کی زبان بندر ہی

کافی علاج کیا گرکوئی افاقہ نہ ہوا۔ یہ ہرطرف سے مایوس ہوکرحضرت صاحب قبلہ رطیشید کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ارشاد فرمایا کہ' رحمت اللدائر کی کا کیا حال ہے'۔ انہوں نے عرض کیا كە دىمضور بىمار سے كوئى علاج كارگرنبيس موتا" حضرت قبلد رطيشتايد يا في مند خاموش رہے۔

پھرارشادفر مایا'' اچھا'' کچھ در بعدایک آواز آئی''السلام علیکم' مضرت صاحب قبله رطیشتایہ نے

سلام کا جواب دیا اور فرمایا ' دمعصوم بچی کوتنگ کرنا شرعاً ناجائز ہے قیامت کو کیا جواب دو گے''۔

دوبارہ آواز آئی ' حضور ابنہیں تنگ کرول گا۔حضرت صاحب قبلہ رطینیمیہ نے اس سے

دریافت فرمایا' دکیا کام کرتے ہو'۔اس نے کہا کہ' مولانا سرداراحمدصاحب سے حدیث شریف

پر هتا ہوں۔اوردوماہ بعد فارغ ہوکرسند حاصل کرلوں گا''۔حضرت صاحب قبلہ رطیقتایہ نے فرمایا

پڑھنے کی اجازت ہے' مگرفلاں گھر اورمحلّہ نہیں جانا ہوگا''۔اس وفت گیارہ بجے تھے۔انہوں نے

حضرت صاحب قبله رطیشتیه سے اجازت لی اور لائل پورواپس چلے آئے۔شام کو گھر پہنچے تو لڑکی

تندرست تھی اورروٹی پکارہی تھی۔ان کے دریافت کرنے پراس نے بتایا کہ 'آج گیارہ بج وہ

"بابا" يه كهدر چلاگياكداب مجھ يهال رہنے كى اجازت نہيں آپ اليى جگه بي كا عظم جہال

فائدہ نہ ہوا' عامل بلائے گئے' پیۃ چلا کہ آسیب کا اثر ہے۔' عالموں سے بھی وہ جن نہ لکلا۔ بیضیاء

الحق کوبردی مشکل سے حضرت صاحب قبلہ رطینیا یہ کی خدمت میں لے کر آئے۔حضور نے فرمایا

" خیر ہے" ۔ انہوں نے عرض کیا" الله کافضل و کرم اور حضور کی دعاہے" فرمایا" سے بابوصاحب

کون ہیں'۔انہوں نے عرض کیا''حضور یہ بھی میرالڑکا ہے''۔حضرت صاحب قبلہ رطیشی نے

اس کواپٹی چار پائی کے نزد یک بلایا اور ہاتھ آ گے بڑھا کر فرمایا ''السلام علیم' ضیاء الحق نے بھی

اسی طرح 1965ء میں ان کا لڑ کا ضیاء الحق بھی بیار ہوگیا۔ بہت علاج کیا' مگر کوئی

بادشاہ بھی سلام کرتے ہیں'۔

حضرت كرمال السلط

حضرت كرمال فإلي

ہاتھ آ کے بوصادیا۔ارشادفرمایا''جاؤاللہ خیر کردےگا''۔حضرت صاحب قبلہ رطینی کے فرمانے

سے برخوردار تندرست ہو گیا۔

محم عبداللدنقشبندى مجددى هرچرن بوره 2 جھنگ روڈ لائل بورسے لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ

وہ اور ان کے دودوست مرزاعبدالرحيم اورعبدالمجيدلائل پورسے حضرت صاحب قبله رطيشيد كى خدمت میں کر ماں والانثریف حاضر ہوئے۔ جمعتہ المبارک کا دن تھا۔نما ز جمعہ کے بعد میں تکمروں

عقيدت مند حفرت صاحب قبله رطيشيء كاخدمت مين بيطي تتع حضرت صاحب قبله رطيشي

نے ارشا د فرمایا 'مبیلیو میں تم سب کوایک دوائی بتا تا ہوں۔ جوبھی اس کو چالیس دن رگڑ کر پے گا

اس كوكوئى روحانى اورجسمانى مرض لاحق نهيس بوگا نسخه ميس بيراشياء شامل بين -ايك توله چهول

گلاب ایک توله سونف ایک توله سفید زیره اورایک توله مغز با دام ' حضرت صاحب قبله رط<sup>ینی</sup>نید نے ارشاد فرمایا ' جو بھی اس کو جالیس دن ہے گا خدا تعالی اس پر اپنی رحمت نازل فرمائیں

گے۔ان کے دوست مرزاعبدالمجید نے عرض کیا کہ' حضور میری بیوی عرصہ دوسال سے بیار ہے

اس كيليح دعا فرمائيں \_' مضرت صاحب قبله رطيشيد نے ارشا دفر مايا كه 'بيليا ميس كوئي تحكيم مول' چنانچەد دىسرے ہى دن اس كاانتقال ہوگيا۔

محم عبداللدصاحب في حضرت صاحب قبله رطيشيد كارشاد كمطابق اس دوائي كا استعال شروع کردیاا بھی تین ہی دن گز رے تھے کہا یک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ وہ چند

دوست لدھیانہ مشرقی پنجاب میں پھررہے ہیں ان کا ارادہ ہوا کہ سر ہند شریف حضرت مجد دالف ٹانی رطینی سے آستانہ پر حاضری دے کر آئیں۔وہ سب سر ہند شریف چلے گئے اور حضرت

مجد دصاحب رطالیتی ہے مزار مبارک پر فاتحہ پڑھنے کے بعد دعا ما نگ رہے ہیں کہ اچا تک آپ

رطلینملید کاروضهٔ مبارک وہاں سے غائب ہوگیا۔ آپ رطلینملیہ کےروضهٔ مبارک کی جگدا یک نورانی

حضرت كرمال السلية

صورت بزرگ گاؤ تکیدلگائے بیٹھے ہیں۔سفید عمامہ سر پر ہے۔ داڑھی کے بال تین حصہ سیاہ اور

ایک حصه سفید ہیں اور وہ بزرگ گشتی دیکھنے کا بڑا شوق رکھتے ہیں اوران کے ساتھیوں کی آپس

میں کشتی کرا دیتے ہیں۔ بیمنظر دیکھ کر بیرونے لگے۔اس بزرگ ہتی نے فرمایا کہتم کیوں روتے ہو'۔ انہوں نے عرض کیا''حضور میں بہت کمزور ہوں۔ اگر آب رطیشید نے میری کشتی

کسی سے کرا دی تو میں ہار جاؤں گا''۔ بزرگ نے مسکرا کران کی کمر پرتھیکی دی اور ایک بزے

پہلوان کے ساتھ ان کی کشتی کرادی۔انہوں نے آن کی آن میں اس پہلوان کو گرادیا اسے میں ان کی اہلیہ نے آ واز دی کہ تبجد کا وقت ہو گیا۔ یہ بیدار ہو گئے۔اس وقت ان کے جسم کا رواں

روال کھڑا تھااوران کی بیحالت ڈیڑھ دو گھنٹے تک رہی۔انہوں نے ارادہ کرلیا کہ بیخواب سی کو

نہیں بتائیں گے۔لیکن تین چاردن کے بعدانہوں نے اپنے ایک دوست سے بیخواب بیان کر دیا۔اس کے بعد بید حضرت صاحب قبلہ رطانتھایہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ رطانتھایہ

فرمانے لگے۔ بیلیا اپنیاں گلاں کسےنوں نہیں دسنیاں جاہی دیاں''۔وہ بزرگ حضرت امیر کلال

ایک مرتبہ یواین بھا کے انقال کے موقع پر چیے والنی گئے ہوئے تھے۔ان کے ساتھ ان کا دوست میال عبدالحمید بھی تھا۔ یہ چھ ماہ سے بھار تھے۔دوتین ہزارروپے علاج معالجہ پرخرج

کردیئے کیکن آ رام نہآیا۔ان کے دوست نے ان سے کہا''چلوآج اینے پیر مرشد کی خدمت میں حاضر ہوکر دعا ہی کرائیں کہ اللہ تعالی صحت اور تندرتی دئ' پینانچے بیاوران کا دوست میاں عبدالحميد چيچه وكلنى سے حضرت كر مال والاشريف حاضر ہو گئے ۔حضرت پيرعثمان على شاہ صاحب

سے ملاقات ہوئی۔آپ نے فرمایا کہ حضرت صاحب قبلہ رطیقتید لا ہورتشریف لے گئے ہیں '

چنانچدىيلا موررواندمو كئے \_انبول فى مغربى كى نماز دربارداتا كى بخش سايشىد اداكى \_نماز سے فارغ بوكر بيحضرت صاحب قبله رطيتياي كى قيام كاه مؤى رود سلامت محلّه سينه ومحد شفيع صاحب حضرت كرمال السك

کے مکان پر پینی گئے سینکروں عقیدت مندحفرت صاحب قبلہ رطیقید کی خدمت میں باادب

بیٹھے تھے۔ یہ بھی پچھلی صف میں بیٹھ گئے۔ محمرعبرالله صاحب نے اینے دوست سے کہا کہ اگر

حضرت صاحب قبله رطيشتايه سے ابھی ملاقات ہوجائے تو رات کو آٹھ بجے کی گاڑی میں بیٹھ کر

فوراً چیچہ وطنی چلے جائیں۔ چنانچہ بید دونوں تچھلی صف سے اٹھ کر آ گے جا بیٹھے اور حضرت

صاحب قبلہ رطینیایہ کی خدمت میں سلام عرض کیا۔حضرت صاحب قبلہ رطینیایہ نے سلام کا

جواب دینے کے بعد جلالی شان سے ارشاد فر مایا ''یہاں سے چلے جاؤ'تم کوکس نے بلایا ہے۔

عرض كمحضرت صاحب قبله رطيشايد في تمام حاضرين كووبال سات الهاديا اورآب رطيشايد خاموثى

سے لیك گئے اورطبیت پراداس می چھا گئی ۔ تقریباً وس بجے شب حضرت صاحب قبلد رطائیمید

نے اپنے ایک خادم سے فر مایا که'' چیچہ وطنی والے بیلیاں نوں بلاوً'' آپ بِطِیشید کا خادم ان کو

ساته ليكرآ پ رطيشي كى خدمت ميں حاضر ہوگيا۔ حضرت صاحب قبلہ رطیشی کمال شفقت

سے پیش آئے اور فرمانے لگے کہ ایک چھٹا تک سرس کے نیج اور ایک چھٹا تک کوزہ مصری باریک

بیں کر صبح سویرے نماز کے بعدسات دن گائے کے دودھ کے ساتھ کھایا کرؤرب کریم رحم فرما

وےگا''۔اس روز لا ہور سے چیچہ وطنی جانے کیلئے جس گاڑی میں بیسوار ہونا چاہتے تھے وہ کیمبر

کے اسٹیشن پر مخالف سمت سے آنے والی گاڑی سے کلرا گئی اور سینکٹروں مسافر جاں بحق ہو گئے۔

حضرت صاحب قبله رطیشید نے انہیں جھڑ کیاں دے کراس گاڑی پرسوار ہونے سے روک دیا

تفا-اگرحضرت صاحب قبله رايشيد بهلياي دوائي كمتعلق فرمادية تو فوراً أخر بج كى كارى

پر سوار ہوجاتے اور ان کا حشر بھی ان مسافروں جیسا ہوتا جو کیمبر کے حادثے میں جال بحق

مقدمه کے سلسلے میں تھانے بلاتی رہی۔رمضان شریف کا مہینہ تھا'ان سب نے تھانیدار سے

**ایک دفعهانمیں اوران کے چندد گرساتھیوں کو پولیس پندرہ بیس دن روزانہ ایک** 

ہوئے۔سرس کے جے اور کوزہ مصری تین دن ہی کھانے کے بعد انہیں مکمل آ رام آ گیا۔

زبان مبارک سے جوفر مایا سیج ثابت ہوا۔

میں حاضر ہو گئے۔اس وقت مولا نا درویش مجمد کے علاوہ اور بھی عقیدت مند حضرت صاحب

قبله طلینید کی خدمت میں بیٹے تھے۔انہوں نے عرض کیا ''حضور میں اور میرےساتھی

بیگناہ ہیں۔ پولیس روزانہ تھانے بلاکر تک کرتی ہے'۔حضرت صاحب قبلہ رطیتید نے

ارشاد فرمایا''ابتم تھانے مت جانا'اور نہ ہیتم کوکوئی بلائے گا''۔ چنانچے ایساہی ہوا۔ جب سہ

لائل پورواپس گئے تو پولیس نے انہیں کچھ نہ کہا۔ سجان اللہ کیا شان ہے اللہ کے نیک ہندوں کی '

محمصدیق احمد فیروز پوری خطیب پرانی عیدگاهٔ جھنگ صدر سے رقطراز ہیں کہ جن

دنوں پیلا ہور میں حضرت دا تا گنج بحش رطیشیہ کے مزار شریف پر جامع گنج بحش میں زرتعلیم تھے۔

ہروفت پریثان حال رہتے ۔ کیونکہ انہیں سبق یادنہیں رہتا تھا۔ آخرایک دن انہیں خیال آیا کہ

حضرت صاحب قبلد رطالتاني ان كے خاندانى پيرېن چل كران سے بيعت بھى ہونا چا ج اورتعليم

میں کامیابی کی دعا بھی کرائی جائے۔ چنانچہ بیفوراً آپ رطیشتلیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔

حضرت صاحب قبلد رطالیات کے دریافت فرمانے پرعرض کیا ''حضور مرید ہونے آیا ہول'۔

حضرت صاحب قبلد رطايشايد نے انبيس اپنے حلقة مريدي ميں ليايا وانبول نے دوباره عرض

کیا'' حضور میری تعلیمی حالت بڑی نا گفتہ بہ ہے دعا فرمائیے کہ میری حالت تبدیل ہو جائے''۔

حضرت صاحب قبله رطالتاليه نے ان كى پيلھ پر دونين بارتھىكى دى اور فرمايا' خدا كے فضل سےتم

بوے مواوی بن جاؤے "- چنانچ حضرت قبلہ طاشتایہ کی دعا سے اللہ تعالی نے انہیں علم بھی

حضرت کرمال فالے لئے

بردی مشکل سے ایک دن کی چھٹی لی کہ انہوں نے جمعہ حضرت کر ماں والا شریف پڑھنا ہے۔

چنانچه ية تنها لاكل يورس حضرت كرمال والاشريف حضرت صاحب قبله رطيعتيه كى خدمت

ہوا' بلکہ چار یا نچ میل پیدل سفر بھی کر <u>لیتے تھ</u>۔

ان کی بیوی کی بیاری دور ہوگئ۔

حضرت كرمال السال

دیاہے اور وعظ وتقریر کا ملکہ بھی عطافر مایاہے۔

ان کے داداجان کے گھٹے میں در در ہتا تھا۔ کافی علاج معالجہ کے بعد بھی در دز اکل نہ ہوا

تووه حضرت صاحب قبله رطيتيني كي خدمت عاليه مين حاضر موئ حضرت صاحب قبله رطيتينيه

کے دریافت فرمانے پرعرض کیا'' حضور گھٹنہ درد کرتا ہے''۔آ پ بطائیٹنیہ نے ارشاد فرمایا''اب

گھٹنہ در دنبیں کرے گا ان کے دا دا جان کی عمر اسی برس کے لگ بھگ ہوئی ' گر گھٹنے میں در دنبیں

مندوں میں سے ایک صاحب نے بیروا قعد انہیں سنایا کہ وہاں ایک نزد کی گاؤں میں ایک حیال

باز شخص بزرگوں کا لباس پہن کر پیربن کرآ گیا ہے۔ بعض حضرات اس کے دام فریب میں آئے

اوراس کو پیر مان کر گاؤں میں رکھ لیا۔ چند دنوں بعدوہ چال باز څخص گاؤں والوں کی ایک لڑکی اغوا

كركے لے گيا۔انہوں نے تھانے ميں رپورٹ درج كرادى۔تھانىدارصاحب تفتيش كيليح كاؤں

میں آئے اورلوگوں کو اکٹھا کر کے کہنے لگے تم نے صرف یہی من رکھا ہے کہ مرید ہونا چاہئے یا بیہ

صدیق صاحب کی ہوی کے گلے میں خناز رنگل آئیں۔انہوں نے بواعلاج کیا مر

کچھ فائدہ نہ ہوا۔ آ خرکسی کے بتانے پر حضرت صاحب قبلہ رطیقیایہ کی خدمت میں حاضر

ہوئے۔آپ رطیشید کے دریافت فرمانے پر انہوں نے ساراوا قعم ض کیا۔حضرت صاحب قبلہ

ر طالتها نے ارشاد فرمایا۔ 'متم داڑھی ر کھالواور دونوں میاں بیوی نماز پڑھا کرو۔ نماز کے بعد درود

شریف پڑھ کرلعاب دہن لگایا کرؤ'۔انہوں نے آپ طیشتایہ کے فرمان پڑمل کیا۔ چندونوں میں

بھی جانتے ہو کہ پیر کیسا ہونا چاہئے۔ پیرتو حضرت کر ماں والے روایشنایہ ہیں۔

**ایک مرتبه به چک جا گ**وواله نزد چوکی گئے۔حضرت صاحب قبله رط<sup>یق</sup>تایہ کے عقیدت

حضرت کرمال الے لا

 محوجر اور المورك انور حسين صاحب كابيان ب كموسم كرما 1952ء مين ايك دن بداین ایک عزیز کے پاس ان کے دفتر میں بیٹھے تھے۔ان کے ایک ساتھی سے حضرت صاحب

قبلہ رطینیایہ کی تعریف می مگران کے عزیز کو یقین نہ آیا۔خود انہوں نے اگر چداس سے قبل وہ نہ توحضور کی ذات گرامی کے متعلق سنا تھااور نہ ہی پڑھا تھا' مگر پھر جبان کے عزیز کے ساتھی نے حضرت صاحب قبله رهايشيء كاذكر خيركيا توان كيدل ني بن ديكيصان كي عظمت كسامنيسر

شلیم خم کیا اور انہوں نے ارادہ کرلیا کہ بھی حضرت صاحب قبلہ رطیشید کی خدمت اقدس میں

حاضر ہوکر قدم ہوی کا شرف حاصل کریں گے۔ 'آخرا ع**از**موسم گرما1953ء میں ایک دن یہ بذریعہ لاری حضرت کر مانوالے شریف

ینچے۔جلد ہی حضرت صاحب قبلہ رطائیسایہ کے ایک خادم نے تمام حاضرین کو ایک ایک کرکے

حضرت صاحب قبله رطينتليه كى خدمت عاليه مين حاضر كرنا شروع كياب بيايني خوش قتمتي پرنازان ہوئے کہ دوسرے ہی نمبر پر حاضر خدمت ہونے کا موقع مل گیا۔ یہ بیار بھی تھے اور بریار بھی۔

حاضر خدمت ہوکر پہلے بیاری سے شفااور پھرحصول ملازمت کی درخواست کی ۔حضرت صاحب قبله رطینید نے ارشادفر مایا ' جاؤاللد كريم خير كردي كئے'۔ اور الله كريم نے كرم كيا۔ پہلے انہيں

بیاری سے شفا نصیب ہوئی اور پھرا یک سال بعد جس جگہ ملازمت کیلئے حضرت صاحب قبلہ اللّٰتَاليه سے عرض كيا تھا وہاں ملازمت بھى ال كئى۔

1955ء میں ان کے ایک اور عزیز نے حضرت صاحب قبلہ رطیقید کی ایک کرامت کا ذکر کیا جس سے ان کے دل میں حضرت قبلہ رحالیتھایہ کے متعلق عقیدت اور زیادہ ہوھے گئی۔ان

كے عزيز كابيان ہے كہان كى شادى كے بارہ سال بعد تك ان كے ہاں كوئى اولا دنہ ہوئى۔ اپنى

طانت سے بردھ کرعلاج کرائے تعویز دھا گے اور دعا کیں بھی کروائیں مگر گو ہر مقصود ہاتھ نہ آیا۔

ایک بار وہ کسی دوست کے کہنے پر حضرت صاحب قبلہ رحایث<sub>تایہ</sub> کی خدمت عالیہ میں کر مانوالہ

شریف حاضر ہوئے۔اتوار کا دن تھا حاضری نصیب نہ ہوئی۔اگلی اتوار پھر حاضر خدمت ہوئے۔

بھیر بہت تھی اور حاضر خدمت ہونے کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی۔ول میں سوچا کہ بیا توار بھی

فالی گیا۔ ابھی بیسوچ ہی رہے تھے کہ حضرت صاحب قبلہ رطیشید نے ایک فادم سے ارشاد

فرمایا۔ 'جوآ دی شخو پورہ سے آیا ہے اسے بلاکر لاؤ (ان کے عزیز شہر شخو پورہ سے ہی گئے تھے)

لیکن ان کے عزیز اس خیال سے خاموث رہے کہ شاید کوئی اور صاحب ہوں گے جنہیں حضرت

صاحب قبله رطينينيه نے وقت دے رکھا ہو۔ خادم ناکام واپس چلے گئے۔حضرت صاحب قبله

ر طلشتیہ نے خادم کو پھر بھیجااور فرمایا''وہ آ دمی آئے جو پچھلے اتوار بھی آیا تھااور بغیر ملاقات کے چلا

گیا تھا۔ان کے عزیز بیرسنتے ہی سمجھ گئے کہ انہیں ہی بلایا گیا ہے۔ چنانچیر حاضر خدمت ہوئے۔

حضرت صاحب قبله رطايشيد نے دعافر مائى اور دوابھى تجويزكى فرماياكة ميدوائى حمل مونے تك

کھلائیں''۔ارشاد پڑمل کیا گیا اور دوائی بنا کراستعال کی گئے۔اب رب العزت نے کرم فر مایا اور

حضرت صاحب قبله رطيشتايه كى دعائے خير كے طفيل ايك جا ندسالؤ كاعطا فرمايا۔انہوں نے اپنے

يبال يدبات قابل ذكر م كراس وقت انور حسين صاحب كے بيعزيز بھى بزرگول كے

يرجمعة الوداع 1963ء كوايك بار پرحضرت صاحب قبلد رطيشيد كي خدمت مين

متعلق کوئی اچھے خیالات نہیں رکھتے تھے لیکن اس واقعہ کے بعد آپ کیے مسلمان ہو گئے اور

بزرگوں کی عزت کرنے لگے۔واقعی حضرت صاحب قبلہ رطالیہ الله کریم کے سیے ولی ہیں جے

حاضر ہوئے۔ جمعہ شریف کی نماز کے بعد انہوں نے غلامی میں داخل ہونے کی درخواست کی۔

عزیز کاوہ بچہد یکھا ہے۔ بہت ہی معصوم بھولا بھالا اورخوبصورت ہے۔

بھی ان کی زیارت ومحبت نصیب ہوئی اس کی دنیا ہی بدل گئی۔

حضرت كرمال السلط

حضرت كرمال السلط حضرت صاحب قبله رطيشيه نے دست شفقت ورحت ان كے سرير چيرا اور ارشاد فرمايا'' جاؤ

بیعت ہی بیعت ہے۔نوافل (تہجد) کے بعد پانچ سو بار درودشریف پڑھا کرو'۔ان کے ایک مهربان دوست مولوی مشاق صاحب بھی ان کے ساتھ تھے۔ وہ بھی حضرت صاحب قبلہ رحلیتیایہ

کے معتقد ہیں۔ بیانہیں کے ساتھ حضرت صاحب قبلہ رطیشید کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے۔

انہوں نے اس خیال سے کہ حضرت صاحب قبلہ رطینی ہمھے ہاتھوں میں ہاتھ کیکر بیعت فرما کیں گے۔ایک بار پھر بیعت کیلے عرض کیا۔حضرت صاحب قبلہ رطایشینہ ناراض ہوئے اور فرمایا'' کوئی

ہے جواس کو یہاں سے لے جائے۔انہوں نے ندامت سے سر جھکالیا۔حضرت صاحب قبلہ

ر الشُّليه نے چرارشاد فرمايا''ايك بار جو كهد دياہے يهى كافى ہے''۔ بيندامت اور خوف سے پسينہ پییند تھے۔اورسوچ رہے تھے کہ حفرت صاحب قبلہ رطیشید ناراض ہوگئے ہیں۔ بیاس سوچ میں

تھے کہ چند سائلوں نے حضرت صاحب قبلہ رطیشیء کی خدمت میں اپنی معروضات پیش کیں ' سوائے ایک کے سب کے حق میں دعائے خیر فرمائی۔وہ صاحب جومحروم رہےان کالڑ کا ڈاک

خاند میں ملازم تھا'وہ کہتے تھے کہ' وشمنول نے ان کے لڑ کے پرغبن کا جھوٹا کیس کر دیا ہے آپ

ر طلقتليه دعا فرمائين كدوه برى موجائ "حضرت صاحب قبله رطلقتليه في فرمايا" جب كوكي قصور

وارنه ہوتواس پرکیس کیے ہوسکتا ہے' مگراسے اصرار تھاحضرت صاحب قبلہ رطیشید نے ان سے فرمایا'' کیوں بابو پولیس کسی بیگناه اور بےقصور کوتو نہیں پکڑتی''۔ان جملوں میں اس قدر مٹھاس اور شفقت بھی کہان کا سب خوف دور ہو گیا۔ کہ حضرت صاحب قبلہ رحلیتیایہ ان سے ناراض نہیں

ہیں بلکدان کیلئے سرایا شفقت ورحمت ہیں۔انہوں نے عرض کی'' حضرت صاحب آپ سالیٹھلیہ درست فرماتے ہیں۔ پولیس بیگناہ اور بےقصور آ دمی کو تنگ نہیں کرتی ''۔حضرت صاحب قبلہ

ر طایشته نے پھراس آ دمی سے پوچھا مگروہ اپنی بات پراڑا رہا۔ تو حضرت صاحب قبلہ رطایشتایہ

حضرت كرمال السلط

فرمانے لگے''اچھاجاؤا گرتمہارالڑ کابےقصورہے توبری ہوجائے گا''۔

بيرجمعته الوداع 1964ء كو پرحضرت صاحب قبله رطيشتيه كي خدمت اقدس مين

حاضر ہوئے۔اوردامن مرادول سے بھراجب والیس آئے تومطلع ابرآ لودتھا اور سے کوعید کا امکان تھا۔ گاڑی میں بیٹے اس کے متعلق تذکرہ کررہے تھے کدان کے ایک دوست بولے ''کیا تہمیں

اب بھی شک ہے کہ حضرت صاحب قبلہ رطیلیا یہ نے فرمادیا ہے کہ صبح عید ہے'۔ رید بولے ہم نے شانہیں ورنہ ہم کون ہیں جوشک کریں۔ان کے دوست کہنے لگے و حضرت صاحب قبلہ رحالیہ ال

كهه جورب مع كرمج عيدب اور حقيقام وربفته كوعيد بوكى \_ ایک بار حضرت صاحب قبله رطینی سینه و محرشفی صاحب کیلیا نوالے کے ہال تشریف فرما

تضانبين ية چلا قدم بوى كيلي حاضر بوئ معلوم بواكه حضرت صاحب قبله رطيشيد بادشابى

مبحد تشریف لے گئے ہیں اور شام کی نماز وہیں ادا کریں گے۔ پھر واپس تشریف لائیں گے۔

انہوں نے سوچا کہ بادشاہی مسجد میں حضور کی افتدامیں نماز اداکی جائے۔تا کہ خیروبرکت نصیب

ہو۔ مرنماز میں صرف یا نچ سات منٹ باقی تھے۔ گھڑی ان کے پاس تھی اور سائیکل پر سوار تھے۔ بادشاہی مسجد جلد سے جلد و بنیخ کیلئے اپنی طافت سے برھ کرسائکل تیز چلائی اگر چے سرک پر بہت

بھیڑھی تا ہم حفزت صاحب قبلہ حلیہ علیہ علیہ کے نظر کرم کے باعث ہر تکلیف سے محفوظ رہے۔ جب یہ بادشاہی مسجد کے دروازے پر پہنچے تو معلوم ہوا کہ یہاں سائیکل اسٹینڈ نہیں ہے۔ یہ بھاگ کر

حدود حضوری باغ سے باہر آئے۔خوش متن سے ایک سائیل کی دکان کھلی تھی وہاں سائیل رکھی۔ پھر بھا گے اور حاضر خدمت ہوئے۔ بیر حفرت صاحب قبلہ رطیقتلیہ کی خدمت میں قریباً دس منٹ

بیٹھےرہےاور پھراذان ہوئی۔ بیچیران تھے کہ آخرونت کی رفتار کو کیا ہوا۔ سجھ نہ آئی لیکن دل نے تسلیم کرلیا کہ جواللہ کا ہوجاتا ہے ہر چیزاس کے تابع ہوجاتی ہے۔ بلاشبہ حضرت کرماں والے

ر علیتا الله عبد حاضر کے ولی کامل تھے۔ اور ان کی نگاہ کرم سے ایس کرامتوں کا ظہور تو بالکل جھوٹا سا

حضرت كرمال السلط

چومدری نور احد مقبول سپرنٹنڈنٹ ڈاک خانہ جات کصتے ہیں 1949ء کے وسط کا

ذ کرہے کہ برادری کی پیچید گیول سے ان کی طبیعت سخت پریشان تھی اور بیر خصت پر تھے۔ان

دنوں پوسٹ آفس میں محض ایک کلرک تھے۔کسی پیر کامل کی تلاش بھی تھی۔ان کے ایک دوست

صوفی محمد ابراہیم صاحب سکند میرووال ضلع شیخو پورہ نے جو حضرت صاحب قبله روایشیایہ کے مرید

تصان کی رہنمائی فرمائی اور حضرت صاحب قبلہ رطینید کی خدمت اقدس میں حاضر ہونے کا

مشوره دیا اور نصیحت فرمائی که دمسجد میں ادب سے اٹھنا بیٹھنا جب حضرت صاحب قبلہ رحلیتیا یہ

اجازت فرما ئیں تب واپس آنا''۔بہ کمال ارادت پیرحضرت صاحب قبلہ رطیقیایہ کی خدمت عالی

میں کرموں والاشریف نزد فیروز پور حاضر ہوئے۔شام کی نماز کے بعد ملاقات کی اجازت ملی۔

حضرت صاحب قبلہ رطابیتی اس وقت ایک چھوٹی سی جاریائی پرتشریف فرما تھے۔حاضرین سے

ہرایک سے آمد کا مقصد دریافت فرماتے۔حضرت صاحب قبلہ رط<sup>یق</sup>تیہ نے ان سے دریافت

فرمایا۔' والدین زندہ ہیں کتنے بھائی ہؤ کہاں سے آئے ہؤ کیا کام کرتے ہو'۔انہوں نے

عرض کیا ڈاک خانے میں کلرک ہوں۔ (اس وفت ان کی عمرستائیس سال تھی ہرروز شیو کرتے

تھے) حضرت صاحب قبلہ رطیلیمید نے ان سے فرمایا'' کیوں آئے ہوعرض کیا کہ' دین اور دنیا کی

بھلائی کی خاطر''۔حضرت صاحب قبلہ رطیقید خوش ہوئے مجلس برخاست ہوئی اور تنگر کھلانے کا

تھم ہوا۔ یہ بھی دیگرمعتقدین کے ساتھ وہیں بیٹھ گئے۔اتنے میں ایک درولیش آئے اور بولے

''حضرت صاحب قبله رطیشیء انسپکڑ ڈاک خانہ کو ہلارہے ہیں''۔انہوں نے خیال کیا کہ ساٹھ ستر

آ دمیوں میں کوئی صاحب موں گے۔ چنانچہ خاموش بیٹھ رہے۔اوروہ درویش اسلیے واپس چلے

حضرت كرمال السلط

گئے ۔ تھوڑی دیر بعد وہی درولیش پھر آئے۔ اور بآ واز بلند کچھ ناراضگی سے کہا'' کون ہے انسپکٹر ڈاکناند حضرت صاحب قبلہ رطینیائید اسے بلارہے ہیں اوروہ المحتانہیں' ۔ان کےول میں خیال

آیا کہ جب اورکوئی نہیں تو شایدا نہی کو تھم ہو۔ بیاس درولیش کے ساتھ چل پڑے جونہی حضرت

صاحب قبله رطيتيسيد كى خدمت ميس بنيخ آپ رطيتيسيد نازراه شفقت ارشاد فرمايا "انسيكر جى

ميرے ياس بيش جاؤ''۔ اور پھر فر مايا كه' جب تك بد بابوصاحب يہال رئيں ميرے پاس كھانا کھایا کریں''۔اسی وفت انہیں حضرت صاحب قبلہ رطیقید کے پاس ہی کھانا مل گیا۔ بدایخ

آپ کو بہت ہی خوش قسمت محسوس کررہے تھے بعد نماز فجر حضرت صاحب قبلہ رطائیسیہ وعظ

فرماتے اور آیات قر آنی کی تفسیر ہوے دککش انداز سے بیان فرماتے۔حضرت صاح قبلہ ر<sup>حایش</sup>تایہ كى يراثر تقريراورمواعظ حسندسدداول مين نور پيدا مور باتها حضرت صاحب قبلد رطيفتايه كاتكيد

کلام پیرتھا'' حضور پرنو ویکالیکے کی بڑی شان ہے'' دو تین دن کے بعدا جازت چاہی' گرنہ ملی۔اسی دوران بٹالہ ضلع گورداسپور سے دو ہندو بھی حضرت صاحب قبلہ رطیشید کی خدمت اقدس میں

حاضر ہوئے۔ آپ مطلقت نے کمال شفقت سے توجہ فرمائی اور وہ بامراد ہوکر ایک دو دن میں

واپس چلے گئے۔ایک رات بیاوران کے ایک اور دوست (جوالیں ڈی او تھے اور مصیبت زدہ تھے) اکیلے تنہائی میں اردواور انگریزی میں گفتگو کررہے تھے کہ حضرت صاحب قبلہ رطیشیایہ

اجازت بھی نہیں دیتے اور مسجد میں دوزانو بیٹھے بیٹھے پاؤں اور گھٹنے درد کررہے ہیں۔اب نہ

رطالتها كن خدمت مين سب دوست بين من عن كد حفرت صاحب قبله رطالتها ين فرمايا وكلى بيلى مجھے برا بھلا کہتے ہیں کہ میں انہیں جانے کی اجازت نہیں دیتا''۔انہوں نے ندامت سے سرنیچا

جائے رفتن نہ پائے ماندن والا معاملہ ہے' فجرکی نماز کے بعدحسب عادت حضرت صاحب قبلہ

كيا مواتقااور بريشان متف كداب كياموكا - جب حضرت صاحب قبله رطيشيد كالبجدذ رانرم موااور

حضرت كرمال السلط ارشاد فرمایا کہان کی طرف اشارہ کر کے '' بیچھور (لڑکا بھی اچھاہے وہ بھی اچھاہے تو کچھ جان

میں جان آئی اس دوران میں مسجد شریف کیلئے اینٹیں بھی اٹھاتے رہے اور حضور خود بھی کام کرتے

رہے۔ بعض دفعہ حضرت صاحب قبلہ رحالیہ ازراہ کرم انہیں دو پہر کے وقت پاس بلاتے اور

دوائی کی گولیاں بندھواتے مخضراً میر کہ سات دن تک حضرت صاحب قبلہ رطیفتایہ نے انہیں خدمت میں رکھااور مبح کی مجلس کے بعدار شاد فر مایا ''تم جانا چاہتے ہو''۔عرض کیا'' حضور چھٹی ختم ہے'۔ ارشاد فر مایا'' اچھا چلے جاؤاور فوراً چلے جاؤ''۔ ایک دوست نے عرض کیا''حضور گاڑی کا

وقت بہت قریب ہے گاڑی نکل جائے گی'۔ فرمایا ' دنہیں تم فوراً اٹھ بیٹھواور روانہ ہو جاؤ''۔ بیہ

ا مصے اور سلام عرض کیا اور روانہ ہوئے۔ جو سفریبلی دفعہ اسٹیشن فیروز شاہ سے کرمونو الہ شریف تک انہیں چارمیل محسوں ہوا تھااب صرف ایک میل معلوم ہوا۔ جب اسٹیشن پر آئے تو معلوم ہوا کہ

گاڑی لیٹ ہے۔ بعدازاں نہایت اطمینان سے سوار ہو کرواپس گھر لوٹے۔ فرورى 1947ء ميں انہوں نے انسپکڑى كا امتحان ديا۔ رات وہى سوالات خواب ميں

سامنےآئے جو میچ پرچہ میں ہونے تھے۔ بید حضرت صاحب قبلہ رطائیسی کا تصرف اور کرامت تقى \_ چنانچداگست 1947ء ميں بيد حضرت صاحب قبلد رطيشيد كى دعا خير كى بدولت علاقد

جمول میں انسپکٹر تعینات ہوئے۔

كرموں والاشريف كے قيام كے دوران پابندى شريعت آ داب مسجد كا نظارہ د كيم كر ول خوش ہور ہاتھا کہ یہی وہ آستانہ ہے جس کی انہیں مدت سے تلاش تھی۔اللہ رحیم کاشکراوا کیا کہ

میاجز ایسے مرد کامل کے قدموں میں آ گیا ہے جو حقیقی معنوں میں حضور نبی اکرم اللہ کے عاشق ہیں۔ حضرت صاحب قبلہ رطیقید نے داڑھی رکھنے کا حکم فر مایا۔ ایک دوست جن کے داڑھی تو تھی

مگر بہت ہی کم تھی۔اسے فرمایا کہاسے نیچ تک آنے دیا کرو) ایک دن حضرت صاحب قبلہ

كتاب "ميري سركار"

آئے۔

صاحب قبله رطينياي كي خدمت مين براسان براسان حاضر بوئ تف كمشا يدمجكس مين بهي

حاضری نصیب ہوکہ نہ ہو۔ گر حضرت صاحب قبلہ رطینیا یہ کمال شفقت اور مہر بانی سے پیش

حضرت كرمال السلط

چھٹی مجلس

منشی عطامحمد صاحب خادم خاص حضرت صاحب قبلہ رطیشید بیان کرتے ہیں کہ قیام یا کستان سے پہلے حضرت صاحب قبلہ رطیشید جلال پورشریف تشریف لے گئے۔ چاریا پنج خدام

پ مان سے ہے مرحق میں جد مسید ہوں پر تریف تریف سے اور اللہ موسی یا ہرن پورائیشن پر رات خدمت میں تھے۔ عکیم ظہور حسین (ڈنگہ) بھی ہمراہ تھے۔ لالہ موسیٰ یا ہرن پورائیشن پر رات

ہوگئی۔سب کو بیٹے بیٹے سونے کی اجازت مل گئی۔ گرانہیں بیدارر ہنے کا حکم ملا۔ پچھ عرصہ گزرنے

کے بعد حضرت صاحب قبلہ رطالتی نے خرائے لینے شروع کئے۔ انہوں نے سوچا کہ اب حضرت صاحب رطالتی آرام فرمارہے ہیں۔ میں بھی ذرا آ نکھ بند کراوں۔ بس ان کا آ نکھ بند کرنا تھا'

فرمایا دو تم سونے لگے ہو'۔ پھرانہوں نے تعلیل ارشاد میں او تکھنے کی بھی جرات نہ کی۔رات بغیر کھانے کے گزری۔ میچ چودہ میل کا پیدل سفرتھا۔ حضرت صاحب قبلہ رحالیتی سب ساتھیوں سے

آ گےآ گے چل رہے تھے۔رات کی بےخوانی اور بھوک بھلاان لوگوں کو کہاں چلنے دین تھی دو چار میل کے بعد تھکان محسوس ہونے گتی۔اور بیرسب آپ رطیشتایہ سے بہت پیچھےرہ جاتے تو حضرت

صاحب بطیشتایه هیچی*ی مز کرفر* ماتے'' چاو بھی''بسآپ بطیشتایہ کا بیفر مانا ہوتا کہان میں پھرایک

عا ت کی ایم دوڑ جاتی ۔ یہ پھر تھک کر چیچے رہ جاتے ۔ پھریبی ارشاد ہوتا اور ان میں دوبارہ پھر چلنے

حضرت كرمال فإلي

کی سکت پیدا ہوجاتی۔اسی طرح بیتمام سفر طے ہوا۔جلال پورشریف سے ملک وال براستہ پنڈی بہاؤالدین جانے کاعلم ہوا۔

بذرليبستى دريائجهم عبوركرنے كے بعدراسة ميس ايك ناله آياجس ميس كافى يانى

تھا'ان لوگوں نے اسے عبور کرنے کیلیے اپنے کپڑوں کو ذراسکیڑنا جا ہا' فرمایا اس طرح چلواللہ میاں یانی میں بھی دیکھتا ہے۔غرض انہوں نے اس طرح اس نالے کوعبور کیا' جیسے خشکی پر چل رہے

ہوں۔تمام کپڑے تربتر تھے اور یہ چلے جارہے تھے۔ پنڈی بہاؤالدین سے ملکوال پہنچے۔ وہاں حضرت سيدفضل شاه صاحب مدخلائرين سي كزرني والي تنظ حضرت صاحب قبله رطيتيميدان

سے ملاقات کرنا جا ہتے تھے۔ان کے دل میں وسوسہ پیدا ہوا کہ ملاقات ہو گی بھی یانہیں۔سارا

وفت تواس تلاش ميں گزرجائے گا كه آپ رحليتها كون سے ذبيميں بيں ملاقات كيلئے كياوفت ملے گا جب گاڑی کاسکنل ہوا تو آپ رحلیٹھیہ نے سامان اٹھانے کا حکم دیا اور پلیٹ فارم پرایک

جگہ جاکر کھڑے ہو گئے۔گاڑی رکی تو حضرت سید فضل شاہ صاحب مدخلہ کا ڈبہ بالکل حضرت صاحب قبله رطيشيد كسامن تفاق ورائيس يطيشيد فوراً كارى مين قدم ركها اورحفرت فضل شاه

سے ملاقی ہوئے۔اس طرح نہ انہیں تلاش کرنا پڑااور نہ وقت ضائع ہوا۔

عطامحمرصاحب کے ایک عزیز غلام می الدین خال کچھ دنیادار سے آدمی تھے۔ایک دن انہیں داڑھی رکھے ہوئے دیکھا۔عطامحم صاحب نے پوچھایدانقلاب کیساہے؟ کہنے گگے ہیاری

نے تنگ کردیا تھا، کسی نے بتایا حضرت صاحب قبلہ رطانیتیں کی خدمت میں کر ماں والا چلاجا کئے جائے گا۔ میں وہاں چلا گیا۔ وعا کیلئے عرض کی۔ فرمانے لگے داڑھی رکھ لے۔ میں نے رکھ لی۔ الله نے شفا دے دی۔ 'عطا محمد صاحب نے کہا ' نماز پڑھتے ہو؟' کہنے لگے۔ ''حضرت

صاحب قبلد رطيشيد فصرف دارهي ركف كاتكم دياتها"

حضرت كرمال فإلي

ایک مرتنبه عطامحمرصاحب اوربہت سے دوسرے درولیش ریت اٹھااٹھا کرایک جگہڈال

رہے تھے۔عطامحمصاحب بہت زیادہ تھک گئے۔ول میں کہا۔باری تعالی بارش برسادے ریت گیلا ہوجائے گا تو شاید جان بیجے ورنہ مررہوں گا۔تھوڑی دیر کے بعدامرتسر سے آیا ہوا ایک سکھ

ان کے پاس آیا اور کہنے لگا۔ ' کب بارش کرانا جائے ہو؟ '' بیاس کی بات نہ سمجھے۔اس نے کہا حضرت صاحب حلیشی فرماتے ہیں پھرانہیں خیال آیا کداوہو بیتوان کے وسوسے کی مہر ہانی

ہے۔انہوں نے کہا''جاؤباباجی بارش کیا کرانی ہے ریت ڈھوئے جاتے ہیں'۔ كرمول والع كاؤن مين حفرت صاحب قبله رطاشيد كاب تكلف بيلي سيدهاسادا

كمهارر متا تفا\_ايك روزاس نے حضرت صاحب قبله رطیشید سے عرض کیا '' پیر جی! لوگ كہتے

میں که'آپ کودل کی بات کا پیة لگ جاتا ہے'آپ رطیشتایہ نے بنس کر فر مایا''تم کمہار کے کمہار رہےنا' دل کی بات تو یا نڈے (برتن ) بتاتے ہیں۔اللہ والے تو عرش کی بات بتاتے ہیں۔''

حاجی نظام الدین صاحب مرحم نے عطامحد صاحب کو بتایا که حضرت صاحب قبله ر الشيد نے ایک مرتبدان سے فرمایا کہ ' حاجی صاحب بیلیوں کو گن کر گھر کھانے کی اطلاع

کردؤ'۔ حاجی صاحب نے حاضرین کو گن کراطلاع کردی آپ نے پوچھا''اطلاع کردی''۔ انہوں نے کہا''جی حضور''۔فرمایا۔'' کتنے مہمانوں کا کھانا کہا؟''انہوں نے کہا''اتنے مہمانوں

كا" فرمانے لك حاجى صاحب آپ نے سب كيليے كھانے كانہيں كہا انہوں نے كہا" حضور سب کیلئے کہاہے'' فرمانے لگے''اب گنوبس پھر کیا تھا فیروز شاہ شیشن سے گاؤں تک تمام راستہ

انہیں صاف نظر آنے لگا اور بیمسافروں کو گنے لگے۔ پھر تمام کو گن کر گھر کھانے کی اطلاع کی۔ منشى عطا محمر صاحب ايك دفعه حاضر خدمت هوئے۔حفرت صاحب قبلہ رطیلیمیہ کو

ظاهرأطور پر پچه جسمانی تکلیف تھی اور شدیدتنم کی تھی۔اس رات عطامحمه صاحب پر نیند کا پچھالیا

مراقب ہوکر بیٹھ جاتے ہیں'۔

صاحب قبله رطيشتايه كسامني بهى وضونبيس كياتها

حضرت كرمال فإلي غلبه طاری ہوا کہ سونے کے بعد ہوش ندر ہا صبح اٹھے تو دل میں ندامت تھی کہ حضرت صاحب قبلہ

ر الشمليد تکليف ميں رہے اور خود سوئے رہے۔ حاضر خدمت ہوئے تو سرندامت خم کر کے بیٹھ

كئے ' حضرت صاحب قبله رطالتها نے فرمایا ''لوگ ساری رات تو سوتے رہتے ہیں۔اب

سے ناک صاف کر لیتے تھے۔ ایک دن حضرت صاحب قبلہ رطائیمید فرمانے گئے دبعض لوگ

وضو کرتے وقت ناک میں اچھی طرح سے پانی نہیں گزارتے''۔ حالانکہ انہوں نے حضرت

وه حضرت صاحب قبله رطینید کے مرید ہونے سے پہلے غیر مقلدانہ خیالات کے حامل تھے کہ

ایک دن انہوں نے ایک کتاب میں حضرت قبلہ میاں شیر محمصا حب شرقیوری رعایشید کے حالات

زندگی پڑھے اور ان کے آٹھوں خلفاء کا ذکر بھی پڑھا جن میں حضرت صاحب قبلہ سرکار

كرمانوالي رطيطيني كااسم كرامى بهى تفار تحكيم صاحب كےدل ميس تؤپ پيدا موئى كه حضرت

صاحب قبلد رطيشيد سے ملنا جا بائے و پنانچد يد حضرت صاحب قبلد رطيشيد سے ملنے كيلئ ان كى

خدمت میں پنچے۔معلوم ہوا کہ حضرت صاحب قبلہ طلیہ اپنے کرے میں آ رام فرما رہے

ہیں۔ بیکمرے میں چلے گئے اور حضرت صاحب قبلہ رطیشی کی پیٹھ کے پیچھے بیٹھ کر درود شریف

برا صنے لگے۔ دوتین مرتبہ بی دروو شریف برا ها تھا کہ حضرت صاحب قبلہ روایشید بیدار ہو گئے اور

جلال میں آ کران کے متعلق دریافت کیا۔انہوں نے کہا ''یا حضرت رطیعتید! میں مرید ہونے

كيليّ آيا مون "حفرت صاحب قبله رطيتها في فرمايا" باهر چلي جاوً" - چنانچه بيه باهرآ گيّ -

منثی صاحب کووضوکرتے وقت ناک میں سے پانی گرانے کی عادت نہ تھی۔ایسے ہی یانی

حكيم شير محمد صاحب امام سجد گوجرا نواله وتقصه بهادر شاه شلع شنو پوره بيان كرتے بيل كه

دوبارہ ایک درولیش کے کہنے پر کمرے میں گئے تو حضرت صاحب قبلہ رطیطینی نے ایک خادم سے

فرمایا ان سے کہو کہ چلے جائیں'۔اس پرانہوں نے چند باتیں کیں اور پھرڈ بری طبروق چلے

گئے۔ وہاں جاکراپنے ایک رشتہ دارمولوی صاحب کو بیسارا واقعہ سنایا' تو انہوں نے کہا'' حضرت

صاحب قبله رطيطيد تم سے ناراض مو كئے ہيں۔خيركوئى بات نہيں صبح ميں تمہارے ساتھ اپناا يك

آ دمی بھیجوں گا۔اور حضرت صاحب قبلہ رطینیا یہ متہیں مرید کرلیں گے' کیکن جب بدرات کو

سوے تو حضرت صاحب قبلہ رطالیسید انہیں خواب میں نظر آئے۔ان کا چرہ سورج کی طرح تمتا

ر ہا تھا اور بے پناہ نورانیت برس رہی تھی۔ آپ رطیشتیہ نے پوچھا'' مجھے بیجانتے ہو؟'' حکیم

صاحب نے کہا''حضور پیچانتا ہوں؟'' \_ پھر فر مایا''میں ناراض نہیں ہوں' صبح آ جانا میں تہیں

از خدا خواجيم توفيق ادب

بے ادب محروم ماند از فضل رب

''ترجمہ: اولیاء الله کی صحبت میں رب ہوتا ہے اس لئے وہاں زیادہ باتیں نہیں کرنی

صبح جب بيحضرت صاحب قبله رطيشيه كي خدمت مين حاضر جوئ توخوف سے دوزانو

موكر دور بيي كئ حصرت صاحب قبله رطيشيد فودانيس قريب بلايا-اور فرمايا "دتم توكل

والے حافظ نہیں ہو'۔ پھررات والاشعر پڑھااور پوچھا 'وئتہیں یادہے یانہیں؟' پھر فرمایا'' زیادہ

تك وہال دھوپ میں پڑے رہے۔ یہ جمد کا دن تھا۔حضرت صاحب قبلہ رطینی نے ان سے کہا

حضرت صاحب قبله رطیشی نے بیہ باتیں کیں تو یہ بہت خوش ہوئے۔اورکوئی بون گھنٹہ

مريدكرلول گا"\_اورفرماياكه د كلمه شريف پرهو\_ پهرفاري كاييشعر پرها\_

باتین ہیں کرنی چاہئیں'۔

| 1 |  |  |
|---|--|--|
| • |  |  |
|   |  |  |

نے انہیں مرید کرلیا اور بیمرید ہو کر گھر آگئے۔اس کے بعد انہیں حضرت صاحب قبلہ رطیعتیہ سے

"با ہر جاکرکوئی کام کریں"۔ چنانچے میہ باہرآ گئے۔ جمعہ کی نماز کے بعد حضرت صاحب قبلہ رطانیمید

حضرت كرمال السلط

اتن محبت ہوگئ كه برجمعه وبال جاكر پڑھتے ۔ مگر جاتے ہى حضرت صاحب قبله رطائتيا انہيں چھٹى

وے دیتے۔ای طرح بیآ تھ مہینے وہاں جاتے رہے۔ پھرایک مرتبہ حضرت صاحب قبلہ رطاشیاب

نے تیرہ دن انہیں اپنے پاس رکھا اور چھٹی نہ دی۔انہیں دنوں انہوں نے ایک دن در بارسے باہر

دودھمول کیکر چاسے بناکر بی جب حضرت صاحب قبلد رطایشید کے پاس آئے تو آپ رطایشید

نے فرمایا که ' یہاں آ کرننگر سے علیحدہ کوئی چیز مول کیکر نہیں کھانی چاہئے''۔اسی دوران میں ایک

مرتبه ایک مخض اخبار پڑھ رہاتھا تو حضرت صاحب قبلہ رحلیٹینیہ نے فرمایا۔''یہاں خدا کا نام لینا

چاہئے اخبار نہیں پڑھنا چاہئے''۔اسی طرح جب انہیں تیرہ دن ہو گئے اور چھٹی نہ ملی تو انہوں نے

گجیانہ والے بزرگ کویا دکیا اور کہا۔ کہ' باباجی مجھے چھٹی لے دؤ'۔ پھریہ باہر چلے گئے تو حضرت

صاحب قبله رطيشيد نے انہيں بلوانے كيليح ايك دروليش كو جيجا \_ گريدند ملے \_ بداس وقت اسليشن

پر بیٹھ سگریٹ بی رہے تھے۔حضرت صاحب قبلہ رطالیٹینہ نے دوبارہ آ دمی بھیجااور کہا''جاؤ حکیم

صاحب الطیشن پر بیٹھ کرسگریٹ پی رہے ہیں'۔وہ درولیش آیا اوراس نے حکیم صاحب سے کہا

ک''چاومہیں حضرت صاحب قبلہ رحلیٹھیہ یاد کررہے ہیں'' بیحا ضرخدمت ہوئے تو آپ رحلیٹھیہ

نے فرمایا که ' رات جس طرح بھی ہوگز ارلو۔ ضبح چلے جانا 'کیونکہ تمہاری چھٹی کی سفارش آگئی

خدمت میں بیٹے ہوئے تھے کہ ایک اجنبی آیا اور حضرت صاحب قبلہ رطیقیایہ سے ملنے کی خواہش

ظاہر کی۔حضرت صاحب قبلہ رطیلیمایہ نے پوچھا''تم نے مجھ سے کیا کہنا ہے؟''اس مخض نے کہا

صيم شير محمد صاحب مزيد بيان كرت بين كدون وه حضرت صاحب قبلد رهاي التي ك

حضرت كرمال السلام

''یا حضرت!میر لے کوجن نے قابو کیا ہواہے بہت تدبیر کی لیکن وہ کسی طرح ٹھیک نہیں ہوا۔ اب جن خود بولا ہے کہ جب تک تم حضرت کر مانوالے سرکار رطیشید کے پاس جا کرتو بنہیں کرو

گے میں اسے ہر گزنہیں چھوڑوں گا''اور پھر کہنے لگا'' یا حضرت! بیمیرے گنا ہوں کا عذاب ہے۔

''حضرت صاحب قبله رطيلينيه نے بوچھا''وہ کیا گناہ ہے؟ تواس مخص نے کہا کہ'میں نے ایک عورت كے ساتھ منه كالاكيا ہے "حضرت قبلہ نے فرمايا" توبه كراؤالله كريم كردے گا"\_ چنانچه

اس شخص نے توبہ کی اوراس کالڑ کاٹھیک ہو گیا۔

ایک دن ایک مولوی صاحب حضرت صاحب قبله رطیشید کے پاس آئے اور بہت انچھی اچھی باتیں کرتے رہے۔ جب وہ جانے گھے تو حضرت صاحب قبلہ رطانیتا یہ دریافت فرمایا ''مولوی صاحب! پھر بھی آؤگے؟''مولوی صاحب نے کہا''ضرور آؤ تگا'اگر آپ رطیعتیہ نے

بجان لياتب حضرت صاحب قبله رطيتيد فرمايا

''میں تو سوکوس سے بیجان لیتا ہوں کہ فلاں فلال شخص نے بروز میثاق میری چا درکو ہاتھ

حكيم صاحب كابيان ہے كەاكك دن وە اپنى دكان ميں بينے ہوئے تھے كەاكك آدى

آیا اورکہا''میراایک عزیز بیار ہے اس کا علاج کرو۔''انہوں نے مرض پوچھا تو حال کچھ خراب

معلوم هوار تحكيم صاحب نے حضرت صاحب قبلہ رحالیتنیہ کویاد کیا تو حضرت صاحب قبلہ رحالیتنیہ كادايان باتص نظر آيا اور آواز سنائى دى \_ آپ حليشيد فرمار بے تھے " جاؤاللدر م كرد كا" \_

رات کو پھر حضرت صاحب قبله رطالتھانيه سحيم صاحب کوخواب ميں ملے اور فر مايا۔ 'روزي کا فکر نه کیا کرو۔ میں نے تہارے فرشتوں کو تمہاری روزی کے متعلق کہد دیا ہے'۔ دوسری صبح حکیم

صاحب حضرت صاحب قبله رطینتلیه کی خدمت میں حاضر ہوئے توایک درولیش نے ان سے کہا

کہ' کل عصر کے وقت حضرت صاحب قبلہ رطائقتیہ متمہیں یا دکررہے تھے''۔ ریدحضرت صاحب

قبله رطينتيد كى خدمت مين كے تو آپ رطينتيد نے فرمايا "جمارے بعض بعض مريدتو جھوئى

چھوٹی ہی باتوں پراین پیروں سے مدد مانگنے لگتے ہیں' کے مصاحب مجھ گئے کہ اشارہ ان کی

حاضر تھے کہ ایک عورت پاس سے گزری ساتھ میں اس کا بچہ بھی تھا۔ اس نے کسی بات پر بیج کے

اس زور سے تھیٹر مارا کہاس کی چیخ نکل گئی۔ چیخ کی آ واز سنتے ہی حضرت صاحب قبلہ رطیقتایہ بے

خود ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو تھیم صاحب سے پوچھا'' کیا ہوا تھا؟'' انہوں نے بتایا کہ

'' نیچکواس کی مال نے تھیٹر مارا تھا''۔حضرت صاحب قبلہ رطیٹینیہ نے فرمایا'' وہ تھیٹر میرے دل پر

کے دوران حضرت صاحب قبلہ رائٹھایہ نے ان سے فرمایا کہ 'لوگ کہتے ہیں کہ حضور نبی کریم

صَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى مَعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّ

غلامول کو بھی غیب کاعلم بے اگر کوئی شخص مجھے سے بوچھے کہ اس وقت دلی میں کیا ہور ہاہے یا لندن

ایک دن ایک آدی آیا اور حضرت صاحب قبله رطانتید سے عرض کیا که دمیرے سالے

نے اپنے سوتیلے باپ کولل کردیا ہے اور اس کو پھانسی کی سز اہوگی ہے آپ رعایشید وعافر مائیں'۔

حضرت صاحب قبلد رطيسيد نے حكيم صاحب سے كها "اس سے سچى بات بوچھو" حكيم صاحب

نے اس شخص سے بار بار پوچھا مگراس نے کچھ نہ بتایا۔ آخر عصر کے وفت حضرت صاحب قبلہ

میں کیا ہور ہاہےتو میں اسی وقت دکھادیتا ہوں'۔

ایک دن حکیم صاحب حضرت صاحب قبلہ رطانتھی کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ تفتگو

ایک دن شام کے وقت کیم صاحب حضرت صاحب قبلہ رطیقید کی خدمت میں

ر الشيء نے خوداس سے ميرکہا كه دفتل كى سازش تيرى تيار كردہ تھى اور تونے ہى اپنے سالے كوثو كه

ليكرديا ابميرے ياس آ كرجموك بولتا ہے۔ اور جھے سے دعا منگوا تاہے "۔ يين كراس شخص

حضرت کرمال الے "

نے سچی بات بتادی اور توبی توحضرت صاحب قبلہ رطایشتایہ نے فرمایا ' وجا واللہ اس پررم کردے

میں ہمیشہ شک رہتا تھا۔ایک دن مدحظرت صاحب قبلہ رطانتھایہ کے پاس بلیٹھے ہوئے تھے آپ

رطیشید نے فرمایا کہ حضرت مجدد الف ان رطیشید کے سامنے جو بھی نماز میں شہادت کے وقت

انگل اٹھا تا تھا آپ رطیشتایہ اس سے فرمایا کرتے تھے کہ میں تبہاری انگلی کا ف دوں گا''اس طرح میر

ایک ون حفرت قبله کھانا کھارہے تھے کہ علیم صاحب نے دل میں خیال کیا کہ''رب

ایک دن ملتان سے ایک مولوی صاحب آئے۔ان کا خیال تھا کہ ' یارسول اللهٰ' کہنا

ٹھیک نہیں۔ جب وہ آ کر بیٹھے تو ان کی ٹمیض کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔حضرت صاحب قبلہ

رطاشید نے فرمایا "مولوی جی! بٹن کھلے رکھنے کے متعلق کوئی حدیث مبارک ہے؟" مولوی

صاحب نے کہا '' ہے' ۔حضرت صاحب قبلہ رطینیا یہ نے مشکوة شریف مولوی صاحب وتھاتے

موئے فرمایا ''دکھاؤ''۔ گرمولوی صاحب کواس میں کہیں بھی بیحدیث نظرندآئی تو حضرت

صاحب قبله رطيطينيد نے فرمايا دمولوي جي اس مسلے كوتو چھوڑ وبيہ بتاؤ كم مشكوة شريف كہاں سے

شروع ہوتی ہے؟ "مولوی صاحب نے کہا کہ" ایک دن جریل امین حضور رسول اکرم

كريم نے ہم پر برداكرم كيا ہے كه اتنا برداكامل شيخ جميں ديا ہے۔حضرت صاحب قبله رطائتيايہ نے

فرمایا دو حکیم جی اہمیشہ دل میں ایسے ہی خیالات ہونے چاہئیں'۔

حكيم صاحب كاكهناب كهوه نماز يرصة وقت شهادت كى انكل الهاياكرتے تف مكردل

گا"۔ آخراس شخص کا سالا بری ہو گیا۔

مسئله ل هو گيا۔

حضرت كرمال فالسك

صَلَىٰ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ

يارسول الله خداوحده لاشريك بي؟ "حضور صَلَ سَلَيْكِي الله في أَعْدِينَا الله عنداتا

"يارسول الله صَلَيْ الْكِلِيكَ إلَّ بِ صَلَيْ الْكِلِيكَ سِيحِرسول صَلَيْ الْكِلِيكَ مِينَ"

آپ صَلَىٰ ﷺ فَيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

آپ صَلَيْظَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ فَي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

"يارسول الله! قيامت آنے والى بي؟"

آپ صَلَيْ مَنْ اللَّهِ اللَّهِ فَي فِي اللَّهُ عَنْ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اس کے بعد حضرت صاحب قبلہ رایشید نے مولوی صاحب سے بوچھا کہ "اس

حدیث کا راوی کون ہے؟" مولوی صاحب نے کہا ''حضرت عمر فاروق ﷺ حضرت صاحب قبله رطيشمنيه نے فرمايان راوي توسيا ہے مگر پھر بھي لوگ يو چھتے ہيں كه مايان راوي توسيا كہنا

جائز یانہیں؟"بین کرمولوی صاحب خاموش ہوگئے۔

حکیم **صاحب** بیان کرتے ہیں کہایک مرتبہ وہ رمضان المبارک کے مہینے میں اعتکاف

میں بیٹھے ہوئے تھے۔سترھویں روزے سے ان کا ہاضمہ خراب ہوگیا اور انہوں نے روثی کھانی چھوڑ دی۔اٹھائیسویں روز ہے تک یہی حالت رہی۔اسی حالت میں حضرت صاحب قبلہ رحلیثیلیہ

تحكيم صاحب كوظا هرى حالت ميس ملے اور فر مايا تحكيم جى! آپ كا ماضم خراب موكيا ب تفور اسا

نمک کھا کیں''۔ چنا نچ حکیم صاحب نے نمک کھایا اور ان کا ہاضمہ ٹھیک ہوگیا۔ حکیم صاحب نے عید کی نماز کے بعدیہ بات اپنے ایک ملنے والے فتح محمد صاحب کو بتائی اور پھرید دونوں حضرت

صاحب قبله رطيشيد كي خدمت مين بنيخ نمازكا وفت هو كيا تو حضرت صاحب قبله رطيشيد ني

نہیں بیٹھنا چاہئے''۔اور بیکہ کرآپ رطالیٹنلیہ غائب ہوگئے۔

خانوں میں نمک تقسیم کیا کرتے تھے'۔

حضرت كرمال السلط

" حكيم جي آپ كا باضمه لهيك بوگيا تها" حكيم صاحب نے كها" حضور لهيك بوگيا تها" فرمايا

'' منمک میں نے اس لئے بتایا تھا کہ حضرت داتا گنج بخش رحایتی اور حضرت میاں میرا پے لنگر

ایک مرتبہ کیم صاحب اپنے گاؤں میں فتح محرصاحب کے ہاں گئے۔ان کے

ہاں ایک جھوٹی ولیہ آئی ہوئی تھی اور بہت سے لوگ بیٹے ہوئے تھے۔ عکیم صاحب بھی تقریباً

ڈیڑھ بجے تک وہاں بیٹھے رہے کہ اچا تک انہیں حضرت صاحب قبلہ رطینی آتے ہوئے نظر

آئے تو حکیم صاحب نے کہا''وہ حضرت صاحب قبلہ رطیقید آگئے''اور بد کہتے ہوئے اٹھ کر

آ کے بردھے جب حضرت قبلہ کے نزدیک گئے تو آپ رحایشتایہ نے فرمایا ''ایسی عورتوں کے پاس

كەلك عورت روپے ادھار لينے كى غرض سے اندرآئى ۔اس نے روپے مانگے ۔ عكيم صاحب

نے جواب دے دیا اور وہ واپس چلی گئی۔اس کے بعد جب حکیم صاحب حضرت صاحب قبلہ

ر اللّٰتا ہے پاس گئے تو آپ راللّٰتا ہے فرمایا'' حکیم جی!اگر پچھلے کمرے میں سونا ہوتو غیر

گئے تھے تو انہوں نے تقدیق کرنے کی غرض سے حفرت صاحب قبلہ رطالتھی سے بوچھا کہ

"آپ رطالیماید جنوں کی شادی پر گئے تھے۔حضرت صاحب قبلہ رطالیہ یا نظر مایا" میں خود گیا

عورت کواندرنہیں آنے دینا جاہئے 'کیونکہ شیطان آ دمی کارشمن ہوتا ہے'۔

حکیم شیر محمد صاحب ایک دن این گھر کے پچھلے کمرے میں سوئے ہوئے تھے

ايك مرتبه عليم صاحب كومعلوم مواكه حضرت صاحب قبله رطيشتيه جنول كي شادى پر

حضرت کرمال الے لئے

تھایا کسی نے بھیجا تھا'' تھیم صاحب نے کہا کہ' حضرت میاں صاحب شرقپوری طیشتیہ نے

آپ رطیشی کو بھیجاتھا' تو آپ رطیشید نے فرمایا که' ہاں گیاتھا'جب میں شرقپور شریف سے

باہر نکلاتو تھوڑی دور جا کراس جن نے بغل میں سے ایک سرکنڈے کا دروازہ کھولا۔ جب میں

نے آ گے قدم رکھا تو کوہ قاف آ گیا۔ وہاں میں چھ دن رہا اور بہت زیادہ جن میرے مرید ہو

گئے۔اوراس جن کی شادی پر میں نے نکاح بھی پڑھاجب آنے لگا تو انہوں نے مجھے ایک

جوتی اور لنگی دی اور و بیا ہی دروازہ بنایا۔ جب میں نے دروازے میں قدم رکھا تو شرقپور

ہوئے اورسفر کیلئے بارہ روٹیاں پکوائیں۔ چارنمک والی چار قیمہوالی اور چارمیطی۔ بیدونوں

کوٹ ادو پہنچ کیکن وہاں سے آ گے تو نسہ شریف جانے والی لاری ندلی توبیا کی آ ڑھتی کے

یاس گئے اس نے کہا کہ ایک ٹرک رات کوتو نسہ شریف جائے گا۔ آپ دونوں اس میں چلے

جانا۔اسی دوران حکیم صاحب کے دل میں خیال پیدا ہوا کداتے بڑے پیر کے مرید ہوکرد تھے

کھا رہے ہیں''۔ جب بید دونوں باہر آئے تو لاری تیارتھی بید دونوں اس میں بیٹھ گئے۔ جب

والإس حفرت صاحب قبله رهايشمايه كى خدمت مين ينجي توآب رهايشمايه نه يوجها "راسة مين

كوئى تكليف تونهيں ہوئى؟" حكيم صاحب بين كررو پڑے تو حضرت صاحب قبلد رطيفتيه نے

فرمایا''روتے کیوں ہو؟ روٹیاں تین قتم کی آپ کے ساتھ تھیں' جہاں دل کرتا تھا کھاتے تھے۔

جب لاری ندلی تو آپ کوافسوس ہوا' اور پھرآپ کولا ری بھی مل گی تو پھرآپ کو تکلیف کون سی

ہوئی؟''

ایک مرتبه علیم صاحب اور شیخ فضل کریم تونسه شریف کے عرس پر جانے کیلئے تیار

شريف آگيااوريس نے وہ دونوں تخفي حضرت ميال صاحب رطيشيد كودے ديئے '۔

رطیشید چشتیال شریف عرس پرتشریف لے جارہے تھے۔آپ رطیشید نے حکیم صاحب سے

فرمایاً '' حکیم جی آپ یہاں رہیں میں آپ کے ساتھ ہی ہوں'' کے کیم صاحب کووہ اس لئے

چھوڑ گئے کہ وہ کماد (گنا) اور آلوؤں کا کام کرائیں ۔ایک دن تو نحیم صاحب درویشوں کو

باہر لے گئے اور تمام دن کام کیا۔ دوسرے دن نماز کے بعد درولیش قرآن مجید بردھنے گئے۔

تھیم صاحب نے ان سے کام پر چلنے کیلئے کہا۔ تو درویثوں نے کہا'' تھوڑا ساقر آن مجید

راه لين دين پهر جائيس كے "۔ اچانك بى حضرت صاحب قبلد رطيشيد كى آواز حكيم

صاحب کوسنائی دی آپ رطیشتیہ کہدرہے تھے کدان دریثوں سے کہو کہ قرآن پڑھناتو

مستحب ہے مگریشنخ کا حکم فرض ہے''۔ یہ بات حکیم صاحب نے دریشوں سے کہی تووہ کام پر

كرمانوالے گئے۔ آٹھ يا نو بج كاونت تھا' حكيم صاحب كونيندآنے لگي تو حضرت صاحب

قبلہ طالتی نے فرمایا ''وہال درخت کے نیچ صف پڑی ہے۔اس پرسو جاؤ'' بیسوے تو

حفرت صاحب قبله رطینی کوئی ڈیڑھ بج گھر آئے۔ حکیم صاحب اٹھے تو انہیں بہت

افسوس ہوا اور وہ بہت روئ کھر جب حضرت صاحب قبلہ رطیتیا ہے کی خدمت میں حاضر

ہوئے تو آپ طیشتایہ نے فرمایا۔ 'حکیم جی!روتے کیوں ہو؟''انہوں طیشتایہ نے کہا'' میں

آپ کے بغیر نہیں رہ سکتا''۔ آپ نے پوچھا''مجھ سے بہت محبت ہے؟'' انہوں نے کہا

''حضور بہت!''فرمایا'' درود شریف کثرت سے پڑھا کرؤ'۔

ایک دن عکیم صاحب حفرت صاحب قبلد رطیشتید کے ساتھ چک 24 نز دحفرت

حضرت كرمال السلط

ايك مرتبه عليم صاحب حفرت صاحب قبله رطيشيه كي خدمت مين مينيح تو قبله

حكيم صاحب اكثرول مين سوچاكرتے تھے كديكس طرح مكن ہے كد حفزت على

رضی الله عند نے گھوڑے کی ایک رکاب میں قدم رکھ کر دوسری رکاب تک قدم لے جانے

كعرص ميں بوراقرآن مجيدتم كرليا-ان كابيان ہے كمانہوں نے بيراز حضرت صاحب قبلہ رطینتی کی صحبت میں یالیا کیونکہ ایک روز انہوں نے دیکھا کہ ادھراذان ہوئی اور

أدهر حضرت صاحب قبله رطيشيد ني بلك جميكة مين وعايره ولي-

ایک دن مکیم صاحب حفرت صاحب قبله رطانیات کے ہمراہ چک نمبر 24 گئے

چة دى اور بھى تھے۔ چة دميول كيلئ روئيال آئين تو حضرت صاحب قبلد رطيشيد ني آدهى

روٹی کھالی' باقی رہنے دی اور فر مایا کہ جوروٹیاں باقی بچیں وہ حفاظت سے رکھ چھوڑ نا۔'' حکیم صاحب سمجھے کہ کوئی خاص بات ہے۔فوراً ہی دیوان صاحب وہاں آئے ان کے ساتھ

ستائيس آ دمى شخ انہوں نے بھی چھ آ دميوں كى پچی ہوئی روٹی سير ہوكر كھائی۔

حکیم صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن وہ ایک آ دمی کو ساتھ کیکر حضرت

صاحب قبله رطینتید کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضرت صاحب قبلہ رطینتید نے اس

آدمی سے پوچھا "تو موچی ہے؟" تین مرتباس سے یہی پوچھا۔ گراس نے نہ بتایا۔ عکیم

صاحب اس کے متعلق جانتے تھے کہ بیرزمیندار ہے۔انہوں نے جب حضرت صاحب قبلہ

ر الشمايه کي زبان سے بير سنا تواس كے گاؤں جا كراصل بات معلوم كرنے كى كوشش كى أخر

ایک بوڑھے شخص نے بتایا کہ اس کی مال کے ایک مو چی کے ساتھ تعلقات تھے۔

حضرت كرمال السلط

سانوين مجلس

مولوی محد بونس کیمبل بورے لکھتے ہیں کہ 1947ء میں تقسیم سے پہلے میں حضرت صاحب قبله رطيشي كي خدمت مين الجھوالا (فيروز بور) حاضر موا-اس جگه حضرت

صاحب قبله رطانتي نوربيلون كسهوات ك لي فيروز يورك قريب ايقے والا ميں

ا قامت اختیار فرمائی۔ نئ جگہ کے سبب کنگر وغیرہ کا انتظام ابھی مکمل نہ ہوا تھا جو کھانا سہولت

سے تیار ہوتا وہی زائرین کو دیا جاتا اور وہ نعت سمجھ کر قبول کرتے۔اس روز ہم سب کوروٹی کے

ساتھ پیازی چٹنی تقسیم ہوئی تھی جے بصد شکر کھالیا۔ کھانے سے فارغ ہوکر جب خدمت عالیہ

میں حاضر ہوئے تو حضرت صاحب قبلہ طلیعید نے مجھ سے خاطب ہو کرفر مایا مولوی صاحب آج تو ہمارے پاس پیاز ہی تھی۔ میں نے اور دوسرے حاضرین نے عرض کیا النگر شریف کے

کھانے کا مزہ آج پہلے سے کہیں زیادہ آیا ہے اور بات بھیٹھیکتھی۔ظہر کا وقت ہوتو ارشاد فرمایا مولوی صاحب خالف ہوا چل رہی ہے اور ہم تو پہلا گھر بار بھی چھوڑ آئے ہیں۔ یہ بات

پھرکسی وقت تم کو ہتا کیں گے۔اچھاجواللہ کومنظورہے۔''

اس ارشاد مبارک کے تھوڑے ہی دنوں بعد فسادات شروع ہوگئے اور حضرت

حضرت كرمال السالية

صاحب قبله رطيشيه كنقل مكانى اور بادخالف كارشادكا پتاچل كيا-

حفرت صاحب قبله رطيطياء اوراس علاقے كتمام باشندوں كو ياكستان مين آنا

حضرت صاحب قبله رطيشيد كابيرعلاقه آبائي وطن تها نقل مكانى سي قبل بهي

حضرت ميان صاحب والثيميد كارشاد كمطابق لوكون كجوم حضرت صاحب قبله والثميد کے پاس جمع ہوتے۔ ہندواور سکھ بھی بڑی تعداد میں ہوتے۔ایک دکا ندار دھنامل نامی تو قیام

یا کتان کے بعد بھی اس علاقے سے یہاں حضرت صاحب قبلہ رطیقید کی خدمت میں حاضر

ہوتا۔ ہندومہانوں کی خدمت کا کام دھنامل کے سپرد ہوتا تھا۔ بیگورے رنگ کا ادھیرعمر کا

آ دمی با قاعده دارهی مونچهر که تا تفاراسے اکثر دوزانو بیٹے ہوئے دیکھا۔ جیسے اندرہی اندراسم

ذات کاورد کرتا ہواس کے چہرے مہرے سے بالکل پنہیں معلوم ہوتا تھا کہ بیغیرمسلم ہے۔وہ حضرت صاحب قبلہ رطیعید کی جدائی میں بے چین ہوکرسال میں یاکستان کے ایک دو

پھیرے ضرور کرتا۔ جوانی میں توبیاور بھی بہت خوبصورت ہوگا'اس کا بیان ہے کہ ایک مرتبہوہ ایک عورت کے جال میں پھنس گیا تھا کہاس نے اس حرافہ سے چھٹکارایانے کے لیے حضرت

صاحب قبله رطيشيد كي طرف خيال كيا- چنانچيده حنامل اس روزايك بزے گناه كارتكاب

سے محفوظ رہا اور جیسے ہی حضرت صاحب قبلہ رطینتیہ کے روبرو حاضر ہوا۔حضرت صاحب

قبله طیسید نے ارشادفر مایا در کیوں بھی دھنامل اگر پیر جا ہے تو اس کا مرید گناہ سے فی سکتا

ہے۔'' دھنامل ہاتھ جوڑ کر بولا' دھن ہے مہاراج۔'' دھنامل کہتا ہے کہ حضرت صاحب قبلہ

ہوگی تواس کے دل پر کیا گزری ہوگی۔

بھئ كرا جي كسيٹھتم آ گئے۔

حضرت کرمال الے لئے

اور برکت سے بھگوان نے مجھے گنا ہول سے بچالیا۔ بیکتے ہوئے اس کی آ واز بھر اگئی۔ میں

رطیشید کی رفاقت میں ایسے بشارواقعات پیش آئے کہ حضرت صاحب قبلہ رطیشید کی وعا

نے دیکھا کہاس بڑھے کی آ تھوں میں آنسو تیررہے تھے گلو گیر آواز میں بولائمبرابس چلے تو

میں اپنے سارے کنبے کو وہیں چھوڑ کر حضرت صاحب قبلہ رطیسی ید ا

ر ہوں ۔ لیکن کیا کروں انہیں بھی نہیں چھوڑ سکتا اور حضرت صاحب قبلہ رطیشی یہ کی جدائی بھی

برداشت نہیں کرسکا۔ آ ہجباس نے حضرت صاحب قبلہ رطیشید کے وصال کی خبر جا تکاہ سی

پہلے وہ فیروز پور میں کپڑے کی دکان کرتے تھے۔کاروبار کچھالیہا ہی تھا۔وہ اکثر کرموں والا

شريف (نزد فيروز پور) مين حضرت صاحب قبله رطينتيه كي خدمت مين حاضر مواكرت

تص - جب بھی وہ خدمت عالیہ میں حاضر ہوتے تو حضرت صاحب قبلہ رطیسید نہایت شفقت

سے فرماتے آؤ بھی کراچی کے سیٹھتم آ گئے۔''میاں چراغ دین پچھ دریخدمت بابرکت میں

تھہرتے اورواپس فیروز پور چلے جاتے۔جبان کے والدان سے دریا فت کرتے کہ حضرت

صاحب قبلہ طیشید کی خدمت میں کاروبار کی ترقی کے لیے بھی عرض کیا تھا یانہیں تو میاں

چراغ دین کہتے کہ مجھے تو وہاں کہنے کی جرأت نہیں پر تی۔البتدآپ طالتید نے فرمایا تھا کہ آؤ

میں حضرت صاحب قبلہ ر اللیمایہ کی خدمت میں عرض کروں گا۔ دونوں باپ بیلیے حضرت

ایک دن میاں چراغ دین کے والدنے کہا کہ چلومیں تبہارے ساتھ چاتا ہوں اور

میاں چراغ دین صاحب .....کراچی کے ایک بڑے تاجر تھے۔ تقسیم ملک سے

حضرت کرمال الے لا صاحب قبله رطیشید کی خدمت میں پہنچے۔میاں چراغ دین کے والدنے کہا کہ حضور گھر میں

گزاره مشکل ہے ہور ہاہے۔ دعا فرما ئیں مولا کریم کاروبار میں ترقی عطافر مائیں۔

حفرت صاحب قبله رطينيس في ارشاوفر مايان كهراؤنبين مولاكريم بهت بركت فرما دیں گے۔'' جلدوہ وقت آئے گا کہ تمہاری سب تنگی دور ہوجائے گی۔'' تھوڑےعرصے

بعدتقسيم ملک کے وقت مياں چراغ دين کراچي چلے گئے اور وہاں جا کرمعمولي سرمايہ سے کام شروع کردیا۔ کچھ ہی عرصے میں کراچی میں میاں چراغ دین کوتا جرطقہ سیٹھ چراغ دین کے

نام ہے یاد کرتا تھا۔

حاجی میٹیخ فضل دین جس کی مسجد وزیرخان کے چوک میں بزازی کی دکان تھی۔ پہلے

وہاں ایک بھٹے پر چندتھان رکھ کر بیچا کرتے تھے۔ایک مرتبدان کا خیال ہوا کہ اس معمولی جگد سے

کسی دوسری جگه پرکاروبار منتقل کردیا جائے۔حضرت صاحب قبله رطیشید نے پیغام بھیجا کہ وہیں بیٹے رہیں۔اللہ تعالی برکت دےگا۔ چنانچہ حاجی صاحب نے (جو بعد میں فریضہ حج کی ادائیگی

کے بعد حاجی کہلائے )اس جگہ پر دکان کرنے سے بہت دولت کمائی۔ان کا کاروبار بھی بڑھ گیا۔ باغبانپورہ کے قریب ایک کوشی تغییر کی اوراسی کاروبارے گلبرگ کے بی بلاک میں بھی ایک کوشی

ایک وفعہ حضرت صاحب قبلہ رطیشید کیلیاں والاشریف کے عرس سے واپس آرہے

تھے۔ بینا چیز بھی ہمراہ تھا۔ جب کیلیاں والاشریف اور را کال گڑھ کے نزدیک سے گزرے تو یمی شخ صاحب پیرانہ سالی کے باوجود پیدل جارہے تھے۔انہیں دیکھ کرارشاد فرمایا' کیا ہے'اللہ

نے دے رکھا ہے کسی میکہ فم میں بیٹھ جاتے۔ شخ صاحب اس اعتبار سے بہت سیانے آ دمی تھے۔

حضرت کرمال الے ا ان کی اہلیہ کا انتقال ہو چکا ہے اور کاروبار کوزیادہ ان کے لڑے خوب چلارہے ہیں (اللہ تعالی اور

غلام مصطفیٰ زرگرساکن پاک پتن کا بھائی بہاولٹگر میں رہتا تھا۔اس کی تین چارسال کی بچی

ایک دن گھرسے باہر کھیاتی ہوئی گم ہوگئ۔ بڑی کی گمشدگی پروالدین کوبے پناہ اضطراب ہوا..... بخت پریشانی کی حالت میں غلام مصطفیٰ زرگراوراس کا بھائی حضرت صاحب قبله رح<sup>ایش</sup>تایہ کی خدمت عالیہ

میں کر مانوالہ شریف حاضر ہوئے۔حضرت صاحب قبلہ رطیقتیہ نے تسلی دی اور فر مایا' جاؤ بچی گھر ہی آ

جائے گی گھبراؤنہیں۔''

دونوں بھائی واپس چلے گئے اور تلاش جاری رکھی۔ پولیس میں اطلاع دی گئی۔ ہرطرف

دوڑ دھوپ شروع ہوئی کیکن بچی کا کوئی سراغ نہ ملا۔اس پریشانی میں وہ اکثر حضرت صاحب قبلہ

رطیشید کی خدمت میں بھی حاضر ہوتے رہے۔ مگر جب بھی وہ آتے آپ رطیشید ہر دفعدان کوسلی وتشفی دیتے اور فرماتے کہ گھبراؤ نہیں بکی واپس تمہارے گھر آ جائے گی۔ دن اور مہینے گزرتے

گئے۔ایک ٔ دوٴ تین سال گز رگئے۔والدین کی بےقراری دن بدن بڑھتی جارہی تھی اور جب بے

قراری برط جاتی تو حضرت صاحب قبله رطیشید کی خدمت میں حاضر ہوتے۔آپ ارشاد

فرماتے کہ گھبراو نہیں لڑکی گھر آ جائے گی۔ آخر جب قریباً چارسال کاعرصہ گزرنے کوآیا توایک

دن آ فآب غروب ہونے کے ساتھ ہی ان کی امیدوں کا آ فاب طلوع ہوا۔ اچا تک ایک جیب کاران کے دروازے کے سامنے آ کررکی۔ایک تھانیدارکارسے باہر نکلے اور دروازہ کھٹکھٹایا۔

جب غلام مصطفیٰ کا بھائی باہر آیا تو تھانیدارنے دریافت کیا کہ بیمکان کس کا ہے اور تہارا کیا نام ہے۔جب تھانیدارکویقین ہوگیا کہ بیمکان ان زرگروں کا ہی ہے تواس نے کارمیں بیٹھے ہوئے

سپاہیوں کواشارہ کیا۔وہ کارسے نیچاترے اورایک منھی چی بھی ان کے ساتھ کارے لگی۔ باپ

یاس گئ تو دہاں عجیب سال تھا' خوشی اور مسرت کے جذبات سے گھر میں چیخ و پکار کے سوا کوئی آواز

سنائی نددیتی تھی ۔ لڑک کی دستیابی کے متعلق جب تھانیدار سے باتیں ہوئیں تو انہوں نے بتایا کہ

ان کی لڑکی حیدرآ بادسندھ سے ملی ہے اور اسے اٹھا کرلے جانے والا شخص فقیروں کے بھیس میں

گئے کسی ماتحت کا قصور تھالیکن وہ اہلکار بھی اس ماتحت کے ساتھ ہی دھر لیے گئے اور ملازمت

ہے معطل کر دیئے گئے۔ بیچارے عیالدار آ دمی تھے اور معمولی ہی بات پر ..... پریشانی میں مبتلا

ہوگئے۔ چندروز پولیس کے *زیرحراست بھی رہے۔ آخربعض احباب کے کہنے پرحفز*ت صاحب

قبله رطینتید کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے اور گریدوزاری سے التجائے دعا کی۔حضرت

صاحب قبلہ رطینی نے شفقت سے ارشاد فرمایا کہ جاؤبری ہوجاؤ کے تفیش مکمل ہونے کے

بعدان کا مقدمہ ایک سخت فتم کے مجسٹریٹ کے سپر دہو گیا اور اس اہلکار کو پریشانی اور بھی زیادہ

عرض کی کہ اب تو بظاہر کوئی صورت رہائی کی نہیں' حاکم بہت سخت ہے۔حضرت صاحب قبلہ

كم تعلق لكھے ہوئے فيلے كوجس ميں سزاتجويز كى گئى تھى ....عدالت نے سب سے آخر نمبر پرر كھ

دیا۔ جبعدالتی کام ختم ہو گیا تو مجسٹریٹ نے اس اہلکار کے کاغذات اٹھائے اور حکم سنایا کہ جاؤتم

یر لیشنیہ نے پھر نسلی و نشفی دی اور فر مایا''جاؤبری ہوجاؤ کے اور مجھے کیا کہتے ہو''

**ایک مرتنبه پرانهوں نے حفزت صاحب قبله رطیشی یا خدمت عالیہ میں حاضر ہوکر** 

مقدمه پیش ہوااوراس دن جتنے مقد مات تھےسب میں سزائیں سنائی کئیں لیکن اس اہلکار

منظمری ضلع کچبری کے ایک پرانے اہلکارایک دفعہ رشوت ستانی کے مقدمے میں پھنس

بہاونگریس ان زرگروں کے مکان کے قریب ایک کٹیا میں رہا کرتا تھا۔

ہوئی' کیونکہ مجسٹریٹ سخت گیرمشہورتھا۔

حضرت كرمال السك

نے بیٹی کو پیچانا اورخوثی سے لیٹ گیا۔ جارسال سے پچھڑی ہوئی بچی جب گھر کے اندرعورتوں کے

حضرت کرمال الے لا بری ہؤمیں کسی پرخواہ مخواہ ظلم کرنانہیں جا ہتا۔اس عدالت کے اہدد جنہوں نے بد فیصلہ ٹائپ کیا

تھا حیران تھے کہ آج مجسٹریٹ صاحب نے کس طرح آخری وقت براینے فیصلے کوبدل دیاجب

فينخ خادم مسين انسكرماركيك ممينى اوكازه حضرت صاحب قبله رطيشيد كي خادمول مين

سے ہیں۔ وہ مارکیٹ کمیٹی میں بطور کلرک کام کرتے تھے۔اسی دفتر میں انسپکٹر کی آسامی خالی

ہوئی۔ شخصاحب نے اپنے تجرب کی بنا پراس آسامی کے لیے درخواست دے دی اور حضرت

صاحب قبله رطینتید کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوکر دعا کے لیے طلب گار ہوئے۔حضرت

صاحب قبله رطيلتينيه نے ازراہ شفقت تبسم فرمايا اور كہا ' دجس دن اہلكار كا انتخاب ہوتو اس دن

طرے دار پکڑی باندھنا' الله کريم مهربانی فرمائيں كے اورتم كامياب ہوجاؤ كے۔'' شيخ صاحب

انتخاب کے دن حسب ہدایت خوب ٹھا ٹھ سے افسر اعلیٰ کے روبر وپیش ہوئے۔ افسر اعلیٰ نے کہا:

بے شک تمہارا تجربہ بھی ہے اور تم منتظم بھی ہولیکن دوسرے امیدواروں کے مقابلہ میں تمہاری

قابلیت کم ہے۔ وہ بی اے پاس ہیں اورتم دسویں پاس بھی نہیں ہو شیخ صاحب خاموش کھڑے

اوردوس فرمبر برق خادم حسين تھے۔ فيخ صاحب نے واليس آ كر حفرت صاحب قبله رطيستيد

کی خدمت عالیہ میں گزارش کی کہ افسراعلی نے مجھے دوسرے نمبر پردکھاہے۔حضرت صاحب قبلہ

رطالتيسي نارشادفر اياكه "تم دوس نمبر ركي موتم تو كيل نمبر ربو" چنانچ جس تخف كانام

پہلے نمبر پرتجویز ہوا تھاوہ ایک بیار آ دمی تھا۔اس لیے ملازمت پر نیر آ سکا۔ ﷺ صاحب ہی کچھ عرصہ

کے لیے اس آسامی پرعارضی طور پر کام کرتے رہے اور پھر بعد میں مستقل ہو گئے۔

افسراعلی نے امیدواروں کا انتخاب کرلیا۔ پہلے نمبر پرایک بی اے پاس امیدوارکور کھ دیا گیا

كەملام كومىزاسنائى جانے والى تقى \_چنانىچ عدالت نے دوبار ، فيصله ٹائپ كرديا \_

حضرت كرمال فإلي

حافظ غلام جیلائی صاحب تصوری بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتب ایک دیہاتی حضرت

صاحب قبله رطینیماید کی خدمت میں حاضر ہوا اس کا لڑکا اور ایک اور آ دم قتل کے مقدے میں ماخوذ تھے۔ چند دنوں بعد مقدمہ سیشن جج کے پاس فیللے کے لیے پیش ہونے والا تھا۔ دیہاتی

صاف گوآ دی تھا۔حضرت صاحب قبلہ رطیشید نے دریافت فرمایا کد 'بابا جی تم کیے آئے ہو؟' دیہاتی نے عرض کیا کہ میرے بیٹے اوراس کے ایک ساتھی نے ایک شخص کوتل کردیا ہے۔حضرت

کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ نو جوان نے سخت غلطی کی ہےان کومعافی دی جائے''

حضرت صاحب قبله رطينتيد نے دريافت فرمايا كن آخرائ قل كرنے كى وجه كيا تقى۔''

بوڑھےدیہاتی نے عرض کیا''مضور پرانی رنجش تھی اوربس۔وہ بدشمتی سےان کے سامنے آ گیا۔ انہوں نے طیش میں آ کراسے مار ڈالا۔''اس دیباتی کی صاف گوئی سے حضرت صاحب قبلہ

یرایشمنیه بهت خوش ہوئے اورارشا دفر مایا که'' جاؤ بابا تبہارالز کا بری ہوجائے گا'کیکن کسی کوآ نہیں کرنا جاہیے۔ بہ بڑا گناہ ہے۔''

دیہاتی بولا مضور بے شک وہ آئندہ ایساقصور نہیں کریں گے۔ دیہاتی نے چرعرض کیا '

حضورنے مجھ پرتو کرم فرمایا ہے کیکن میر ساڑے کے دوست کے والدین کیا کہیں گے کہ بیا پنے

بين كوتو چيرالا يااور بهارالز كاجيل مين چينسار ماحضرت صاحب قبله رطيسيد مسكرات اور فرمايا ك د جاؤبابا دونوں برى موجائيں كے ليكن توبكريں - " آثھ دس دن كے بعدوہ بوڑھا دونوں

جوانول کوساتھ لیے پھر حاضر خدمت ہوا کو مقدمے سے بری ہو چکے تھے اور اظہار عقیدت کے لیے آئے تھے۔حضرت صاحب قبلہ رحلیٹھلیہ ان کود مکھ کرمسکرائے اور فرمایا'' جاؤ پھر بھی ایسا برا

مولانا ظهور احمد صاحب صدر مدرس مدرسة صورايك جيد عالم تصروه پاك پتن

حضرت كرمال السك

شریف میں ایک مدرسے میں صدر مدرس بھی رہے۔حضرت بابا سمج شکر رطیشید کے عرس کے ایام تصحفرت صاحب قبلد رطايقتايه عرس كموقع برياك بتن شريف ميس موجود تصاور مسجد عيدگاه

میں اقامت پذیر تھے۔مولاناظہوراحمصاحب حضرت صاحب قبلد رطیشید کے پاس اکثر آیاجایا

كرتے تھے عرس مبارك كے ايام ميں مولانا ظهور احمد صاحب بيار ہو گئ بخار كى شدت تھى۔

ایک دن مج کے وقت حائے ہی کر لیٹے سے کہ کی شخص نے جوعیادت کے لیے آیا تھا انہیں میٹھے

چوسنے کے لیے کہا'وہ ہازار سے پیٹھے لے آیا اور بداصرار مولانا صاحب کو پچھ پیٹھے کاٹ کر دیئے۔

مولا ناصاحب نے چوس لیے تھوڑی دیر کے بعد مولا ناکی طبیعت خراب ہوگئی اور بے قراری حد

سے بڑھ گئے۔ ڈاکٹر بلا لئے گئے اور انہوں نے دوائیں اور شیکے تجویز کیے۔ دوائیں شروع کی

گئیں۔ ٹیکے پاک پتن شریف کی دکانوں سے نہ ملے تو منگمری سے ساہیوال منگوائے گئے۔ادھر

جاتے -حضرت صاحب قبله رطیقتید مسجدعیدگاه میں تشریف فرماتھے مولوی صاحب اسی وقت

حضرت صاحب قبله رطالیتنید کی خدمت حالیه میں حاضر ہوئے۔حضرت صاحب قبلہ رطالیتنیہ نے

حسب معمول مولا ناصاحب کی خیر صلا بوچھی ۔مولا ناصاحب نے ناسازی طبع کا ذکر کیا۔حفرت

صاحب قبله رطيسي فرمايا كروبعض واكثرتوا وهم بطفة دميون كوسوئ ماركرادهمواكر

دیتے ہیں۔مولوی صاحب آپ جائیں اور گلے میں انگلی چھرتے رہیں۔'مولا ناصاحب اٹھ کر

باہر گئے اور گلے میں انگلی پھیرتے رہے۔تھوڑی دیر کے بعد انہیں منہ بھر کرتے ہوئی۔منہ صاف

كركے واپس آئے۔اب ان كى طبيعت بهتر تھى۔تھوڑى دىر حضرت صاحب صاحب قبله رحايشمايد

کی خدمت میں اور بیٹھے رہے۔طبیعت بالکل ٹھیک ہوگئ۔ بعد میں اجازت لے کراپٹی قیام گاہ پر

مولاناصاحب سے کسی نے کہا کہ حضرت صاحب قبلہ رطیسی کے پاس کیوں نہیں چلے

مولا ناصاحب کی طبیعت زیاده خراب ہوتی جارہی تھی۔

حضرت كرمال السالية

تشريف لے گئے۔

کتاب "میری سرکار"

مرمول والے میں حضرت صاحب قبلہ رطیشیایہ کے ہندوخادم دھنامل کابیان ہے کہ

ا یک رات وہ بیل گھر میں باندھ کر گہری نیندسو گیا۔ دن بھر کا تھکا ہوا تھا۔ سوتے ہی بے خبر ہو گیا۔

دشمن تاک میں تھا۔ وہ موقع یا کر گھر میں داخل ہوئے اور بیلوں کی جوڑی کھول کر گاؤں کی حدود

سے باہرنکل گئے۔ پچھلی رات تہجد کے وقت دھنامل کی آ نکھ کھلی اور جب نگاہ دوڑائی تو بیلوں کی

جوڑی نظر نہ آئی ۔ سمجھ گئے کہ بیل چوری ہو گئے ہیں۔ خاموثی سے وضو کیا اوراسی وقت حضرت

صاحب قبله رطيشيد كى خدمت مين بيني كالا حضرت صاحب قبله رطيشيد ني ايسوونت آن

کی وجدوریافت فرمائی تو دھنامل نے جواب دیا کہ 'حضور چورآئے تھےاور بیلوں کی جوڑی کھول کرلے گئے ہیں۔''

حضرت صاحب قبله رطيتيه ازراه شفقت فرمايا: فكرنه كروهر جاكرالله الله كرويبل

صبح کول جائیں گے۔' دن نکلا تو دھنامل چندساتھیوں کوہمراہ لے کربیلوں کی تلاش میں گاؤں سے باہر نکلے اور بیلوں کے قدموں کے نشانات پر چلنے لگے تھوڑی دور گئے تو وہاں بیل مل گئے۔

دھنامل بیلوں کو ہا تک کر گھر لے آیا۔ چندروز کے بعد چورخودان کے گھر آئے اور کہنے لگے کہ

'' بھائی تمہارا گروتو بہت زور آ ورہے۔ ہم تمہارے بیل چرا کر گاؤں کی حدود سے باہر نکلے ہی

تھے کہ ہمیں آئھوں سے دکھائی نہ دیتا تھا۔ہم سب اندھے ہوگئے تھے۔بیل چھوڑ دیتے توراستہ نظرا ٓ نے لگتا اور جب بیل لے کر چلتے تو پھر پھھ نظر نہ آتا۔ آخر ہم نے بیل چھوڑ دیئے اور چلے

كئے \_آج ہم تمہارے پاس معافی ما تكنے آئے ہیں۔''

دھنامل نے کہا '' بیمعافی توتم میرے گروسے ماگؤ جن کی دعا و برکت سےتم

بیلوں کی جوڑی نہلے جاسکے۔''

حضرت كرمال السلط النمی ایام کا ایک اور واقعہ سنئے۔ چودھری شادی سکنہ چھیار ضلع لدھیانہ کے رہنے

والے تھے اور حضرت صاحب قبلہ رطیشتیہ کے معتقدین خاص میں سے تھے اور اکثر اوقات كرمول والاشريف (ضلع فيروز پور) ميں خدمت عاليہ ميں حاضر ہوا كرتے تھے۔

ا کیک و فعہ چودھری صاحب کی اوٹٹی چور لے گئے۔ چندون چودھری صاحب ادھرادھر

تلاش کرتے رہے مگر بے سود لیف حاسدوں نے بیشرارت کی تھی۔ پچھ دنوں کے بعد وہ

آوازے کنے لگے۔ چودھری صاحب ان کی باتیں سن کر گھبرائے اور سیدھے حفزت صاحب

صاحب قبله رطيتنيي كي خدمت مين حاضر هوئ حضرت صاحب قبله رطيتني ني حسب معمول

ان کی خیروعافیت پوچھی۔ چودھری صاحب نے کہا کہسب طرح سے تو حضور کی کرم نوازی ہے

میں تلاش کرنے نہیں جاؤں گا۔حضرت صاحب قبلہ رحالیٹینیہ نے فرمایا کہ'' جاؤاونٹنی تمہارے گھر آ

جائے گی۔''چودهری صاحب نے پھرکہا''بات تب ہے کدانٹنی آج میرے گھر پہنینے سے پہلے

واليسآ جائ اورحاسدول كامنه كالامو- "حضرت صاحب قبله رطيتيد نتبسم فرماياكه اطمينان

سے جاؤ' اللہ کریم ایساہی کردیں گے اور اونٹنی تمہارے گھر پہنچنے سے پہلے آ جائے گی۔اور مجھے کیا

اوران کے ساتھ ہی گھر کے اندر داخل ہوئی۔اس کے گھٹنوں کے ساتھ گھنگھر و بندھے ہوئے تھے

جورهیمی آوازے نے رہے تھے۔

چودھری صاحب واپس لوٹے اور جب گھرے اندر قدم رکھا تو اوٹٹی بھی بھا گتی ہوئی آئی

کرموں والا (ضلع فیروز پور) کے اردگرد بہت سے گاؤں ایسے بھی تھے جن میں

حضرت صاحب قبله رطینتمایه نے فرمایا'' جاؤاونٹنی مل جائے گی۔''اس نے عرض کیا اب

البتة ميرى اونٹني چورلے كئے ہيں اورلوگ مجھے طعنے دیتے ہيں كه آ گئى تمہارى اونٹنى \_

کتاب"میری سرکار"

سکھوں کی آبادی تھی۔ان دیہاتوں کے سکھ باشندے اکثر حضرت صاحب قبلہ <sup>رطایش</sup>ایہ کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔

حضرت كرمال السك

حضرت صاحب قبله رطیشی بھی ان سے نرمی اور مہر بانی سے پیش آتے تھے۔ ایک سکھ

لوہار بہت غریب اورعیالدار آ دمی تھا۔ گاؤں والوں کی خدمت سے اس کا گزارہ نہیں ہوتا تھا۔

آ دمی بہت کاریگرتھا۔اس نے زمانے کے حالات کے مطابق پستول بنا کر بیجیا شروع کر دیئے۔

چنانچہ پولیس اس کے چیچیے پڑگئی۔وہ حضرت صاحب قبلہ برطیشیایہ کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتا

رہتا تھا۔ جب اسےمعلوم ہوا کہ پولیس اسے گرفتار کرنا جا ہتی ہے تو وہ پھرحضرت صاحب قبلہ

ر طالتها یک خدمت میں حاضر ہوا۔حضرت صاحب قبلہ ر حالتها یہ نے دریافت فرمایا دو مہیں کیوں

گرفآر کرنا چاہتے ہیں؟' اس نے کہا''نہایت غریب اورعیالدار ہوں گزارہ نہیں ہوتا تھااس

لي پستول بناكر بيتيا مول اور بال بچول كا پيك يالتا مول " حضرت صاحب قبله رطيشيد كواس

کی پیصاف گوئی بھا گئی۔فرمایا''اچھااللہ تعالیٰ خیر کردیں گے۔'' وہ سکھلو ہار پستول بنا کر بیتیااور

گزراوقات کرتار ہا۔ پولیس جب بھی اس کے ہاں چھاپہ مارتی تو لوہار کے عام بتھیاروں کے سوا

''جس کام میں خطرہ ہووہ نہیں کرنا جا ہیۓ اللہ کارساز ہے۔''او ہار کے دل میں یہ بات بیٹھ گی اور

اس نے شہر میں عام لوہار کا کام شروع کر دیا۔تھوڑے دنوں میں اس کا کاروبار چیک اٹھا اور وہ

قبله رطيتها كي خدمت مين اكثر حاضر موت رجع تصاور آب رطيتها بهي ان پرشفقت

شهراده فيروزالدين صاحب فيروز بورين نائب تحصيلدار تع مرحضرت صاحب

ایک دن حضرت صاحب قبله رطیقتید نے اسے کوئی اور کام کرنے کی تھیجت کی اور فرمایا

وہاں پچھدستیاب نہ ہوتا 'اسی طرح کچھ عرصہ وہ لوہاریکام کرتارہا۔

ایک دفعه افسر مال صاحب علاقه دورے پرآئے۔شنم ادہ صاحب نے ان سے ذکر کیا کہ حضرت صاحب قبلد رطینیاید کی خدمت میں حاضر ہونا جا ہے۔افسر مال صاحب نے کہا کہ

''چائے بی کرچلیں گے۔''نائب تحصیلدارصاحب نے کہا جائے وہاں ہی چل کر پیکن گے۔افسر مال صاحب ان پرمهربان تھے۔ بولے بھئی درویشوں کی خشک جائے پر کیوں ٹرخاتے ہواوراپنی

کیک پیسٹری بچاتے ہو وہال کیک پیسٹری کہاں ملے گی ایک چھوٹا سا گاؤں ہے۔''شہزادہ صاحب نے کہا'' کیک پیسٹری نہ لی تو کم از کم ان کے گھر کی چائے تو ہوگی اور ہمارے لیے وہاں

سے خالی چائے پینا ہی بہت بولی سعادت ہے۔'' آخریبی فیصله ہوا کہ اچھا جائے وہیں پئیں گے اور دونوں صاحب گھوڑوں پرسوار ہو کر

كرمول والي شريف ينجيح مضرت صاحب قبله رطائتيد كى خدمت مين حاضر بوئ حضرت

صاحب قبله مطلطتيد نے خير وعافيت دريافت فرمائي اورايك درويش كواشاره كيا "حيات لاؤ-" تھوڑی دریے بعد چائے آگئی اور دسترخوان بچھا کرمہمانوں کے سامنے برتن رکھے گئے ۔حفزت

صاحب قبله رطيشي ني ارشاد فرماياك ومهار يخصيلدارصاحب يهال آكروكلي سوكلي كهاليت ہیں'آج ہمارےافسر مال آئے ہیں بیتو کیک پلیٹری کھاتے ہوں گے'لاؤ بھٹی ان کے لیے پچھ

لے آؤ' اور سامنے الماری کی طرف اشارہ کیا۔ درویش وہاں سے بہت ہی پیسٹری اور کیک تکال لایا۔افسر مال صاحب کھا رہے تھے اور دل ہی دل میں بیرخیال کررہے تھے کہ انہوں نے تو ہمارے لیے پہلے ہی میہ چیزیں منگوا کررکھ لی ہیں۔ دل میں عقیدت کے جذبات موجزن تھے۔

تھوڑی دریے بعد حضرت صاحب قبلہ رعالیہ اللہ علیہ کی بابرکت دعاؤں کے ساتھ رخصت ہوئے۔ ائمی شنرادہ فیروزالدین صاحب کابیان ہے کدان کا ایک مقدمہ کی عدالت

صاحب فيصله آب كون مين موكا، گهرائين نہيں۔ جي صاحب پہلے آپ كے خلاف كھيں

گے اور پھراس فیصلے کو بھاڑ کر آپ کے حق میں فیصلہ دیں گے۔ آپ ہرگز نہ گھبرا کیں۔ پچھ

دنوں کے بعد مقدمہ عدالت میں پیش ہوا۔ جج ہندوتھا اور سرکاری وکیل بھی ہندوتھا۔طرفین

کے وکلاء نے خوب زورشور سے بحث کی بحث سننے کے بعد جج نے فیصلہ کھوایا اور وہ فیصلہ

شنرادہ صاحب کے والد کےخلاف تھا۔ شنرادہ صاحب کے والد نے او نجی آ واز سے کہا کہ

جناب مجھ سے تو سرکاری وکیل نے کہد دیا تھا کہ جج ہندو ہے اس لیے فیصلہ تمہارے حق میں

نہیں ہوگا۔اس لیے مجھے پہلے سے علم تھا کہ آپ میرے خلاف ہی فیصلہ کریں گے۔ جج نے

سوالیه نظروں سے سرکاری وکیل کی طرف دیکھا۔سرکاری وکیل نظریں نیچی کیے خاموش کھڑا

تقا جج نے فیلے کا کاغذ لے کر پھاڑ ڈالا اور نیا فیصلہ کھوایا جو کہ شنر ادہ صاحب کے والد کے ق

میںتھا۔

میں چل رہا تھااوران کے والداس سلسلے میں سخت پریثان تھے۔شنم ادہ صاحب نے حضرت

قبله رطينتيه كي خدمت مين دعاك ليعرض كيا-حضرت قبله رطينتيد فرمايا وشفراده

## آ تھویں مجلس

حضرت صاحب قبله رطینتید کی زندگی کا برداحصه ہدایت خلق ہی میں بسر ہواہے۔ كيا دن كيارات \_ جب بهي اورجهال بهي مناسب خيال فرماتي آپ رطالتيكيد بيانهم فريضه بي

ایک روز مولوی خلیل اخر صاحب سیرٹری مارکیٹ کمیٹی اوکاڑہ چنداحباب کے ساتھ

حضرت صاحب قبله رطینیمید کے یاس کرماں والے (موجودہ اقامت گاہ) پر حاضر ہوئے۔

تھوڑی دیر بعد جب مولوی صاحب نے جانے کی اجازت طلب کی تو ارشادفر مایا دو تھوڑی دیرتو

اور بیٹھیں۔''انہوں نے ذرا دیر کے بعد دوبارہ اجازت جا ہی۔ فرمایا'' کچھ دیراور رک جاتے تو اچھاتھا۔ خیرآ پ کوجلدی ہے۔ "مولوی صاحب اجازت لے کر باہر نکائ سڑک پر کھڑے سواری

کا انتظار کررہے تھے کہ ایک سائیکل سوار مولوی صاحب کے ساتھ تکرایا' پر سڑک پر گر پڑے اور کو لیج کی ہڈی ٹوٹ گئی۔مولوی صاحب کو احباب تا نگہ میں ڈال کراوکاڑہ کے ہسپتال میں لے

كي مرعلاج سے تكليف بردهتى كى مولوى صاحب كا آدى برروزحفرت صاحب قبلہ رطائتيا كى خدمت میں حاضر ہوکران کی بیاری کی اطلاع دیتا۔حضرت صاحب قبلہ رطابیتید فرماتے ''وہ

گھرائیں نہیں آرام آجائے گا۔ 'جبان کی تکلیف اوکاڑہ سپتال میں کم نہ ہوئی تواحباب نے

حضرت كرمال السلام

انہیں لا ہور ہسپتال میں داخل ہونے کا مشورہ دیا۔ یہاں ڈاکٹروں نے کو لہے کا ایکسرے لیا اور

ہتلایا کہ کو لیج کی ہڈی چار جگہ سے ٹوٹ گئ ہے۔ دوبارہ درست ہونے کی تو تع نہیں ٹا تگ ہی کا ٹی

جائے گی -حضرت صاحب قبلہ بطالیہ اللہ علیہ کی خدمت میں عرض کی گئی۔فرمایاد مولوی صاحب

ٹانگ نہ کٹوائیں اللہ تعالیٰ فضل کر دیں گےاور فرمایا کہ مالش وغیرہ کرائیں۔'' چنانچہ چندروز کی

مالش سے اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا اور ٹانگ درست ہوگئ کہ مولوی صاحب بآ سانی چلنے پھرنے

تھے۔ رخصتی کی اجازت جا ہی فرمایا ذرائھہر جاؤ میری طبیعت میں افتاد زیادہ ہے۔ چند منٹ کے

بعد پھرعرض کیاارشاد ہوا' ابھی رک جاؤ۔ جب تیسری مرتبہ کہا توارشاد فر مایا''اس طرح اللہ تعالی

مصیبتیں ٹالتا ہے۔''جیسے ہی یہالفاظ مبارک حضرت صاحب قبلہ رطیقتایہ کی زبان مبارک سے

ایک صاحب جوکسی وینی کشکش میں جتلا سے جب انہوں نے حضرت صاحب قبلد رطائید

جانے کی اجازت جابی تو مولا ناصاحب کو کراچی کی طرف جانے کو فرمایا اور دوسرے صاحب جو

کرا چی کی طرف جانا چاہتے تھے انہیں لا ہور کی طرف بھیج دیا۔ اس طرح اس سفر سے ہی ان

نے ایک مرتبہ میاں علی محمد صاحب مرحوم سلطان خان والوں سے دریا فت کیا کہ آپ نے حضرت

صاحب قبلہ ر الشّید کی کب اور کیسے غلامی اختیار کی۔میاں علی محمد جو حضرت قبلہ ر الشّید کے

حضرت صاحب قبله رطيفيد كايك فادم فثى عطامحه صاحب كابيان بكرين

برا درم سینه محمد تنقیع صاحب کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مولانا محد عمراح چروی صاحب اور

ہے کے بوگیااور پھرظہر کی نماز کے بعدرخصت ہونے کی اجازت ملی۔

دونوں حضرات کو دہنی مشکش سے نجات مل گئی۔

ایک مرتبہ بیناچیز اینے چندعزیزوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوا۔ گرمیوں کے دن

حضرت كرمال السك

کواس بات کاعلم ہوجاتا ہے۔ چنانچ میال علی محمد صاحب مرحوم حضرت صاحب قبلد رطائنتایہ کی

عاش تنے بولے مجھے کسی نے کہاتھا کہ اگرولی اللہ کی پشت کے پیچھے درود شریف پڑھا جائے توان

خدمت میں کرموں والے حاضر ہوئے اور پشت مبارک کے چیچے بیٹھ کر جی ہی جی میں

درودشريف ريسف ككر حضرت صاحب قبله رطيشيد فورأميال على محمد صاحب كوروبرو بلايا

اور فرمایا که ایبانہیں کرتے۔میاں علی محمر صاحب پر رفت طاری ہوگئی اور عرض کیا کہ مجھے بیعت

كركين فرماياك دمهم آپ كوشر قيورشريف حضرت اعلى قبله ميان صاحب بطيشيه كي خدمت مين

لے چلیں گے۔'' تھوڑے دنوں بعد مکان شریف (رتز چھتز ) کا عرس شریف آ گیا۔حفرت

كھڑے تھے۔مياں على محمد صاحب كہتے ہيں كه" مجھے اس وقت اچا نك خيال ہوا كه حفزت

صاحب قبله رطيشيء ميرے بائيں ہاتھ كھڑے ہيں۔ايسے ميں اگر حضرت اعلیٰ قبله مياں صاحب

دائیں جانب کھڑے ہوتے تو مجھے بہت ہی خوشی ہوتی اور میری نماز قبول ہوتی۔ میں نے

و یکھا کہ حضرت اعلیٰ میاں صاحب رطیشی یہ بیچھے ہے اور آ کر میرے دائیں ہاتھ پر کھڑے

ہوگئے۔میری خوثی کا کچھ ٹھکانہ نہ تھا۔نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضرت صاحب قبلہ رحلیتیایہ

نے میاں علی محمرصا حب سے فرمایا کہتم نے ناحق حضرت اعلیٰ میاں صاحب مطیقینیہ کو تکلیف دی

ان کا بڑا مقام ہے ٔان کی غلامی اختیار کرلو۔ مگرمیاں علی محمد صاحب جنہیں بچے کچے حضرت صاحب

قبله رطیسید سے عشق تھا بولے ' مجھے تو آپ رطیسید اپنی ہی غلامی میں رہنے دیں۔ ' بینا چیزعرض

کرتا ہے کہ حضرت قبلہ رطیشتایہ کا بدارشادایے شخ کے بے حداحترام میں تھاورنہ 'جوتو ہے وہی

صاحب قبله رطینیمید کے ہمراہ میاں علی محمد صاحب بھی وہاں پہنچ گئے۔ نماز کا وقت ہوا' جماعت کے لیے صفیں تیار ہوئیں۔ حضرت اعلیٰ قبلہ میاں صاحب شرقبوری بطائیں اول صف میں کھڑے تضاوران سے کئ صفیں پیچھے حضرت صاحب قبلہ رطالیہ یہ کی بائیں جانب میاں علی محمد صاحب

میں ہوں' کا معاملہ تھا۔ کیونکہ حضرت صاحب قبلہ رطائیں۔ حضرت میاں صاحب کے ذکر خیر پر اکثرارشادفرماتے کہ 'بات ایک ہی ہے۔''

ذ کروفکر کا ارشاد ہواوہ اس میں جان ودل سے لگ گیا اور جس خوش قسمت کو مئے سرمدی کا جرعہ عطا

بالائی منزل پرتشریف فر مانتھ کہ فریدکوٹ کےایک نو جوان ولی محمد نے مجمع میں سےاٹھ کرنعرہ لگایا'

حضرت صاحب قبله بطالیتید نے فرمایا کہ اسے بٹھا دو۔ ہم نعروں کو پیندنہیں کرتے۔ ذکر والکر

خاموثی سے کرنا چاہئے۔' وہ نو جوان بیٹھ گیالیکن تھوڑی دررے بعدوہ دوبارہ اٹھا اور پہلے سے

مجى بلندآ وازسينعرك لكان لكاحفرت صاحب قبله طينتيد فاسع پهربيض كاحكم ديالاس

کے سینے میں عشق کی آ گ بھڑک رہی تھی اور نو جوان پھراٹھا اور''اللہٰ'' کہہ کرینچے کود پڑا۔لوگ

جلدی سے پنچے اترے۔ دیکھا تو وہ بے ہوش پڑا تھا۔ پاک پتن سکول کے ہیڈ ماسٹر نے چند

اسکاؤٹ لڑے بلوائے جواسے اٹھا کر میں تال میں چھوڑ آئے۔ڈاکٹر نے اس کا معائنہ کیا اور بولا

کہاسے تو کوئی سخت قتم کا نشہ پلایا گیاہے۔ بیمشکل سے بیچ گا۔وہ نو جوان رات بھر ہپتال میں

ر ہا۔ علی الصبح چیکے سے اٹھااور کمبل لپیٹ کر پھر حضرت صاحب قبلہ رطابیتیایہ کی چوکھٹ پر آ کر بیٹھ

گیا۔حضرت صاحب قبلہ بطیشید نے سنا تو فرمایا کہاسے میپتال میں ہی چھوڑ آؤ۔اسے دوبارہ

مہیتال میں داخل کرایا گیا۔ مہیتال کے عملے کی مگرانی کے باوجود حضرت صاحب قبلہ رطیقتایہ کی

خدمت میں حاضری کے لیے ہاتھ پیر مارتا تھا۔ آخر تین روز کے بعد حضرت صاحب قبلہ رحلیتیا یہ

یاک پتن شریف سے چلے آئے اور وہ نوجوان بھی فرید کوٹ واپس لوٹ گیا۔اس کی حالت میں

ہواوہ پیتے ہی مد ہوش ہوگیا۔ اکثر لوگ ایسے بھی آتے کہذکر وفکر میں محو ہوکر بے خود ہوجاتے۔

حضرت كرمال السلط

حضرت صاحب قبله رطيشيء كي خاموش تلقين اتني زودا نثر اور توجه اتن توي تحي كه جس كسي كو

ايك مرتبه حضرت صاحب قبله بطيشيه ياك بتن شريف مين في عبدالرطن كمكان كى

کتاب"میری سرکار"

نمایاں تبدیلی ہوگئ تھی۔

ا بيك روز چندآ دمى حضرت صاحب قبله رطانتيايه كارشاد يران كي موجوده ر ماكش

گاہ کے صحن میں مٹی کی ٹوکریاں ڈال رہے تھے .....ان دنوں جگہ جگہ ٹی ڈلوانا اور مبھی وہاں

ے مٹی نکلوا کر باہر پھنکوا نا حضرت صاحب قبلہ رطینتیہ کامعمول تھا۔ فرماتے''میری ساری عمر

گڑھے بھرواتے ہی گزرگی لیکن اب تک پیرٹر ھے نہیں بھر سکا۔''ہاں تو ایک روزمستری محماعلی

ساکن بہاونگرسر پرمٹی اٹھا کرلا رہا تھااوراس کے دولڑ کے بھی مٹی ڈھور ہے تھے۔مستری علی مجمہ

نے بچوں سے کہا کہ مٹی ڈھوتے ہوئے"اللہ" کا ذکر بھی جاری رکھیں۔ چنانچہ جب بيآ واز

حضرت صاحب قبله رطالتينيه ككان من يدى قرآب رطالتينيه في ايك مولوى صاحب سے

فرمایا کەمسترى سے كہددوكدان كے بيج خاموثى سے ملى دُھوكيں۔ جب مسترى سے كہا كياتو

وه حضرت صاحب قبله رطيعتيه كفرمان كونه بمحدسكا اوراس نے بچوں كوذ كركرنے سے منع نه

کیا۔ادھر جب ایک لڑ کے نے مٹی کی ٹو کری ڈالی تو اس کی حالت ہی پچھاور تھی۔ آ تکھیں بند'

جسم میں ایک تھیاؤ ساتھااور زبان سے زور زور سے اللہ الله کرر ہاتھا۔ زمین برگر پڑااور ہاتھ پیر مارنے لگا۔اب تومستری علی محم بھی گھبرایا۔ بچے کواٹھا کر حضرت صاحب قبلہ رہائٹھید کے

روبرولایا۔ فرمایا جب تو کہنائہیں مانا۔ خیراب اسے باہر نیم کے پیڑے تلے آرام سے لٹا دو۔

تھوڑی در کے بعدلڑ کے کی حالت درست ہوگئی۔بعض حضرات کوحضرت صاحب قبلہ رطیشیایہ

كمنى دُلوان كابيكام بظامر بهت جهوا نظرة ئ كالكن صاحب بصيرت جانة بي كداس

شغل سے ذکراللہ کی مثل کرانے میں حضرت صاحب قبلہ رطیشیء کو پدطولی حاصل تھا۔ چنانچہ

یمی وجد تھی کہ اکثر و بیشتر اوقات حضرت صاحب قبلہ رطیشتایہ تلقین وارشاد کے بعدلوگوں کو

حضرت كرمال السالية

چھوٹے موٹے کاموں میں مصروف کر دیتے اور ارشاد ہوتا کہ خالی بیٹھنا ٹھیک نہیں ہے۔ آ دمی کوچا ہے کہ وہ کچھ کرتارہے۔حضرت میاں صاحب قبلہ رطیشید کاارشاد گرامی کہ 'خالی

مت بیشهواوراللداللدی کرتے رہو'' پرحضرت صاحب قبلہ رطیشید ہمیشمل پیرا رہےاور

اوروں سے بھی ذکراللہ کی مشق کراتے رہے۔ سجان اللہ! خالی بیٹھنے کی آفتوں سے لوگوں کو

محفوظ کرنے کے لیےان بزرگ حضرات نے کیا ہی بہترین ذریعہ تلاش کیا۔ جوحضرات دور

ره کر کام کاج میں مصروف ہوتے ان پر حضرت صاحب قبلہ رطیشید کی توجہ زیادہ پرلی۔

چک36/SP (زد پاک پتن شریف) کی اراضی میں (جو حضرت صاحب قبله رطانیسیه کو

الاٹ ہوئی تھی) شجر ہائے جنڈو کریر بہ کثرت کھڑے تھے کہ اراضی کا بڑا حصہ ان پرانے

ورخوں کی وجہ سے نا قابل کاشت بن کررہ گیا تھا۔حضرت صاحب قبلہ رطیقید نے چندخدام

کوان درختوں کے صفایا پرمعمور فرمایا۔ پھر کیا تھا'اللد کے بندوں کی بیمخضر فوج ''ہوہا'' کی

آ واز کے ساتھ جب کلہاڑے چلاتی تو دور دورتک فضا گونج اُٹھتی اور جنڈ وکرریکا یہ جنگل جس کا

صفایا بظاہر بہت ہی مشکل نظر آر ہاتھا 'چندہی روز کی محنت سے بالکل صاف ہوگیا۔گردونوا ح

کے لوگ جب اس صفائی کود کیھتے تو تعجب کا اظہار کیے بغیر ندر ہتے اورخود وہ لوگ بھی جنہوں

نے ایک فوج ظفرموج کی طرح اس جنگل کوا کھڑ کرر کھ دیا تھا' یہ کہتے سنے گئے کہ بیکام اتنی

جلدی محض حضرت صاحب قبله رطیقتلیه کی دعا اور ارشاد کی برکت ہی سے تکمیل پاسکا ورندان

سے پہلے نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہوں گے جنہوں نے اس جنگل کی صفائی پر سوچا تو ہوگا مگر

قدم اٹھانے کی ہمت نہ کریائے۔ بدامر واقعہ ہے کہ حضرت صاحب قبلہ رطیشید کارشاد پر

لوگول میں ایک غیرمعمولی گن اور جوش پیدا ہوجا تا کہ وہ شب وروز (جس کام پر بھی حضرت

نہیں رہتا۔ ذکر اللہ کے کیف وسرور کی نعمت کے بیٹمونے دنیا میں خال خال ہی نظر آ کیں

ہوں جس کواس شخ ونت سے ایک جرعہ تو بہت بردی بات ہے ایک قطرہ مئے نقشبند ریکا نصیب

ہو گیاوہ ہمیشہ کے لیےمخمور ہو گیااور حضرت صاحب قبلہ رطیشتایہ کے میمخور جب بھی روہروآ ہے تو

حضرت صاحب قبله رطانیتی بھی بڑے لاؤے انہیں کہتے''اومستا! تیرا کیا حال ہے؟''ایبا ہی

ا یک مست جب ناچیز کی موجودگی میں حضرت صاحب قبله رطیشینیه کی خدمت میں حاضر ہوا اور

اس نے حاضر ہوکر عرض کیا کہ'' یا حضرت! مجھےاللہ تعالیٰ سے ملاد ہیجئے'' تو حضرت صاحب قبلہ

رطیستایہ نے فرمایا'' بیمست کیا کہتا ہے؟'' اوراس سے پہلے کہ کوئی اور شخص (بیٹھے ہوؤں میں

میں جارہا تھا کہ راستے میں بیرخیال پیدا ہوا کہ حضرت اعلی قبلہ میاں صاحب بطیشید تو امور کا

فيصله فورأ فرماتے تنظ كيكن بهارے حضرت صاحب قبله رطينتيه اكثر معاملات ميں تصفيه ميں اتنی

عجلت سے کامنہیں لیتے۔ جب حاضر ہوا تو حضرت صاحب قبلہ رطیقیمیہ اندر کمرے میں اکیلے

لیٹے تھے اور محی الدین عربی رطایشتایہ کی کسی کتاب کا مطالعہ فرمار ہے تھے۔تھوڑی ہی درر کے بعد

ایک مولوی صاحب چند آ دمیول کے ہمراہ کمرے میں داخل ہوئے حضرت صاحب قبلد رطالتھا یہ

نے ان پرایک نگاہ ڈال کرفر مایا؟؟ مولوی صاحب! آپ کےسات آٹھ آ دمی ہیں نا؟' مولوی

صاحب اوران كيساتھ بيٹھتے ہوئے بولے "جي ہاں۔"

چندسال كى بات بىكايك روزراقم الحروف حضرت صاحب قبله رطيسي كى خدمت

ہے)اس کی بات دہرا تا'خود ہی ارشاد فر مایا'' جاؤ کام کرؤاللہ تعالیٰ مل جا کیں گے۔''

بمارے حضرت صاحب قبله رهایشایی سلسله عالیه نقشبندید کے میکده بردوش تھے۔ میں کہتا

حضرت كرمال فالي كتاب ميري سركار "

صاحب قبله رطیشید انہیں معمور کرتے )مھروف رہتے۔ان میں سے بہت سے ایسے حضرات

ہیں جو ذکر وفکر کی لذت سے سرشار ہوکر کاروبار میں مصروف رہتے ہیں کہ انہیں اپنا ہوش بھی

حضرت كرمال السك

مولوی صاحب کہنے لگے کہ' حضرت صاحب رحالیُٹھایہ ان لوگوں پریش .....' وہ بات مکمل نہ

كر پائے تھ كەحفرت صاحب قبلد رطائتيد نے سرمبارك اللها كرفر ماياد مولوى صاحب آدى كو

جان سے مارنا بڑا گناہ ہے۔ بیتوبکرین الله تعالی ان کو بری کردیں گے اور بیداڑھی ندمنڈایا

کریں اور اب چلے جاؤ۔''مولوی صاحب اپٹی بات کو پوری کرنے کے لیے دوبارہ بولے' دقتل

کی دفعہ تو اس تاریخ پر ہٹ گئی ہے۔اب ایک اور دفعہ رہ گئی ہے۔'' فرمایا''مولوی صاحب میں

ادهرمولوی صاحب ابھی اور باتیں کرنے پر مصرتھ کہ حضرت صاحب قبلہ رطالیہا یہ

تیسری مرتب فرمایا ' مولوی صاحب آپ نے سانہیں کہ اللہ تعالی انہیں بری کردےگا۔' مولوی

صاحب اوران کے ساتھی اٹھ کر چلے گئے۔ان کے جانے کے بعد حضرت صاحب قبلہ ریٹائٹیایہ

نے کمال مہر بانی سے اس ناچیز کی طرف دیکھا۔ یہاں ندامت سے گردن خمتھی اور جی ہی جی میں

شرمندہ ہور ہاتھا کہاولیااللہ کے بارے میں (خواہ اچھےارادے سے ہی ہوں) کہ کسی گمان کوجگہ

تصاور حفرت صاحب قبله رطيتيميد ك خاص مقربين ميس سے تھے۔ حفرت صاحب قبله رطيتيميد

بھی ان سے بے مدمحبت کرتے تھے۔ جب بھی آپ پاک پتن شریف عرس مبارک حضرت بابا

صاحب رطیشتد برتشریف لاتے تو عرس مبارک سے فارغ ہوکر چک ماموں کے جاتے اور حاجی

میاں کندرخان کے پاس ایک دن قیام فرماتے۔ حاجی صاحب بمیشد حضرت صاحب قبلہ رطیقید

کی خدمت میں عرض کرتے کہ حضور نے میرا باز و پکڑ کر فر مایا تھا کہ ' کندرخاں ہم قیامت میں

بھی تہاراباز ونہیں چھوڑیں گے۔اس باز و پکڑنے کی لاج رکھیں'' ..... چنانچہ جب تک حاجی کندر

خان جیتے رہے حفزت صاحب قبلہ رطیشید ہرسال ان کے گاؤں موضع ماموں کے تشریف لے

حاجی میال کندرخان مرحم ساکن مامول کے (یاکپتن شریف) واو قوم کےسردار

نہیں دینی جاہیے۔

نے آپ سے کہددیا کہ بیقوبر کریں اللہ تعالی بری کردیں گے اور اب یہاں سے چلے جاؤ۔''

حضرت كرمال فالمسل

ایک دفعہ حضرت صاحب قبلہ رطائید حاجی کندرخان کے پاس 'مامول کے' تشریف

لے گئے۔ایک عورت حاجی کندرخان کے پاس آئی کہ حضرت صاحب قبلہ رطیلیں سے دعا کے

لیے کہیں کہ اللہ کریم میری بھی گود ہری کردے۔عورتوں کے طعنوں سے بیزار ہو چکی ہوں۔''

حاجی کندرخان نے کہاجب حضرت صاحب قبلہ رہایشی یہ کھانا کھانے کے بعدروانہ ہونے لگیں تو

تم راستہ کھیر کر کھڑی ہو جانا اُمید ہے کہ حضرت صاحب قبلہ رطانی میر بانی فرمائیں گے۔وہ

عورت موقع کی منتظر کھڑی رہی۔جبآپ رحالیٹھایہ تیار ہو کر موٹر میں تشریف فرما ہوئے تو وہ فوراً

راستے میں جا کر لیٹ گئی۔ راستہ ننگ تھا۔ جب موٹر وہاں پیٹی تو راستے میں عورت لیٹی ہوئی تھی۔

حضرت صاحب قبلہ رطینیمایہ نے فرمایا کہ کیا بات ہے۔اس عورت نے راستہ کیوں روک رکھا

ہے۔ حاجی کندرخان نے عرض کیا کہ بیا یک بے اولا دعورت ہے اور کہتی ہے کہ اس زندگی سے مر

جانا بہتر ہے۔حضرت صاحب قبلہ رطیفید نے ارشادفر مایا کہ' جاؤاللد کریم بیٹاویں گے۔اس

ہے کہو ہماراراستہ چھوڑ دے۔'' چنانچہ مورت کو جب یہ پیغام دیا گیا تو وہ خوثی خوثی زمین بوس ہوتی

ہوئی روانہ ہوگئ۔وہ سال گزرنے نہ پایا تھا کہ اللہ کریم نے اس کی گود ہری کردی اور چا ندسا بیٹا

بےاولا دکواولا دکی خوش خبری دیتے تواسے اللہ تعالیٰ اولا دسے ضرور نوازتے۔

اس ناچیز کے مشاہدے میں بیر بات بار ہاآئی کہ حضرت صاحب قبلہ رطانیتایہ جب بھی کسی

ائمی حاجی کندرخان کالرکاعلی محرکس کام کے لیے لا مور گیا۔ وہاں سے واپسی پِفلطی

عطافرمايابه

یا و فرماتے۔ بیرنا چیز عرض کرتا ہے کہ حیات مبار کہ میں حضرت صاحب قبلہ رطیفتایہ بیہ وعدہ ہر

جاتے رہے اور جب بھی حاجی صاحب کا ذکر ہوتا حضرت صاحب قبلہ رطینیایہ انہیں دعاؤں سے

''بیلی'' (دوست) سے فر ماتے اس لیے ہمیں ریکامل یقین ہے کہ حضرت صاحب قبلہ رط<sup>یش</sup>ایہ نے جوبانہہ (بازو) یہاں پکڑی ہےاس کی لاج وہ قیامت کے روزبھی رکھیں گے۔انشاءاللہ العزیز۔

حضرت كرمال السلام

ے ایسی گاڑی پرسوار ہوگیا جوحضرت کر ماں والااسٹیشن پرنہیں رکتی تھی۔ جب حضرت کر مانوالہ اشیش آیا تواس نے دیکھا کہ گاڑی رکی نہیں اور پوری رفنارسے برھی چلی جارہی ہےاس نے آ تکھیں بندکیں اور ایک نعرہ مار کر چھلانگ لگادی۔ زمین پر دور تک لڑھکنیاں کھاتا ہوا چلا گیا۔

گاڑی کےمسافروں نے خیال کیا کہ گرنے والا کیا سلامت رہا ہوگالیکن تھوڑی دیر کے بعد علی محمد كير ح جها ژنا ہواز مين سے اٹھا اور ہنستا ہوا گاؤں كى طرف روانہ ہو گيا۔اسے كوئى خاص چوٹ

نه آئی تھی۔ صرف خراشیں آئی تھیں۔ جب حضرت صاحب قبلہ رطابیتیں کی خدمت میں گیا تو آپ بطلیسید نے ارشاد فر مایا'' برخور داراییانہیں کرنا جا ہیں۔ جان کی حفاظت ضروری ہے۔ مجھے

ان ہاتوں سے تکلیف ہوتی ہے۔''

حفرت صاحب قبله رطيشايه كالنيش براترني كاليرجرأ تمندانه اقدام يهلا واقعزبيس بلکہ اکثر حضرات جو لاعلمی کے سبب میل گاڑی میں بیٹھ جاتے وہ اس اسٹیشن پر چھلانگیں لگا کر

اترتے .....اور چوٹوں وغیرہ سے محفوظ رہتے ..... مگر حضرت صاحب قبلہ رطیشیایہ نے ہمیشہ ایسے

لوگوں کو یہی تنبیہ فرمائی کہ وہ عام گاڑی سے بیٹھ کرآیا کریں جواس انٹیشن پرر کی ہے۔حضرت

صاحب قبله رطيتيميه خلاف قانون باتول كي بهى حوصله افزائى نهفر ماتے بلكه مروجه قواعد اور قوانين کی پابندی پرزوردیتے۔

ا یک سال صدارتی انتخاب کے موقع پر جب لوگ حضرت صاحب قبلہ رطیقیا۔ اس انتخاب کے بارے میں دریافت کرتے تو آپ اطلیمانی نے ہمیشہ یہی رائے ظاہر فرمائی

كه ملك كا حكمران بميشه مرد بى مونا چا ہيے۔عورت حكومت كا كام نہيں چلاسكتى۔اليكشن ابھى شروع بھی نہیں ہوئے تھے کہ حضرت صاحب قبلہ رطینتیہ کی رائے مبارک سے اکثر ملنے

والے حضرات آگاہ ہو چکے تھے۔حضرت صاحب قبلہ رحلیٹھئیہ ہمیشہ دنیاوی جھکڑوں سے

سےرکھنا جاہیے۔''

حضرت كرمال السلط

الگ تھلگ رہتے اور اپنے پیروم شد حضرت میاں صاحب رطیشی اور دوسرے پرانے

بزرگوں کی طرح حکام وقت سے میل جول بھی پیندنہ فرماتے 'بلکدان کے ہراچھے کام کے لیے

دعا فرما دیتے ' ہاں اگر کوئی وزیر (جیسا کہ دیکھنے میں آیا ہے) یا کوئی اور اعلیٰ افسر خدمت

بابرکت میں حاضر ہوتا تو خدام کواس کی خاطر ومدارت کی ہدایت فرماتے اوراس کے حق میں

ایک دفعه ایک خض پریشان حال خدمت حالیه میں حاضر ہوا۔ اس کا اکلوتا بیٹا گھر سے

ناراض موکر کہیں چلا گیا تھا۔ باپ اینے بیٹے کی جدائی میں بے حال مور ہا تھا۔خدمت عالیہ میں

حاضر ہوا تو بے قراری اس پر عالب تھی۔ آپ رعایش<sub>تان</sub>ے نے شفقت سے دریا فت فرمایا' <sup>د</sup> کہاں سے

آئے ہو؟"اس نے جگہ کا نام لیا۔ آپ رطائ اللہ نے پوچھاد کس کام کے لیے آئے ہو؟"اس شخف نے روکرعرض کیا کہ میرااکلوتا بیٹا کہیں چلا گیا ہے۔ آپ ب<sup>طیق</sup>تیہ نے قدرے ناراض ہوکر

ایک خادم سے کہا کہ' بیتوبات بھی ٹھیک طرح سے نہیں کرتا اسے باہر نکال دوُاس کالڑ کا آ جائے گا' اسے کہوابھی چلا جائے۔'' باہر جا کراس نے اصرار کیا کہ'' جب تک میرالڑ کانہیں آئے گا میں تو

نہیں جاؤں گا۔'' آخرلوگوں نے بڑی مشکل سے اسے سمجھا بجھا کرروانہ کیا اس میں کوئی حکمت

ب- تم حضرت صاحب قبلد رطيعتايه كاتكم مانو اور چلے جاؤ۔ آخر وہ چارونا چارروانہ موا۔ اب

اوکاڑہ اٹیشن پر پہنچا تو اس کا لڑکا بھی اس گاڑی پرسوار ہونے کے لیے اس ڈ بے میں آ گیا۔وہ شخف بهت خوش موااورلا کے کوہمراہ لے کر پھر حفزت صاحب قبلہ رطانیتید کی خدمت میں حاضر

ہوا۔ حضرت صاحب قبلہ رط<sup>یق</sup>تیہ نے ارشاد فرمایا'' جاؤاسے گھرلے جاؤ' بچوں کومجت اورپیار

بچول کے ساتھ حضرت صاحب قبلہ رطالتھا۔ کا سلوک نہایت ہی مشفقانہ ہوتا تھا.

كاجوان لزكا كمرسي فكل جاتااوروه حضرت صاحب قبله يطيشيه سيدعا كالمتجى موتاتو حضرت

صاحب قبله رطینتید یمی ارشاد فرماتے که ضرورتم اس پرخفا موئے مو گاوراس شخص کواس

عادت کوترک کرنے کی ہدایت فرماتے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ ادھیر اور بوڑھوں کی طرح

نوجوانوں کی بڑی تعداد بھی حضرت صاحب قبلہ رطیشیہ کی طرف تھنچی چلی آتی تھی۔سکول

ك بيحامتان كودول مين خاص طور يرحفرت صاحب قبلد رطيسينيه كى خدمت مين حاضر

ہوکر کامیابی کی التجا کرتے۔حضرت صاحب قبلہ طیشید نہ صرف انہیں خندہ پیشانی سے

ليكن حضرت صاحب قبله رطيلتيميه ان پرنظر شفقت ركھتے تھے۔ حاجی صاحب بوے خوش خلق

خدمت گزاراوراداشناس تھے۔اس لیے سفر میں حضرت صاحب قبلہ رطینی کیا ہونے کا

ان کوشرف حاصل تھا۔ قیام پاکستان سے پہلے کی بات ہے کہ حاجی صاحب ایک دفعہ کرمونوالہ

(نزد فیروز پور) حضرت صاحب قبله رطانتهایه کی خدمت میں حاضر تھے۔حضرت صاحب قبله

رطالتھا نے انہیں تنگر کھلانے کی خدمت پر مامور کردیا۔ حاجی صاحب کا بیان ہے کہ ایک روز میں

نے سب لوگوں کو دو پہر کا کھانا کھلا دیا اور فارغ ہو کر حضرت قبلہ رطینی یہ کے پاس چلا گیا۔حضرت

قبله رطیشید نے دریافت فرمایا که' کیاسب مہمانوں کو کھانا کھلا دیا ہے؟'' حاجی صاحب نے کہا

"جى بان "حضرت صاحب قبله رطيسي في ارشادفر مايا" جاؤد كيوكرة وكوئى السامخص روونبيل كيا

جس نے کھانا نہ کھایا ہو''نیز حضرت صاحب قبلہ رطیشید نے ارشا دفر مایا' ماجی صاحب کوئی نہ

حاجی نظام الدین مرحوم اگرچہ آلومهار شریف والوں کے ملنے والوں میں سے تھے

كامياني كامر وه سنات بلكه اكثر سے فرمات كه "جاالله تجفي" فسط" بإس كرے گا۔"

شکایت بھی کرتا توارشاد ہوتا کہتم اس سے پیار کرواللہ نے چاہا تووہ نیک ہوجائے گا۔جب کسی

والدین کو ہمیشہ بچوں سے بیار محبت ہی کی تلقین فرماتے۔اگر کوئی باپ حاضر ہوکرایے بیٹے کی

کوئی شخص ضرورره گیا ہوگا۔ادھرادھ بھی دیکھ لیا کرو۔'' حاجی صاحب متفکر ہوئے اور پھر تحقیقات كرك والس آئے عرض كيا كه جناب سب كھا يكے بيں كوئى بھى اور نظر نيس آتا فرمايا "اچھا

حضرت كرمال السك

بيره جاؤ " عاجى صاحب بيي المينية بى آئكهيس بندكرليس - كياد كيصة مين كدام ثيثن كى طرف سے دوآ دمی چلے آ رہے ہیں اور آ پس میں کہدرہے ہیں کہ ' بھئی جلدی چلو بھوک لگ رہی ہے۔

حضرت صاحب قبلد راللها كالكرس كهانا كها كيس ك\_"

حاجی صاحب کی آ تکھیں کھل گئیں اور باہر جا کران دنوں آ دمیوں کے انتظار میں کھڑے ہوگئے۔تھوڑی دریے بعدوہ دونوں بھی آگئے اور حاجی صاحب نے انہیں کھانا

كطلامايه

حاجی نظام وین صاحب رطیشید کا شار حضرت صاحب قبله رطیشید کے چند روے

خدام میں ہوتا ہے۔قیام یا کتان کے بعد بھی حاجی صاحب رطیشی سفروحفر میں حضرت صاحب

قبله رطینید کے ساتھ رہے۔ حاجی صاحب رطینید عالم آدی تھے۔ شعر بھی کہد لیتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے حضرت قبلہ رطینیسید کی شان میں پنجابی اشعار پر شمل ایک چھوٹی سی کتاب بھی چھپوا کر تقسیم کی تھی۔اس کتا بچے کا پیشعر مشہور ہے۔

عجب میں نے شان دیکھے کرمانوالے پیر دے

بیڑے کیتی یار جاندنے ہر دل دلگیر دے

اوران کی نوک زبان پرتو حضرت صاحب قبله رهایشمایه کی شان میں کئی اشعار رہتے۔ وصال سے چندروز قبل حضرت صاحب قبلہ رحلیٹھیے برادرم سیٹھ محمد شفیع صاحب کے مکان پر

تشريف فرما تصاور حاجى صاحب خوش الحانى سے حضرت صاحب قبلد رطيشيد كارشاد پراشعار

سنار ہے تھے۔ کمرہ لوگوں سے بھرا ہواتھا کہ حضرت صاحب قبلہ رطیشید نے فرمایا'' حاجی صاحب آج جو پچھ بھی آپ کو یاد ہے سب سناڈ الو۔'' حاجی صاحب اس وقت بھلے چنگے تھے کیکن چند ہی

حضرت كرمال فالي

روز بعديس نے ان كى رحلت كى خبرسى اس روزيد پية چلا كه حفرت صاحب قبله چنديوم بہلے ان

سے کیوں بکثرت اشعارس رہے تھے اور سنوار ہے تھے۔

حضرت صاحب قبله رطيشيميه جب مجلس مبارك مين تشريف فرما هوتے تو اكثر تسى حافظ يا

قاری سے قرآن یاک کا رکوع سنتے اور پھرکسی نعت خواں سے نعت پڑھنے کے لیے کہا جاتا۔

حضرت صاحب قبله رطینیای ساعت کے دوران راگ راگنی کو ہرگز پیندنہ کرتے بلکہ آ واز میں

جس قدرسوز بوتااسى قدروه لينديده بوتى \_ كيونكه حضرت صاحب قبله رطيسيء خودتواللداوراس

کے رسول ﷺ کے عشق میں ڈو بے ہی رہتے تھے اس کیے حضرت صاحب قبلہ رحالیٹیایہ کی ہیہ

ا نتبائی خواہش ہوتی کہ حاضرین بھی اللہ اور اس کے رسول ایکا ہے تام نامی پر دلوں میں وہی سوز

سہار نپور کے عربی مدارس میں تعلیم یا رہاتھا' کلیر شریف عرس مبارک حضرت علی احمد صابر رحلیثملیہ

میں میرا شرکت کا ارادہ ہوا۔عرس مبارک میں ابھی چندون رہتے تھے کہ کلیر شریف سے ایک

صاحب نے پندرہ روپے بھیجے اور لکھا کہ بیر حضرت علی احمد صابر رطانی اس کارکلیر شریف نے آپ

میں حاضری کے لیے اندر جانا چاہتا تھا کہ وہی بزرگ جنہوں نے رویے بھیج تھے میرے یاس

تشریف لائے اور فر مایا کیا آپ اندرجانا چاہتے ہیں۔ میں نے کہاجی ہاں وہ مجھے اندر لے گئے۔

میں نے حاضری دی۔حضرت علی احمد صابر رطانتھیہ نے بڑی مہر بانیاں فرمائیں۔تھوڑی دریکے

بعدایک منتظم میرے پاس آئے اور کہا کہ اب حضرت رحایشیایہ کاعسل ہے آپ ذرا باہرتشریف

ر تھیں لیکن بھیڑی وجہ سے مزار مبارک سے باہر نکانا بھی مہل نہ تھا کہ وہی پہلے بزرگ آئے اور

ارشاد فرمایا جب میں وہاں پہنچا تو عرس مبارک کے سبب آستانہ پرزائرین کا جموم تھا اور

ا کیک مرتنبہ حضرت صاحب قبلہ رطیشی نے ارشاد فرمایا کہ جن ایام میں، میں دہلی اور

اور کسک محسوس کریں اوران کے خوابیدہ دل بھی اس اذکار سے جاگ آتھیں۔

كوكراية بهيجاب تاكرآب طلطتاء عرس مبارك مين تشريف لي كني -

| 1 |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

وہاں بھی انعام واکرام فرماتے رہے اور عرس مبارک کے اختتام کے بعد بخیریت واپس چلاآیا۔

بتن شریف کے عرس میں ہرسال شرکت کرتے تھے لیکن ایک مرتبہ بہت بہارتھے کہ سی سواری کے

بغير سفرمكن نه تفارا كلےروزا جا نك صبح سورے كياد كھتے ہيں كدا يك صاحب اونٹنى لے كرميرے

یاس آئے اور کہا ''میسواری آپ سالیسید کوحفرت باباصاحب نے جانے کے لیے جیجی ہے .....

آپ رطایشاید تشریف لے چلئے' حضرت بابا صاحب رطایشاید کی اس مهربانی پر باری کے

باوجود كمر جمت باندھ لى اوراونٹنى پريديھ كرعرس مبارك ميں شريك ہوئے۔ بيدوا قعد قيام يا كستان

سے قبل کا ہے۔ قیام پاکتان کے بعد حضرت صاحب قبلہ رطیقی ہرسال حضرت بابا صاحب

رطیشید کے عرس مبارک میں خصرف بابندی سے شرکت فرماتے بلکہ ہفتہ عشرہ یاک پتن میں قیام

بھی فرماتے۔ پاک پتن شریف کی عیدگاہ میں تشریف فرما ہوتے۔ قیام کے دوران اتن بڑی جگہ

بھی ناکافی ہوتی۔شب وروز وہاں لوگوں کے تھٹھ کے تھٹھ گے رہتے۔حضرت صاحب صاحب

قبلہ رحلیٹنایہ لوگوں کو حضرت بابا صاحب رحلیٹنایہ کے دربار پر حاضری کے لیے فرماتے کیکن لوگ

تے کہ حضرت صاحب قبلہ رطیشید کے گرد پروانہ وارمنڈ لاتے " کو یاایسامعلوم ہوتا تھا کہ بیتوانیس

حضرت بابا صاحب رطال الم عند دربار پرماضری کے لیے تاکید کرتے اور حضرت بابا صاحب

رطال ان سب کوآپ رطال کا درمت میں حاضر ہونے کے لیے کہتے ہیں۔اس قیام کے

دوران جودوسخا کا دریاخصوصیت سے جوش پر ہوتا۔ جو بھی حاجت مندکیسی بھی درخواست لے کر

ہیں اوریہی وجبھی کہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے اس عالی ظرف شنا ورنے ہمارے حضرت صاحب

ارشا دفر ماتے کہ حضرت بابا صاحب رطیشیہ بحرتصوف کے بہت بڑے شناور

حاضر ہوتاوہ کا میابی سے ہمکنار ہوتا۔

ایک مرتبه حضرت صاحب قبله رطایشاید نے ارشادفر مایا که ہم بابا صاحب رطایشاید یاک

حضرت کرمال الے لئے

مجھے تفاظت سے اپنے ساتھ باہر لے گئے۔ میں باہر حن میں پیڑھ کیا اور حضرت علی صابر رحالیہ علی

قبله رطینید کوچشته فیضان سے اس قدر مالا مال کردیا تھا کہ ایک طرف لوگ دربار گوہر بار سے جھولیاں بھرتے تھ اور دوسری طرف عیدگاہ میں حضرت بابا صاحب سلیفتیہ کے بیہ

حضرت كرمال السلط

لا ڈیے گوہروجواہرات لٹاتے تھے۔

پیر جلیل شاہ صاحب (ساکن وال رادھارام) کے ملنے والے اس علاقے کے نمبر دار نے ایک مرتبہ ناچیز سے بیکہا کدوہ پیرجلیل شاہ صاحب کے ساتھ حضرت بابا صاحب طیشید کے

عرس میں شرکت کے لیے پاک پتن شریف گئے۔ان کے ہاں دو بیویاں ہیں لیکن کسی کے ہاں

اولا دنہ ہوتی تھی۔انہوں نے دعا کی خواہش ظاہر کی۔ پیرجلیل شاہ جوحضرت صاحب قبلہ رحلیثقلیہ

کے خادموں میں سے ہیں بولے تو آؤ پھر ہم عیرگاہ میں چلیں۔حضرت صاحب صاحب قبلہ

رطیشید کے گردایک جوم جمع تھا۔ جب بدوہاں پنچے توایک ادھر عمر کا آ دمی حضرت صاحب قبلہ

ر الشماليد سے التجا كرر ما تھا كماس كا داماد دوسرى شادى كرر ماہے كيونكماس كے كھر اولا دنبيس ہوتى۔ جيسے بى بيدونوں حضرات حضرت صاحب قبله رطيتياب كى خدمت ميں پننيخ حضرت صاحب قبله

رطیسید کی نظر پیرجلیل شاہ پر پر ی حضرت صاحب قبلہ رطیسید نے ارشاد فرمایا '' پیرجی اس

بوڑھے کی لڑکی کے لیے اولاد کی دعا کرنی ہے۔'' پیرجلیل شاہ اوراس کا ساتھی خوداس غرض کے لیے حاضر ہوئے تھے بولے 'حضور آج ہم بھی اسی غرض کے لیے حاضر ہوئے ہیں' کہتے ہوئے

پیجلیل شاہ نے اپنے ساتھی کامختصر سا ذکر کیا۔حضرت صاحب قبلہ رطیقیایہ نے مسکرا کرفر مایا تب تو

یہ چودھری صاحب اس بڈھے کے لیے اور اپنے حق میں بھی دعا مانگیں۔ان کے ساتھی نے ہاتھ

ایز دی میں قبول ہو۔ارشاد فرمایا نہیں چو ہدری صاحب آج گنامگاروں ہی کی سنی جائے گی۔

باندھ كرعرض كيا۔حضور ہم تو خود دعا كے طالب بين اس لائق كہاں كہ ہم كنهگاروں كى دعا بارگاہ

حضرت کرمال الے لئے

چودھری صاحب نے تعمیلاً ہاتھ اٹھا دیے۔انہوں نے رب تعالی سے کیا مانگا' وہ خود بھی نہیں

جانة بال انہوں نے ناچیز کو بیضرور بتایا کہ اب دونوں ہیو یوں سے لڑ کے ہورہے ہیں حالانکہ

سات پشت سے ایک ہی فریداولا دہمارے خاندان میں ہوتی آئی ہے ناچیز نے عرض کیا کہاس

سلیلے میں بھی حضرت صاحب قبلہ رطائتیا ہی سے رجوع فرمائے۔معلوم نہیں کہ وہ حضرت

صاحب قبله رطينيميه كى خدمت مين حاضر موت يانبين ناچيز تو صرف اتنابى جانتا ہے -حضرت

صاحب قبله رطيتيميه مون اورياك بتن شريف كى مقدس سرزمين پهر بھلا دعائيس كيون نه قبول

اجابت از در حق بحر استقبال می آید

سال سے و حضرت قبلہ رطینیا یہ کا میمعمولی ہوگیا تھا کہ آپ رطینیا یہ ہرا توارکو آ دھی رات کے

وقت قیام گاہ سے پاک پتن شریف کے لیے روانہ ہوتے بینا چیز بھی ہوتا عموماً فجر کی نماز حضرت

صاحب قبله رطینید پاک پتن شریف کے قریب اپنی اراضی (واقع 36 چک) میں ادا کرتے۔

چک میں پہنچنے سے پہلے اس چوک میں جہال سے ایک سڑک پاک بین شریف کو جاتی ہے اور

ایک عارف والا کی طرف جاتی ہے۔حضرت صاحب قبلہ رطیشید دعائے خیرے لیے ہاتھ اٹھا

وية اورحضرت باباصاحب رطيتيليه كى روح مقدسه كوايصال ثواب يبييات اوراس طرح واليسى

چک 36 کی اراضی کے بارے میں حضرت صاحب قبلہ رطافیہید ارشا فرماتے کہ بد

ہمیں حضرت باباصاحب رطیقید نے داوائی ہے۔ جب حضرت صاحب قبلہ رطیقید کی سواری ہر

کے وقت بھی وہاں رک کر دعا فرماتے۔

پھر بھلا کمی کس چیز کی رہتی۔ بیدوا قعہ تو میں نے عرس کے ایام کا قلم بند کیا ہے۔ گزشتہ کئی

گر دونواح سے بھی ہڑی تعداد میں لوگ حاضر ہوتے ۔ چک 36 کی بیرمبارک جگہ عیدگاہ کانمونہ

بن گئے۔ جہاں حضرت صاحب قبلہ رطالتھا۔ سے بوی تعداد میں لوگ (جوا قامت گاہ زداو کا ڑہ)

آسانی سے نہیں پہنچ سکتے تھے حاضر خدمت ہو کر فیضیاب ہوتے۔حضرت صاحب قبلہ رحالیتیایہ کا

بيه معمول كي برس لكا تار جاري ر ما " گزشته چند ماه مين بسبب بياري جبكه نقامت بهت بره ره كي تقي

کے لگ بھگ تھی ان کے ہاں لڑکیاں ہی لڑکیاں ہوتی تھیں۔عموماً ہرا توار کو 36 کیک حاضر

خدمت ہوتے۔ایک مرتبر حضرت صاحب قبلہ طیشید سے اولا دنرینہ کے لیے دعاکی التجا

کی۔ارشادفر مایا' اللہ تعالیٰ آپ کو دولڑ کے عطا فر مائے گا۔ایک لڑ کا توان کے ہاں اسی دوران

تولد ہوا تھا۔ جے ڈاکٹر صاحب نے دعا کے لیے حضرت صاحب قبلہ طالیہ اس خدمت

میں پیش بھی کیا تھا۔اس کے بعدان کا پاک پتن شریف سے تبادلہ ہو گیا .....اور پھرمیری ان

ایک ڈاکٹر صاحب جو یاک پتن شریف کے مپتال کے انچارج سے عمر 55

اورسفر میں بھی دشواری ہوتی تھی' وہاں کا جانا بند ہوا۔

سے ملا قات نہیں ہوسکی۔

اتوارکومنداندهیرے وہاں پہنچتی تولوگ جووہاں پہلے ہی ہے آنے شروع ہوجاتے تھے۔ دن نکلتے

نکلتے کافی تعداد میں جمع ہوجاتے جس میں یاک پتن شریف سے تو لوگ آتے ہی تھے لیکن

## نویںمجلس

حضرت صاحب قبله رطيشيد كربهت يران خادم چوبدرى الله بخش سفيد يوش بيان

كرتے بين كهايك مرتبه حضرت صاحب قبله رحالتها اينے گاؤں موضع كرمونواله ضلع فيروز يور سے چوہدری صاحب کے گاؤں موضع تلونڈی نیپالا استخصیل زیرہ ضلع فیروز پورتشریف لائے اور

ان کے باغ میں قیام فرما ہوئے۔حضرت صاحب قبلہ رطاشید رفع حاجت کیلئے چلے تو چو ہدری

صاحب مذكور بهي لوثال كرآب يطيشنايه عجهراه يطيدراسة مين حضرت صاحب قبله يطيشنايه ایک آم کے بودے کے پاس مظہر گئے اور فر مایا ''اسے کیا ہو گیا ہے؟''چو ہدری صاحب نے کہا

محضورید بودادن بدن خشک ہور ہاہے۔ بہت تدبیریں کیس کیکن کوئی کارگرنہیں ہوئی اورید بودا برستور خشك سے خشك تر موتا جار ہائے "حضرت صاحب قبلہ رطیقید نے یانی كالوثاليكراين

دست مبارک سے اس بودے پر یانی ڈالنا شروع کیا اور فرمایا ''اسے کوئی بماری نہیں بلکہ کوئی

عورت اس پیشسل کر گئی ہے خداوند کر یم اس پودے پر رحم کردے گا اور بیہ ہرا ہوجائے گا اور اس عورت بربھی الله کریم رحم کردےگا''۔ چنانچ حضرت صاحب قبلہ رطیسی کی زبان مبارک کے

طفیل ایسا بی ہوا۔ وہ بودا دن بدن ہرا ہونا شروع ہو گیا۔ 1947ء میں جب چو ہدری صاحب

يطلينايه كومعلوم تفاكه لمنكمري مين قيام هوگا-

حضرت كرمال السك

قیام یا کستان سے کی سال پہلے کا واقعہ ہے کہ حضرت صاحب قبلہ رطیقید نے چوہدری

الله بخش صاحب شیخ ناظر حسین مرحوم اور عکیم جمال دین مرحوم کومختار عام بنایا انہوں نے عرضی

ياكستان آئة تواس آم كدرخت كو پهل لكنا شروع مو گئے تھے۔

نویس سے صرف فیروز پورضلع کیلئے مخار نامہ کھوایا۔ جب انہوں نے مخار نامہ کھ کرحفرت

صاحب قبله رطيشيد كسامن بيش كياتو حضرت صاحب قبله رطيشيد في روه كرفر مايا ومبيلو!

فیروز پور کے ساتھ ضلع منگمری بھی کھوانا تھا''۔انہوں نے عرض کیا''حضور! ہماری زمین توضلع

فیروز پور میں ہے۔ منگمری ضلع کے ساتھ ہمارا کیا تعلق؟" آپ طیشید نے پھر فرمایا "بیلو!اس

كساته منتكمرى بهى كهواون حتى كه جب في ماحب حفرت صاحب قبله رطيسية كى خدمت

حاضر ہوئے تو حضرت رطیقتایہ نے اس میں ضلع منگری کا بھی اضافہ کرادیا۔ جب پاکستان بنا تووہ

مختار نامہ ضلع منگمری میں ہی کام آیا۔ بیہ ہے اللہ کے بندوں کی کرامت کہ گی سال پہلے ہی آپ

ا یک کنواں آبیاثی کیلئے فیروز پورشہر کے متصل خریدا جس کے ساتھ تراسی ایکڑ زمین بھی تھی'

چو ہدری صاحب مذکور نے بیعنا مے کا کاغذعرضی نولیس سے کھوا کر حضرت صاحب قبلہ رطالتھا ا

کے سامنے پیش کیا ابھی سب لوگ بیٹھے ہی تھے اور زمین پابیتنا ہے کے بارے میں کوئی ذکر بھی

نہیں کیا تھا کہ حضرت صاحب قبلہ رطینی نے خودہی فرمایا''کاغذا حتیاط سے کھوایا کرو کہیں

بیعنا ہے کی جگدرہن نہ کھوالینا'' شخ ناظر حسین نے عرض کیا کہ' حضور! ہم اتنے نادان تو نہیں

ہیں۔ساری عمر عدالتوں میں کام کرتے گزرگئی ہے۔ بیچ کی جگد ہن کیسے لکھوا سکتے ہیں؟' شیخ

ناظر حسین اس وفت تحصیل دار کے ریگرر تھے۔حضرت صاحب قبلہ رطیشید نے فرمایا ''اچھا

1945ء میں حضرت صاحب قبلہ رطالیسیا نے اچھے والا میں مسمی موہر سنگھ جائ سے

حضرت كرمال السالية

مضمون پڑھ کرسناؤ''۔ چنانچہ جب شیخ ناظر حسین نے مضمون سنایا تو بھے کی بجائے رہن کا لفظ لکھا ہوا تھا۔ بیسب بہت شرمندہ ہوئے اور عرضی نولیں سے دوبارہ رہن کی جگہ بیع کا لفظ الکھوایا۔

حضرت صاحب قبله رطالتهايد ن فرمايا "اب يكمل موكيا ب"دانهون نع عرض كيا "حضور جب

موہر سکھ تحصیلدار کے سامنے بیان دے گا تواس کھاتے کا انتقال ہمارے نام ہوجائے گا''۔

حضرت صاحب قبلد بطالتيسية نے فرمايا كيا موہر سكھ كے بيان كے بغير بھى انقال درج ہوسكا ہے؟ "انہوں نے کہا" جب تک موہر سکھ تحصیلدا کے سامنے بیان نہ دے کھاتے کا انقال

ہارے نام نہیں ہوسکتا''۔مغرب کا وقت قریب تھا۔حضرت صاحب قبلہ رطیشید نے فرمایا۔

''ابھی جا وَاور تحصیلدار کے سامنے موہر سنگھ سے بیان دلوا وُ''۔انہوں نے عرض کیا''اب دیر ہوگئی ہے کل مج جا کر بیان کروالیں گے'۔ آپ بطیشی نے ڈانٹ کرفر مایا' نہیں ابھی جا وَاورمو ہرسکھ

كوساتھ لے جاكر بيان كى تقىدىق كراؤ''۔ چنانچە بىسب حضرت صاحب قبلد رطينتيد كے كلم ك بموجب موہر سکھ کے مکان پر گئے معلوم ہوا کہ وہ سخت بیار ہے۔ خیر یہ بمشکل اسے اٹھا کر

تحصیلدار کے پاس لے گئے اور بیان کی تصدیق کرائی۔اگلے روزمعلوم ہوا کہ موہر سکھ مراگیا ہے۔ حضرت صاحب قبلہ سطینی نے فرمایا ' نبیلیو! کیاتم میرے کہنے پڑمل کرنے سے فاکدے

میں ندرہے؟''

لاله دهنامل حفرت صاحب قبله بطيشيه كاايك خادم تفاوه تنكر كيك اپنج بيلوں سے آ ٹا پیتا تھا۔ا تفاق ایبا ہوا کہاس کے دوبیل اور ایک بھینس چوری ہوگئی۔ا گلے دن صبح جب حضرت صاحب قبله بطلطيته نے کہلا كر بھيجا كه كل كنگر كا آٹا پينا ہے تو اس نے عرض كيا كه

''حضرت صاحب میرے دوبیل اور بھینس رات کو چور لے گئے ہیں''۔حضرت صاحب قبلہ ر الشمايد نے فرمايا ' بهم نے تو كل ان بيلوں ہى سے آٹا پيپنا ہے'' ۔اس نے كہا' دمكسى كے بيل كيكر حضرت كرمال السلط

آٹا پیس لیں گئ'۔حضرت صاحب قبلہ رطانتھیے طالتھی نے کہا''جاؤ بیلوں کا پیتہ کرو'۔گاؤں کے پچھاوگ جو مخالف خیال کے تصطفراً کہنے لگے کہ'' دیکھیں پیراب اپنے مرید کو بیل واپس

کرا تاہے یانہیں'۔

چنانچااییا ہوا کہ چورلالہ دھنامل کے بیل کیکر جاہی رہے تھے کہ سی آ دمی نے شبہ کی بنا پر ان کو پکڑلیااور پوچھا کہ پیل کہاں سے لائے ہو جبان سے ختی کی گئ توانہوں نے بتایا کہ''ہم

عارآ دمی ہیں۔دوبیل اورایک بھینس کرموں والاسے دھنامل کے ہاں سے چوری کر کے لائے

ہیں۔ ہمارے دوسرے دوساتھی جھینس لے گئے ہیں اور ہم یہیل لے جارہے ہیں'۔ چنانچہاس آ دمی نے اس چوروں کو پکڑ کر تھانہ لکھو میں پولیس کے حوالے کر دیا۔ وہاں سے پولیس کا ایک

سیابی کرمونوالہ شریف آیا اور دھنامل سے کہا کہ تمہارے جو بیل چوری ہوئے ہیں تھانے چل کر

انہیں شاخت کرلؤ'۔ دھنامل نے کہا مضرت صاحب قبلد رطیشید جب پڑھ کرفارغ ہوجا کیں

گے تو ان سے اجازت لیکر چلیں گے۔ چنانچ حضرت صاحب قبلد رطیشید نے فارغ موکر فرمایا " جاؤ جاكر ديكھؤ"۔ چنانچہ چو مدرى صاحب دھنامل كے ساتھ كئے اور ضانت ديكر بيل واپس

لے آئے اوراس دن لنگر کا آٹاان بیلوں سے پیسا۔جس دن کیلئے حضرت صاحب قبلہ رطیقید نے فرمایا تھا۔ پھر حضرت صاحب قبلہ رطیسی نے دھنامل سے فرمایا کہ''جاؤچو ہرری اللہ بخش

کے پاس جاکر بھینس کا پند کرو۔ چنانچہ دھنا مل چوہدری صاحب کے پاس شام کو تلونڈی پہنچا۔ چو ہدری صاحب نے کہااب صبح ہی پند کریں گے۔

اسی رات چورکاباپ چوہرری صاحب کے ہاں آیااور آوازیں دینے لگا چوہری صاحب

باہر نکلے تو چور کے باپ نے ان سے کہا کہ''میر الرکا کرمونوالے سے دھنامل کی بھینس چرا کے

لے آیا ہے ہم نے اس کا دودھ پیا ہے اور پیتے ہی تمام گھر والوں کے پیٹے میں شدت سے در دہو

ر ہاہے۔ چوہدری اللہ بخش صاحب نے کہا کہ دھتا مل اندر ہے آؤاس سے بات کرتے ہیں۔

حضرت كرمال السلام

چنانچہ چوہدری صاحب اس شخص کولیکردھنامل کے پاس پہنچ اوراسے ساراما جراسنایا۔دھنامل نے کہا'' میں تو چوہدری صاحب کے پاس آیا ہوں۔اب جس طرح بیکہیں مجھے منظور ہے''۔ چنانچیہ

چوہدری صاحب نے چور کے باپ سے کہا''جاؤاس بھینس کواپٹی بھینس سمجھ کر چارہ ڈالواور شبح

جا کر'' پھا ٹک'' ( کا ٹمی ہاؤس) میں دے آنا ہم وہاں سے لے لیں گے۔ چنا نچہ وہ صبح ہی صبح

موضع سلطان خان والامیں جا کر جینس کو بھا ٹک میں دے آیا اوراس کے گھر والوں کے پیٹ کا

درددورہوگیا۔ چوہدری صاحب اوردھنامل نے جاکروہاں سے بھینس لے لی اور حفرت صاحب

قبلہ رطینیایہ کے مطابق پولیس میں رپورٹ نہ کرائی کوئلہ آپ رطینیایہ نے فرمایا تھا کہ

چوروں کو قید نہ کرانا۔ چنانچہ انہوں نے عدالت میں چوروں کی بابت کہا کہ ' جمیں معلوم نہیں کہ

ہمارے بیل کس نے چوری کئے ہیں؟'' چنا نچہ وہ چور بھی بری ہو گئے۔تب دھنا مل نے اپنے

مخالف خیال کے لوگوں سے کہا'' دیکھی میرے پیرکی کرامت؟'' وہ سب بین کر بہت شرمندہ

ہوئے وہاں یانی کی بہت قلت ہے۔ایک مرتبہ بید حضرت صاحب قبلہ رطیلی اللہ کی خدمت میں

بیٹے سے آپ سالٹھایہ نے فرمایا کہ چوہدری جی آپ کہتے سے کددیوسیال میں نہری پانی کم ہے

وہاں ہم ٹیوب ویل کیوں ندلگوالیں انہوں نے عرض کیا کہ حضور وہاں ٹیوب ویل کا میاب نہیں

ہوئے۔اس سے پیشتر تین ٹیوب ویل لوگوں نے لگوائے ہیں اور گورنمنٹ نے بھی دس پندرہ سو

فٹ تک بورنگ کیا ہے مگر میٹھا یانی دستیاب نہیں ہوا' اسی وجہ سے کارپوریشن نے میرے ٹیوب

ویل کے روپے واپس کردیتے ہیں'۔ بیس کر حضرت صاحب قبلہ رطیفید فرمایا' جاؤیوب

چومدری صاحب کوموضع دیوسیال متصل وان رادها رام مین تقریباً باره مربعه الاث

یر میں میں عصا ور حضرت صاحب قبلہ روایشیایہ کے ساتھ ہی ریکی دن کے بعد

قصور پہنچے۔ایک دن پیقصور میں اپنے بال بچوں اور تمام خاندان کی فکر میں بے چین حضرت

صاحب قبله رطال الله على الله بيد عفرت صاحب قبله رطال الله على الله على الله على الله على الله على الله على الم

جی آپ فکرند کریں۔ میں تو بھا گاہی پھرتا ہوں آپ اپنے چھوٹے موٹے آ دمی سب کن لینا۔

پھر بدحفرت صاحب قبلہ رطیشید کے ساتھ موضع کوئیکے بہاول چلے گئے۔ایک رات حضرت

صاحب قبلد رطیشید نے فرمایا ' چو ہدری جی ایک مرتبدایک سوداگرا پنامال جہاز میں کہیں لے

جار ہاتھا۔راستے میں طوفان آیا اور جہاز کو بہت خطرہ ہو گیا۔ جہاز کے کپتان نے خطرے کا

اعلان کر دیا۔ چنانچے سوداگرنے اپنے پیرکو یا دکیا۔اس کا پیراس وفت بہت دورگئ آ دمیوں میں

بیٹھا ہوا تھا۔ پیرصاحب نے تین مرتبہ دونوں ہاتھوں سے دھکے مارے اور ساتھ ہی اپنی

آستین سے پانی گرایا کو کول نے دریافت کیا کہ پانی کہاں سے آگیا پیرصاحب نے بہت

ٹالامگرلوگ بصند ہوئے تو پھرپیرصا حب نے فرمایا کہ ایک بیلی کا جہاز غرق ہونے لگا تھااس کو

طوفان سے باہر نکالا ہے۔اس واقعہ کے کچھون بعد حضرت صاحب قبلہ رایس نے بابونور

عالم صاحب کو تھم دیا کہ مجمع چو ہدری صاحب کے ساتھ جاکران کے بال بچوں کا پیہ لگائیں

چنانچہ مید دونوں وہاں سے قصور آئے تو ان کے خاندان کے تمام آ دمی اور بال بچیل گئے۔

جب چوہدری صاحب نے اپنے لڑکوں سے بوچھا کہ تہمارے ساتھ کیا گزری تو انہوں نے

اس رات کا ہی واقعہ سنایا جس دن حضرت صاحب قبلہ رطیشید نے سودا گر کا واقعہ سنایا تھا۔

ویل لگواؤ کڑوا پانی اللہ کریم نے ہمارے لئے ہی رکھاہے ' بہوجب تھم انہوں نے جا کر بورنگ

حضرت كرمال السلام

شروع کرادی تقریباً پانچ سوف کے فاصلے پر حضرت صاحب قبلہ رطینیاتید کی دعاکی برکت سے

میٹھایانی آ گیااورابھی تک بالکلٹھیک یانی آ رہاہے۔

1947ء میں قیام پاکتان کے وقت چوہدری صاحب حضرت صاحب قبلہ

جوفرمایاتھا کہا پنا بچہ بچہ گن لیناوہ بھی پورا کردکھایا۔

انہوں نے کہا کہاس رات ہماری کشتی بہت خطرے میں تھی۔ نہ تو ہمارے پاس کوئی چپوتھا نہ

حضرت کرمال الے لا

بانس نه ملاح فقط خدااور پیرکامل کاسهاراتها وریاطغیانی پرتها۔خدا کی قدرت جماری کشتی موضع

ہری کے پتن پر جہاں ہندوؤں کی ملٹری بیٹھی ہوئی تھی جا پینچی چونکہ رات اندھیری تھی ملٹری

والوں نے کشتی کی آ وازس کر بیٹری کی روشن کے ساتھ گولی سے فائر شروع کردیئے روشنی سے

ہماری آ تکھیں بند ہو گئیں جب ہم نے آ تکھیں کھولیں تو ہم لوگ ہری کے پتن سے تقریباً چھ

سات میل دور محفوظ مقام پر پہنچ کیا تھے۔ بید حضرت قبلہ رطیشیہ کی کرامت تھی جس نے

ناامیدی کوامیدیں بدل کر ڈوبتی بیڑی کو پارلگا دیا۔ایک واقعہ جو بیڑی میں پیش آیا بی تھا کہ

جب ہیڑی کنارے کے پاس پہنچ رہی تھی توا کی عورت نے ہیڑی کے نیچے سے ایک کپڑا دریا

میں تیرتا دیکھااوراس کو پکڑلیا کھولاتواس میں سے چوہدری صاحب کا بھانجہ نصر اللہ خان لکلاجو

تین سال کا تھا' معلوم نہیں ہے کب گرا تھا' اللہ کی مہر بانی اور حضرت صاحب قبلہ بطایشیایہ کی

کرامت تھی کہ بیری کے بینچے سے بی سیح سلامت نکل آیا اور حضرت صاحب قبلہ رحالیہ انے

حضرت باواصاحب رطالتهيه كحرس مبارك يرياك بتن شريف محئة رحضرت صاحب قبله

رطیشید عرس شریف پر حاضری کے بعد کندرخال کے پاس موضع ''مامو کئے جایا کرتے تھے

اوروہاں سے موضع ملکی سمٹس انھنی خال کے پاس جایا کرتے تھے۔ چنانچیۃ حضرت صاحب قبلہ

رطالتید جب موضع "مامول ک" سےملکی کار پرجارہے تھے تو تھوڑے ہی فاصلے پرایک

عورت راستہ روک کر کھڑی ہوگی۔حضرت صاحب قبلہ رحایشیں۔ نے کارروک کر فرمایا''راستہ

چھوڑ دؤ'۔اس نے کہا''میری شادی کوئی سال ہو گئے لیکن کوئی اولا دنہیں ہوئی اور میرے

سسرال والے مجھ پرطعنہ زنی کرتے ہیں میں ایسی زندگی سے مرجانا بہتر مجھتی ہوں''۔حضرت

**ایک مرتنبہ چوہدری اللہ بخش صاحب حضرت صاحب قبلہ رطینی** ہے ہمراہ

کریم نے اسےلڑ کا ہی دیا تھا۔

ہےوغیرہوغیرہ۔

کیلئے زمین تلاش کررہے تھے۔ایک دن چوہدری صاحب آپ بطیشید کے ہمراہ تھے۔

حضرت صاحب قبلہ رطیقید ریلوے اسٹیشن کسان کے پاس چک نمبر 24/2 کے پانی کے

موگه پر پہنچاتو نمازعمر کاوقت تھا۔حضرت صاحب قبلہ رطیشتیہ نےمولوی احمد دین سے فرمایا

''مولوی جی جماعت کرادو''۔مولوی صاحب نے جماعت کرائی' نماز سے فارغ موکر حضرت

صاحب قبلہ رطیقیایہ نے مولوی صاحب سے پوچھا''مولوی جی بیمر بعے کس کے ہیں؟''

مولوی صاحب نے کہا محضور بیمر بعے (ن) کے ہیں حضرت صاحب قبلہ رطیقید نے فرمایا

"كيابيمربع (م) كنهيل موسكة؟" بيسب خاموش مو كئے -خداكى قدرت ديكھئے كھ

مدت کے بعدوہی مربع حضرت صاحب قبلہ رطینی نے خرید لئے اور وہاں ٹیوب ویل بھی

رطالتها نے ارشادفر مایا کہ دفتم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری اور

آپ کی جان ہے جب میں حضرت سرکارمیاں صاحب قبلہ رطیشید کی خدمت میں جاتا تھا تو

دنیاایسے نظر آتی تھی جیسے تھیلی پرسرسول کا دانہ نظر آتا ہے۔اور یہال تک نظر آتا تھا کہوہ آدمی

فلا ب جگه جار ہا ہے اور اس آ دمی نے فلا ال روز مرنا ئے بددوز فی ہے اور بیٹنی ہے کل کو کیا ہونا

ایک روز حضرت صاحب قبله رطانتها نے ارشادفر مایا که دمم اسکیے رائے ونڈموہلن

چومدری صاحب مزید بیان کرتے ہیں کہ ایک روز حفرت صاحب قبلہ

حضرت كرمال فإلي

دے''۔ چنانچے دوسرے سال جب بیلوگ وہاں گئے تو اس عورت کی گود ہری ہو چکی تھی اور اللہ

تقريباً يزدره سال يهلي كاواقعه ب كه حضرت صاحب قبله رطيشيد ايزب

حضرت كرمال السلط وال کے راستے شرقپورشریف جارہے تھے۔ راستے میں دریا پڑتا تھا۔ ساون کا مہینہ تھا اور دریا

طغیانی پرتھا۔ جب دریا پارکرنے کیلئے دریامیں داخل ہوئے تو یانی گلے تک آ گیا اورایسے لگا کہ

اب ڈوب جاؤں گا' پیچھے ہٹ آیا اور دریا کے کنارے پر ہی شام گہری ہو چکی تھی اوراند هیرا چھا

گیا تھا۔ایک جانورسرخ آتکھوں والامیرے نزدیک آیا اورسرینچ کرے کھڑا ہو گیا میں بھی اس

سے بالکل نہ ڈرااوراس کی طرف دیکھتارہا۔اس نے مجھے کچھنہ کہا' بلکہاس اجاڑ جنگل بیابان میں میری حفاظت کرتا رہا۔ جب اندھیرا گھپ ہو گیا تو تین آ دمی سفید پوش آئے اور مجھ سے کہا

''میاں صاحب! آپ نے دریا یارکرنا ہے؟'' میں نے کہا''ہاں'' انہوں نے کہا'' ہمارے پیچیے

آ وُ''۔ میں ان کے پیچھے پیچھے جولیا۔ تھوڑی دور جا کروہ دریا میں داخل ہوگئے اور مجھ سے کہا ''ہمارے پیچھے چلے آؤ'' دریا میں اس جگه سر کنڈول کے نشان گلے ہوئے تھے۔ جب ہم کنارے

پر پنچاتو وہ آ دمی کہیں غائب ہو گئے اور اسنے میں ہم نے دیکھا کہ سرکار میاں صاحب شرقچوری بہ

نفس نفیس وہاں تشریف فرما ہیں۔ میں نے سلام کیا۔سرکار رطیفتایہ نے فرمایا ''شاہ صاحب! آ گئے؟" میں نے کہا" ہاں سرکار! آ گئے"۔ پھر پوچھا" کیا آپ کومیرا خیال آیا تھا؟" میں نے

کہا''جی ہاں خیال آیا تھا''۔سرکار رحالیٹینیہ نے فرمایا'' مجھے خیال آیا تھا کہ شاہ صاحب رحالیٹینیہ كرمونوالة شريف لارم بين دريا پرملواس لئے ملنے آگيا۔

ایک مرتبه حضرت صاحب قبله رطانتید اپنے حجرے میں رات کا کھانا تناول فرمارہے

تے چوہدری رحمت علی صاحب پاس ہی بیٹے ہوئے تھے کدایک دس بارہ سال کی عمر کا الرکا جوتر کی ٹو پی اوڑھے ہوئے تھا وہاں آیا اور سر پر ہاتھ رکھ کردہاڑیں مار مار کررونے لگا۔حضرت صاحب

قبله رطینید نے چو مدری صاحب سے فرمایا "چپ کرو الله کریم رحم فرماکیں گے "۔ آخری بوی مشکل سے اسے حیپ کرایا گیا۔ چو ہدری صاحب نے لڑے سے پوچھا کہ وہ کہاں سے آیا ہے تو

اس نے کہا کہ ہم قلعہ فیروز پورسے آئے ہیں۔حضرت صاحب قبلہ حظیمینہ نے فرمایا''تہارے

ساتھ اور کون آیا ہے؟'' لڑکے نے کہا میری والدہ۔حضرت صاحب قبلہ رطیشینہ نے پوچھا

''کیوں آئے ہو؟'' تواس نے کہا''میرے والدنے میری بھابھی کو بندوق سے ہلاک کر دیا تھا' اب ان کو پھاٹسی کی سزاسنا دی گئی ہے۔ آپ رحالیٹینیہ دعا فرما ئیں کہان کومعافی مل جائے اوروہ

بھابھی کو کیوں مارا؟ " لڑکے نے کہا " سرکار! " وہ بدکار تھی" حضرت صاحب قبلہ رایستایہ نے

فرمایا " کیا تمہارے والد نے اس کی بدکاری دیکھی تھی؟" اس نے کہا " مجھے پی نہیں " حضرت

صاحب قبلد رطيشيد نے يو چھا "تمهاري والده كهال بين؟" لاكے نے بتايا كه "مركار" وه آپ

ر الشُّنایه کے گھر چکی گئی ہیں' حفزت صاحب قبلہ رایشّایہ نے چوہدری صاحب سے فرمایا کہ' پیر

امام شاہ صاحب کو بلاؤ۔ پیرامام شاہ صاحب حضرت صاحب قبلہ رطینتی کے چھازاد بھائی اور

محترمہاماں جان کے بھائی ہیں' وہ گھر میں جاتے تھے'چو ہدری صاحب آئبیں بلالائے تو حضرت

صاحب قبله رطینیمید نے ان سے فر مایا که' د گھر جا وَاوراس لڑے کی والدہ سے تمام حالات یو چھر کر

آ وُ''۔ چنا نچہ بیرصاحب تمام حال یو چھ کر آ گئے اور بتایا کہ وہ مائی کہتی ہے''میرا شوہر قلعہ

فیروز پورقاصو بیگومیں ہیڈکلرک تھا'میر سے لڑ کے کی بیوی جس کو مارا گیا ہے بدکارہ تھی اور روزانہ

چوبارے کی کھڑکی میں بکل کی بتی جلا کرا پئے آشنا کے انتظار میں طوا کفوں کی طرح بن سنور کر بیٹھتی

تھی۔ میں نے اس کوئی بارروکا وہ بازنہ آئی۔ایک روز میرے خاوندنے جب کہوہ بندوق کے

ہمراہ رات کو قلعہ سے آ رہے تھے اس کو دیکھا اور وہیں سے بندوق چلا کر ڈھیر کر دیا''۔حضرت

صاحب قبلہ بطیشی نے فرمایا'' پیرامام شاہ! مائی صاحب کے پاس دوبارہ جاؤاوراس سے پوچھو

کہ''اس نے یا اس کے خاوند نے تمہارے لڑکے کی زوجہ کی برائی خود اپنی آٹکھوں سے دیکھی

تھی؟''اسعورت نے کہا''میں نے اور میرے خاوندنے ایک روز ہر دوکو برائی کرتے دیکھاتھا

اس روز ہی میرا خاوند بندوق سے اس کو مارڈ الٹا کہ جو نہی وہ بندوق لینے اندر گیا میں نے باہر سے

کنڈی لگادی اوران کا درواز ہ کھٹکھٹا کران کو باہر زکال دیا' خودبھی کہیں چکی گئی دوتین سال بعد میرا

لڑکا اپنی بیوی کو لے آیا تواس کی وہی پہلی حال تھی اس لئے میرے خاوند نے اسے بندوق سے

حضرت كرمال السلام

بری ہوجائیں''۔حضرت صاحب قبلہ رطینی نے دریافت فرمایا'' کہتمہارے والد نے تمہاری

13 حضرت كرمال السيالية

مارڈالا۔''۔

حضرت قبله رطینی نے فرمایا ''اچھااللہ کریم رحم فرمائیں گے'۔اس مائی سے جاکر کہوکہ

مسرت مبدر رہے گئے۔ ''پانچ سود فعہ قل شریف رات کوعشاء کی نماز کے بعد پڑھ کر حضو علیہ کے روح پاک کو پیش کر دینا

پی میروندی کرید میں اس کا کو میں جا کر کہد آنا کہ وہ رات کو یہی عمل کرے۔اگرتم اس تک نہ پہنچ اور اپنے خاوندکو بھی جیل کی کو میری میں جا کر کہد آنا کہ وہ رات کو یہی عمل کرے۔اگرتم اس تک نہ پہنچ

سکوتو خود نہا دھوکر عشاء کی نماز کے بعد پانچ سو دفعہ قل شریف آگے پیچے درود شریف پڑھ کر حضوطی اللہ کے دوسرے دن تاریخ تھی وہاں سے حضوطی کے کہ دوسرے دن تاریخ تھی وہاں سے

حضوعاً ﷺ کی روح پاک کو چیش کر دینا۔ان کی ہائی کورٹ میں دوسرے دن تاریخ سی وہاں سے حضرت صاحب قبلہ رحالیشمایہ کی دعاسے رہائی مل گئی۔

تیسرے دن بیسب لوگ حضرت صاحب قبلہ رطیقید کے پاس بیٹے تھے کہ کیا دیکھتے ہیں کہ وہی لڑکا اور اس کی والدہ اور اس کا رہاشدہ والد کھلوں کی ٹوکریاں لئے آرہے ہیں۔حضرت صاحب قبلہ رطیقید نے چو ہدری صاحب نے فرمایا کہ ''کیا بیٹمہاراوہی پرسوں رات والا بیلی نہیں

صاحب ببعد التعظيم على معلوم بوتا ہے۔ اپنے والد كوچھڑائے لئے آر ہاہے'۔ ديكھا تو وہى تھا۔حضرت معاجب بجھے تو وہى معلوم بوتا ہے۔ اپنے والد كوچھڑائے لئے آر ہاہے'۔ ديكھا تو وہى تھا۔حضرت صاحب قبلہ رطالتے ہو'اس نے عرض كيا' دحضوركى دعا

میں طب بہہ وصفیہ سے رہ یوں یوں ہے والدو پر رہ سے ہو ہ رہ سے رہ ہو ۔ اور رہ ہو ۔ اور رہ ہو ۔ اور رہ ہو ۔ اور سب پھھ ہوا ہے ور نہ پھانی کی سزا تو سنائی جا چک تھی۔'' عالیا بیہ 1935ء کا ذکر ہے کہ ایک روز حضرت صاحب قبلہ رطاقتی نے چو ہدری

صاحب سے فرمایا کہ ' باہر ملنے کیلئے آ دمی آئے ہوئے ہیں دودوکر کے میرے سامنے لاؤ 'گر دیھوکہ ٹوپ والے صاحب کوجس نے چھتری لی ہوئی ہے ان کومت لانا''۔ چو ہدری صاحب دو

دیھو کہ نوپ والےصاحب نوبس نے چھتری ہی ہوئی ہے ان نومت لانا کچو ہدری صاحب دو دو آ دمیوں کو سر کار کی خدمت میں لاتے رہے۔اور فیض یاب ہونے کے بعد انہیں اجازت ملتی رہی۔ٹوپ والے صاحب نے انہیں بہت تنگ کیا۔حضرت صاحب قبلہ رحالیتیں۔ خود ملاحظہ

رہی۔ لوپ والے صاحب ہے ائیل بہت ناف نیا۔ عظرت صاحب مبدہ رحمت علیہ سود ملاحظہ فرمارہے تھے کہ وہ انہیں نگ کررہاہے۔ نیسند کر سری کے سری میں میں میں میں دوجہ میں سری مجم کھ

فرمایا''وہ کیا کہتا ہے؟''چوہرری صاحب نے کہا'''حضور وہ کہتا ہے کہ مجھے بھی لے جاؤ''۔ چنانچہ اسے پیش کیا گیا۔حضرت صاحب قبلہ رطانتیہ نے فرمایا''ولفظی بات حضرت كرمال السلط

کریں تا کہ وقت ضائع نہ ہو''۔ وہ لدھیانہ کے سول سرجن تھے۔قریباً ایک گھنٹہ ادھرادھر کی

سیاسی باتون اخباری خبرون اوراین تعارف مین لگادیا۔حضرت صاحب قبله رطینید باربار

فرماتے رہے ' بابو بی ! میں نے اور آ دمی بھی بھگتانے ہیں اپنامدعا بیان کرو'۔وہ ا نکاری تھا

كمين نبيس بتاؤل كاآپ رايشيد خودبى بتاكيس حضرت صاحب قبله رطيشيد فرمايا دمين

خود بتاؤں؟''اوراسے ایک تھٹررسید کردیا۔ کہ مسلمان ہوکرنصاری کی شکل بنائی ہوئی ہے۔اور

اس شکل میں غریب مسافر کو تبہار سے لڑ کے نے گاڑی میں لوٹا ہے اب سزایا بی پرمیرے پاس

آئے ہو چلے جاؤباہر'' فرض حضرت صاحب قبلہ سطینید بہت ناراض ہوئے اور خود بھی اٹھ

گئے۔ سول سرجن صاحب نے اپناٹوپ اٹھایا اور سر پر رکھ کر چلٹا بنا۔ تھوڑی دیر بعد حضرت

صاحب قبلہ رطینید تشریف لاے چوہدری صاحب ڈرکرایک کونے میں بیٹے تھے۔حضرت

صاحب قبله رطيشيد فرماتي آرب مصے كدكوئى ندكوئى ايسا آدمى آجا تاہے جو ہمارے آدميوں

کوبھی ہم سے ناراض کر جاتا ہے۔اور فر مارہے تھے کہ بیخض سول سرجن تھا۔اس کے بیٹے

نے کسی مسافر کا گاڑی میں سترہ سوروپیہ زکال لیا اور پکڑا گیا۔ جالان ہوا' ڈیڑھ سال سزایاب

ہوا ہے۔اب اپیل کی ہے ٔ آیا تھا کہ بری ہوجادےاور یہی میراامتحان لینا چاہتا تھا خود بتا تا

نہیں ہے۔ پھرچو ہدری صاحب سے کہا کہ' جاؤوہ گاؤں سے بہت دورانٹیشن کی طرف جارہا

ہوگا''۔ چنانچہ دوفرلانگ کے فاصلے سے اس کو واپس لائے۔ وہ جب اپنے نوکر کے ہمراہ

واپس آئے تو حویلی کے باہر کھڑے ہو گئے اوران سے کہا کہ کہیں حضرت صاحب قبلہ رطیقید

پھرناراض نہ ہوجائیں پہلے اجازت لے آؤ۔ بیاندر گئے حضرت صاحب قبلہ رطیعید سے

عرض کیا کہ ول سرجن صاحب باہر کھڑے ہیں کیا تھم ہے۔ فرمایا' ان سے کہدو کہ تمہار الڑ کا

صاحب کی موجودگی میں سلام کیلئے لائے تھے۔

پیارے پیارے اور چہیتے معتقدین کوحضرت صاحب قبلہ رطیشتیہ نے بلایا تھا جو کہ قریباً پندرہ سولہ

آدمی تھے۔ برات نے جانا تھا۔حضرت صاحب قبلہ رطیشید نے چوہدری صاحب کو بلایا اور

فرمایا۔ تمام صاحبان کو بمعہ ہر دوصاحبز دگان و پیرامام شاہ (ماموں صاحبز ادگان) میرے پاس

لاؤرية مام كوبلالائ حضرت صاحب قبله رطيفتايه فرمايا كم بعثى آپكواس لئ تكليف دى

ہے کہ میں بیار پڑا ہوں' میراارادہ بیہ ہے کہ ہر دوصا حبز ادگان اور پیرامام شاہ ایک کار میں چلے

جاویں اور نکاح کے بعد فوراً اس کارمیں واپس آجاویت تم ان کے آنے تک اپنی رسم ولیمہ کی دیکیں

وغیرہ چڑھالو۔اورکہا کہ کیا یے تھیک ہے میراتو یہی خیال ہے۔انہوں نے بھی عرض کیاحضور بہت

اچھاٹھیک ہے۔ چنانچہ بیا پنے اپنے تجروں میں چلے گئے۔ برے صاحبزادہ حضرت باباجی نے

چو ہدری صاحب کو بلایا اور کہا کہ میں سرکار کی خدمت میں جا کرعرض کروں کہ جب تک حضرت

صاحب قبلد سطینید میری بارات کے ہمراہ نہیں جائیں گے میں اسلینین جاؤں گا انہول نے

حضرت صاحب قبله رحظیمی سے عرض کیا و فرمایا ' مجرتمام کومیرے پاس بلالا وَ''۔ یہ بلالائے۔

فرمایا'' پیرجی نے حاجی صاحب سے بیکھا ہے کہ جب تک میں ان کی بارات کے ہمراہ نہ جاؤں

وہ نہیں جائیں گے'۔بابا پیرمحمطی شاہ سے فرمایا'' پیرجی آپ نے کہاہے؟ آپ نے عرض کیا کہ

حضور کہا ہے' \_ فرمایا بھلے لوگو! میں یہاں کمرے کے اندراپی علیحدہ نماز پڑھتا ہوں اور آپ

باہریم کے نیچ باجماعت پڑھتے ہیں اس میں بھی کوئی وجہ ہے جب کہ میں نے چالیس سال

بر بے صاحبز ادہ صاحب قبلہ حضرت بابا محملی شاہ صاحب کی شادی تھی۔ایے

حضرت كرمال السلط

بری ہو جائے گا' جاویں اجازت ہے۔ چنانچہوہ بری ہو گیا اوراس کو وہ سول سرجن چو ہدری

قضانبيس كياب اوراب ميس اكيلابي يردهتا مول اوراندر بانده تو الكربيطا مول اس كي بهي آخركو كي

وجرب - حضرت صاحب قبلد رطالتنسيد بيكت بوع جلال من آكة اورفر مايا" بمحصة بكيا مجصة

ہیں میں اگر جاہوں تو خدا کی قتم فرشتوں کی برات لے جاسکتا ہوں'۔ پھر حضرت صاحب قبلہ

المستنايد المحد كمر به وسئ اور فرمايا " چلواگر مجهدى لے چلنا بهتو ميں چاتا ہوں۔ يدكمدكر

حضرت صاحب قبله رطيقتليه كارمين بييه كئي جب برات ملشرى فارم پنجى وبال مسجد مين حضرت

صاحب قبلہ رطیقید نے قیام فرمایا اور وہاں ہی رسم تکاح ہوئی۔رسم تکاح کےموقع پرسیٹھ شفیع

صاحب نے چھوہارے تقسیم کئے اور چھوہاروں کوادھرادھر براتیوں پر پھینکا اور حفزت صاحب

قبله رطیقید کے جرے میں بھی کئی مشت بھر بھر کر زور زور سے پھینکیں۔حضرت صاحب قبلہ

ر الشماليد كے دوتين چھوہارے زورسے لگے۔ والسي بررات گھر ذكر جوا۔ چوہدري صاحب سے

بوچھا، چھوہارے کس نے تقسیم کئے تھے'۔ انہوں نے عرض کیا ''حضور سیٹھ شفیع صاحب نے

"فرمایا أنہیں بلاؤ" بیہ بلالائے فرمایا" چھوہارے ایسے چھیکے تھے کہ سب کو تکلیف ہوئی اس قدر

زور سے نہیں پھینکنے چاہئیں \_ ایک دن حضرت صاحب قبلد رطالتی خوش وخرم تھے۔ چوہدری

صاحب الكي حضرت صاحب قبله رطيشي كي خدمت مين بيش يص عض كيا" حضورآب

رطالتها نے برات کے موقعہ برفر مایا تھا کہ اگر میں جا ہوں تو فرشتوں کی برات لے جاسکتا ہوں'۔

حضرت صاحب قبلہ رطیشیء نے مسکرا کر فر مایا ''اللہ کریم کے نیک بندوں (الا ان اولیاءاللہ کے

تحت تفییر فر مائی )اللہ کے فرشتے ماتحت ہوتے ہیں جدھروہ تھم کریں وہی کرتے ہیں۔

باجماعت نماز پڑھی ہےاور جالیس سال میں ایک دفعہ بھی نماز جماعت' نماز تبجد اور درود شریف

حضرت کرمال الے لئے

## دسویں مجلس

مولوى محرحنیف صاحب فیروز پوری بیان کرتے ہیں کٹمس العارفین سراج السالکین

حضرت صاحب قبله مطلقتايه محمد اساعيل شاه صاحب بطلقتايه كوصال كے بعدان كي طبيعت ابھی تک پریشان ہے کیونکہ انہیں حضرت صاحب قبلہ رطالتھی۔ کی بابرکت مجلسیں نصیب نہیں

ہوتیں فرماتے ہیں۔حضرت سرکار کرمانوالے سطیشید کی زبان مبارک سے لکلا ہوا ہر لفظ مردہ

دلول كيلية آب حيات كى تا ثيرر كه قاقه آب رطيتها الى مبارك مجلسول مين شريعت وطريقت كاليه اليه رموز و تكات بيان فرما دية ته كه الل بصيرت جموم جموم المحت تها وحفرت

صاحب حلیشمنیہ آج اگرچہ اس عالم آب وگل میں موجو دنہیں ہیں لیکن آپ حایشمنیہ کے اکثر واقعات آج بھی رہ رہ کریاد آجاتے ہیں۔

فرماتے ہیں حضرت صاحب قبلہ رط<sup>ینی</sup>ایہ کی پہلی بیعت خاندان چشت کے بزرگ حضرت مولا ناشرف الدين فيروز پوري سيتقى مياں رحمت على جو كه ہر دوصا جزادگان كے معلم ہیں' بیان کرتے ہیں کہوہ اوائل عمر میں فیروز پورشہر میں نماز جعد کی ادائیگی کیلئے جایا کرتے تھے۔

حضرت صاحب حلیتها ہر جعہ کو اپنے دست مبارک سے کنگر تقسیم فرمایا کرتے تھے۔حضرت صاحب رطيشتايه فيروز بورى زندى بى مين آپ رطيشتايه حصول علم كيليح مندوستان چلے كئے۔

کژت سے کرتے تھے۔

جابل اور قابل نفرت سمجھ سکیس''۔

ا یک مرتنبه سرکار کرمال والے رحالیتانیہ فرمانے لگے کہ جب میں سہار نپور میں ریڑھتا تھا

حضرت كرمال السلط

تو وہاں ایک سیاہ پوش بزرگ بھی رہا کرتے تھے۔ ہرروز اکابرین شہر سے وقت ان کوسلام کیلئے حاضر ہوتے تھے۔اگران کا کوئی مرید دوسومیل پر ہوتا اور وہ توجہ فرماتے تو وہ فوراً حاضر ہوجا تا۔

لوگ چلے جائیں کوئکہ میرے بھائی آ گئے ہیں'۔آپ نے بتایا کہ وہ بزرگ یا مالک کا ورد

فرمات بیں ایک روز میں ان سیاہ پوش بزرگ کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے

یاؤں کی انگلیوں سے روٹی کو پکڑر کھا تھا اور ہاتھ سے تو ڑتو ڑ کر کھا رے تھے۔ میں نے ول میں

خیال کیا که "بیتو خلاف شریعت ہے"۔ وہ ہزرگ میرے خیال کوفوراً سمجھ گئے اور فرمانے لگے

'' بھائی صاحب کیا کروں' لوگ بہت ننگ کرتے ہیں۔اس لئے ایسا کرر ہا ہوں تا کہ لوگ جھے کو

ا یک مرتبہ آپ کسی اللہ والے کو ملنے کیلئے گئے۔ آپ فر ماتے ہیں کہ وہ بزرگ گھر پر نہیں

تھے۔خدام سے پت چلا کہ کہیں باہرتشریف لے گئے ہیں اور آج فلال وقت گاڑی پر آرہے

ہیں۔ہم سب اسٹیشن پر جائیں گے۔آپ نے فرمایا 'مجھے بھی خیال آیا کہ اسٹیشن پر جاؤں۔

چنانچہ میں اشیشن پر پہنچا جہاں ان کے مریدین بہت بڑی تعداد میں ایک جگہ کھڑے ہوئے تھے۔

جب گاڑی آئی تو میں سب سے بث کرایک طرف کھڑا ہو گیا گاڑی رکی تو جہاں میں کھڑا تھا اس

گے۔درولیش کو عکم دیا کہ منبر شریف کھلے میدان میں رکھا جائے۔چنانچی آ پ جلتی دوپہر میں منبر

ایک جمعہ کو دھوپ بڑی تیز تھی۔آپ رطالتھایہ نے فرمایا 'یہ جمعہ دھوپ میں ہی راحیں

جگہ ہالکل میرے سامنے و لے ڈبے سے وہ ہزرگ انڑے اور بڑے تیا ک سے ملے۔

فرماتے کہ جب میں ان کے پاس جاتا تو تمام حاضرین مجلس سے مخاطب ہوکر کہتے کہ 'اب سب

تون ڈگ پیاسین کوئی سٹ تال ٹیں لگی۔''

پیرکوحاضروناظر شمجھیں؟

حضرت كرمال السال

پرتشریف فرما ہوئے اور حسب معمول پورے اطمینان سے وعظ فرماتے رہے جب نماز کیلئے

کھڑے ہوئے توغالبًا پہلی ہی رکعت میں حنیف صاحب کا سرچکرایا اور وہ تجدے کی جگہ پیشانی

کے بل گرے۔ گرکسی غیبی طافت نے انہیں ایسا سنجالا دیا کہ نہانہوں نے زمین پر ہاتھ لگائے۔

الیامعلوم ہوتا تھا جیسے کسی نے چول کو اٹھالیا ہے۔ نماز کے بعد جب بیر حضرت صاحب قبلہ

رطال السالة كى خدمت مبارك مين حاضر موت توآب رطالتهايد فرمايا "اومحر صنيف نماز دے وج

حاضروناظر کے مسکلہ کومتنازعہ بنا ہیٹھتے ہیں۔ میں تواپنے پیر کو حاضر ناظر سجھتا ہوں پھر آپ

رطیشلیے نے بیواقعہ سنایا۔ فرمانے لگے۔ایک مرتبہ ہم حضرت خواجہ غریب نواز رطیشملیہ کے عرس

مبارک سے والیسی پراسٹیشن پر گئے ۔ گاڑی میں بہت رش تھا۔ ایک سرے سے دوسرے سرے

تك كوئى جگه ندلى \_اتنے ميں گار دُر آيا اور پوچھنے لگا كرآپ نے گاڑى پرسوار موناہے؟ ہم نے

کہاں ہاں' مگر جگہ نہیں ہے۔وہ بولا آ یتے میرے ساتھ۔اوراس نے ساتھ لے جا کرسینڈ

کلاس کے ڈیے کا دروازہ کھول کرہمیں سوار کرا دیا۔ہم نے کہا ہمارے پاس تواس کلاس کے

تكٹ نہيں ہیں۔وہ بولا كوئى بات نہيں آپ تشريف ركھئے۔ آپ فرمانے لگئے ہم كيوں نہاينے

صوفی محمد عالم چوڑی گرفیروز پوری بیان کرتے ہیں کہوہ پہلی مرتبہ کرمونوالے جانے

کیلئے گاڑی پرسوار ہوکر فیروز شاہ کے اسٹیشن پر پہنچ تو آندھی چلنے لگی اور وہ تیز آندھی ہی میں

كرمونوالي كى طرف چلتے رہے۔ راستے میں ایک گاؤں آیا توانہوں نے سمجھا كديبي كرمونوالا ہو

گا۔ جب وہ گا وَں میں داخل ہوئے تو پیۃ چلا کہ بیا ٹاں والی گا وَں ہے اور حضرت شاہ صاحب

ایک مرتبه حفرت صاحب کرمان والے رطیفتید فرمانے لگے۔ '' بیمولوی لوگ

آ تکھوں سے اوجھل ہو گئے۔

فرمايا چلے جانا۔

قبلہ رطینتیں کا گاؤں کرمونوالا اس ہے آ کے ہے آخروہ کرمونوالا پنچے دوپہر کا وقت تھا' آپ

ر التاليات بنان کو کھانے کے متعلق دریافت کیا گرانہوں نے بیسوچ کراس وقت صرف انہی کیلئے

روٹی کا انتظام کرنا پڑے گا کہہ دیا کہ بھوک نہیں ہے اور تھوڑی دیرا نتظار کے بعد اشیشن واپس

پنچے۔رات سر پرآ گئ تھی أ ندھی كے ساتھ بارش بھی شروع ہو گئ تھی ہر طرف اندھر الچيل رہا تھا'

اور بھوک سے برا حال ہور ہاتھا کہ دفعتہ ایک سفیدریش بزرگ نے قریب آ کرکہا'' کیا کھانا کھاؤ

گے؟ " بھوک سے براحال تو ہوہی رہا تھا۔انہوں نے فوراً کہا ہاں کھاؤں گا۔ چنانچہاس بزرگ

نے کھانا پیش کر دیا اور خود چہرہ دوسری طرف کئے کھڑے رہے۔کھانے کے بعدوہ برتن کیکر

گہری عقیدت ہوگئی۔فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ذوالحجہ کے مہینے میں میں حاضر خدمت ہوا اور دل

میں سوچنے لگا کہ کیا ہی اچھا ہو کہ الحکے ماہ میں پاک پتن شریف جا کر بہتتی درواز ہ سے گز رنے کی

سعادت نصیب ہولیکن حالات اور کام کی نوعیت پچھالیی تھی کہ پاک پتن شریف جانا مشکل نظر

آتا تھا۔ صوفی صاحب حضرت صاحب قبلہ رطالتھایہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پاک پتن

شریف کے عرس مبارک میں شرکت کی خواہش کا اظہار کیا اور ساتھ ہی ناگز برحالات کا بھی ذکر کر

دیا جن کے باعث عرس میں شرکت غیر بھینی نظر آتی تھی۔حضرت صاحب قبلہ رطینی ہے نے بیس کر

پتن شریف پہنچے۔اس وقت دربار شریف میں خاصا' ججوم تھا اور پولیس ججوم پر قابو پانے کیلئے

لوگوں کودر بارشریف سے باہر تکال رہی تھی۔صوفی صاحب نظامی مسجد کے قریب کھڑے تھے لیکن

ان کی طرف کسی نے بھی آ کھواٹھا کرند دیکھا اور نہ ہی کسی نے باہر جانے کیلئے کہا۔وہ بدستوراسی

صوفی صاحب کا بیان ہے کہ وہ حضرت صاحب قبلہ رطیشید کے ارشاد کے مطابق پاک

صوفی صاحب تحریرکتے ہیں کہاس واقعہ کے بعد مجھے حضرت صاحب رطیشایہ سے

مر اور پیھے سے ہوکرانہوں نے صوفی صاحب کے کندھے پکڑ لئے صوفی صاحب نے رک کر ''حضور! بیے بے ادبی ہوگی کہ میری پشت آپ حلیثقلیہ کی طرف ہو بیہ کہ کر صوفی صاحب

حضرت کرمال الے لا

حضرت صاحب قبله رطيشيد كي يحيه وكئ اورآب رطيشيد ككندهول يرباته ركاديا صوفی صاحب حضرت صاحب قبله رطیشید کے مقدس جلومیں بہشتی دروازے سے گزرے

اور دروازے سے باہرآ کرانہوں نے دیکھا تو حضرت صاحب قبلہ رطیقید انہیں کہیں بھی دکھائی

ايك موقعه يرحضرت صاحب قبله رطيتهيه ملتان مين تشريف فرما تنط صوفى صاحب فرمات ہیں کہ شخ نیاز احمد صاحب یاک بتن والے نے اس مسئلہ کے متعلق حضور سے عرض کیا کہ مزارت

پرمرادحاصل کرنے کیلئے کس طرح دعا کرنی چاہئے۔حضورنے ارشادفر مایا علاء کے نزدیک توبیہ طریقة دعاہے کہ خدائے برتر کے حضور میں اس بزرگ کے وسیلہ سے مراد کیلئے دعا کی جائے لیکن

فقراکے زدیک بیہے کہاسی بزرگ سے براہ راست دعا مانگی جائے۔ ایک اور واقعہ کے متعلق صوفی صاحب تحریر کتے ہیں کہ حضور رطیشیایہ کرمونوالے میں

تشریف فرما سے سردیوں کے دن سے اورسر کار روائشیایہ دھوپ میں بیٹے سے۔ارادت مند بھی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ رحایشانیہ زمین پر لیٹے ہوئے تھے۔ آپ رحایشانیہ کی پشت مبارک تھی۔حضورنے پیچیے م<sup>و</sup> کر دیکھے بغیر حاضرین مجلس سے فرمایا۔

کہاں جاناہے؟''

حضرت كرمال والي

سلطان خان والے کی جانب تھی اور حاضرین مجلس کا رخ سلطان خاں کی طرف تھا۔ ایک عورت

سلطان خال والے کی سمت سے حضرت صاحب رحایشایہ کی خدمت میں حاضر ہونے کیلئے آرہی

''ایک عورت مخالف سمت سے آرہی ہے اور اس کا ارادہ اس طرف آنے کا ہے اور ایک

ا یک شخص فوراً اپنی جگه سے اٹھا اوراس عورت کوراستے میں ہی روک کر کہا۔''اماں آپ نے

عورت نے کہا۔ ''میں سرکار رطیشید کی خدمت میں جارہی ہوں''۔ تو اس شخص

نے عورت سے کہا کہ حضرت صاحب رایٹھایہ سے عورتیں نہیں مل سکتیں ۔ لہذاتم حضور کے گھر

چلی جاو 'اور جو پھے کہنا ہے گھر ہی میں کہدوو۔ چنانچہوہ عورت وہیں سے واپس ہوکر گھر کی

یماری ہوگئ۔ وہ کرمونوالدحضرت صاحب سرکار رطیقید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنی

' تکلیف کا حال بیان کیا۔حضرت صاحب بطیشیایہ نے فرمایا''' خربوزے کے اندر کا گودا سر پر ملو

لیکن موسم خربوزے کانہیں تھا۔ چنانچیش چراغ دین صاحب نے عرض کیا۔

''حضورموسم خربوزے کانہیں ہے اوراس وفت خربوز ہ کہاں سے ملے گا؟''

حضور نے تبسم فر مایا اور کہا''علاج بھی ہم بتا کیں اور خربوزہ بھی دیں۔ بیہ کہ کر حضور نے

اپنے تکیے کے پچپلی طرف سے دست مبارک بڑھایا اور ایک تازہ خربوزہ عنایت کیا۔ پیخ صاحب

ت جراع وین فیروز پوری تحریر کرتے ہیں کہ وہ فیروز پوریس سے کہ انہیں بال جمر کی

آ دمی اسے جا کر کیے کہ عورتیں یہال نہیں آتیں \_\_\_ للمذاوہ ہمارے گھر چلی جائے۔''۔

کے آخر میں بیمصرع ہے۔ 'بعداز خدابزرگ تو کی قصمخفر''

بیشعرس کرحضور نے فر مایا۔''میں بَعد اور بُعد کونہیں ما نتا''۔

ہمیشہ کیلئے جاتی رہی۔

جاتی تھی۔

حضرت كرمال السال

خربوزہ گھر جاکر دکھاؤں گا کہ دیکھواس بےموسم میں حضور نے خربوزہ عنایت کیا ہے۔ یہ بن کر

شیخ چراغ دین صاحب فیروز پوری بیهن کرخاموش ہو گئے اوراجازت یا کرگھر کی طرف

یشخ صاحب کے بیان کےمطابق کرمونوالا میں ایک ارادت مندنے حضرت صاحب

سیخ چراغ دین صاحب فیروز پوری لکھتے ہیں کہ ملتان میں اپنے قیام کے دوران ایک

مرتبه حضرت صاحب كرمال والے مطلقتيد جعدك وقت باغ لائكے خال ميں چہل قدمى

کرر ہے تھے۔ حاجی نظام الدین (سیالکوٹ) بھی ہمراہ تھے۔اچا تک ایک جگہ حضرت صاحب

قبلہ رطینیایہ رک گئے اور فرمایا جہانگیر کے مقبرے کی عمارت بہت اچھی ہے۔حضرت صاحب

جهور كركرمون والامين حاضر بوجاتا تفااور حضرت صاحب قبله رطيشيد كى دعا مدمصيبت كل

شیخ **صاحب** بیان کرتے ہیں کہ جب بھی بھی مصیبت کا ونت آتا تھا تو میں سب کام

کے اس فقرے سے وہ بہت پریشان ہوئے۔ اور میرے دل کو وسوسوں نے گھر لیا۔

لوٹے تو تمام راستے بیسوچتے رہے کہ بیخر بوزہ گھر ضرور لے جائیں گے ۔۔۔ کیکن فیرزشاہ

اسٹیش پر پہنچاتو خربوزے کو کھانے بر مجبور گئے۔ اور گوداسر برال لیا۔اس کے بعد بال جھڑ کی بہاری

ر الشَّمايه كى خدمت اقدس ميں حضور نبي كريم اللَّه كى شان مبارك ميں وہ مشہور شعر ريڑ ھے جن

حضرت صاحب کر ماں والے رحالیٹھایہ نے فر مایا ''میخر بوز ہ گھر نہیں جائے گا''۔

ایک دفعہ میں کسی نا گہانی مصیبت کا شکار ہو گیا اور سیدھا کر مونو الا پہنچا۔اس وقت حضرت صاحب قبلہ رحلیتا ہے۔ اس مصدحت تھے۔ میں نے مسجد کا رخ کیا جہاں دن کو بھی اندھیرا

حضرت كرمال السال

ہوتا تھا۔ میں مسجد میں تنہا تھا اور اپنی بے بسی پر آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ حضرت صاحب رطالیہ میں مسجد کے اندر منہ کر کے فر مایا۔

'' کوئی بات نہیں اللہ پاک رحم کردےگا''۔

میں حضرت صاحب رحایت کی آ وازس کرجیران رہ گیا کہ اول تو میں مسجد کے اندھیرے

میں تھا' پھرآپ رایشیایہ نے مجھے کیسے دیکھ لیالیکن حضرت صاحب قبلہ رایشیایہ کی شفقت و محبت اس فیضیت کی میں مصرف اس کے اس میں مصرف اسٹائ

کار فیض تھا کہ میری مصیبت ان کی دعاسے راحت میں بدل گئی۔ سر

ایک مرتبه آپ رطایشایی کی خدمت اقدس میں مولوی چراغ دین صاحب حاضر ہوئے

اور حضرت صاحب قبلہ رحلیٹھی نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا۔ لا ہور مغل پورہ کے

نز دیک ایک درولیش کی مسجد ہے جوعرصہ دراز سے غیر آباد ہے اوراسے آباد کرنے کی ہدایت فرمائی ساتھ ہی مسجد کے محل وقوع کی نشانی دہی فرماتے ہوئے کہا۔ بیمسجد مغل پورہ کے اسٹیشن

مولوی چراغ دین صاحب لا ہور پہنچ اورمسجد کی تلاش میں مغل پورہ گئے۔ وہاں انہوں نے اس مسجد سے آ گے سی اورمسجد کودیکھا اور یقین کرلیا کہ یہی وہ مسجد ہے جس کے متعلق حضرت

عادب قبلد رطیقید نے ارشاد فرمایا تھا۔ چنانچہ کرمونوالہ واپس آئے اور حضرت صاحب قبلہ

حضور نے اس مسجد کامحل وقوع پوچھنے کے بعد فر مایا کہ بیروہ مسجد نہیں ہے۔اورجس بزرگ

حضرت كرمال السلط كى مىجدآ بادكرنامقصود بوه اسى مىجد كے مغرب ميں واقع ہے دوبارہ جاؤ كے تومل جائے گی۔

چنانچیمولوی چراغ دین صاحب دوباره مغل بوره آئے اور وہاں انہیں خودر وجھاڑیوں میں چھی ہوئی مسجد دکھائی دی۔مولوی چراغ دین صاحب دوبارہ خدمت میں حاضر ہوئے اور

حضرت صاحب قبله رطايشايه نے اس مسجد كى تصديق كردى جس سے ملحقد ايك كنوال بھى تھا اور حضرت صاحب قبله رطالتا يكارشاد كمطابق مسجدة بادموكى اوركنوال دوباره جارى موكيا

کچھ دنوں کے بعد مولوی صاحب نے حضرت صاحب قبلہ رطینیا یہ کی خدمت میں عرض

كياكهاس مسجد كانام كيار كهنا حاسة ؟ حضور فرمايا "مسجد نور" \_

مسجد آباد ہوگئ اور پانچوں وقت الله كانام لياجانے لگا۔ ايك روز بردے زور كى بارش ہوئى اور مسجد کے محن کی جارد یواری کے باہرایک اور کنوئیں کے آثار نمایاں ہوگئے ۔مولوی چراغ دین

صاحب حضرت صاحب قبله بطينيد كى خدمت اقدس مين حاضر موئ اور في كوكين كى

دريافت كمتعلق حضور ي عرض كياراس وقت حضرت صاحب قبله رطايشايد ليط موت تصاور مولوی صاحب کی بات سی اوراٹھ کر بیٹھ گئے۔ پھر متبسم ہونٹوں سے فر مایا۔

'' یہ کنواں بھی ہمارا ہو گیا' البذا اسے بھی آباد کریں' اور مسجد کی حدود کے اندر لے آئیں۔ چنانچ حضرت صاحب قبلہ رطینی کے ارشاد کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ حضرت صاحب

قبله رطیشی نفر مایان محبراونبین الله رحم کردےگا۔ اس کے بعد حضرت صاحب قبلہ رحلیٹھیہ ایک دفعہ سجدنور میں بنفس نفیس تشریف فرماتھے

اورموجودہ کنوئیں کےمقام پرجس کواس وقت نام ونشان تک ندتھا، کھڑے ہو کر فر مایا۔

"اس مقام پرایک بہت بڑا کنوال ہے اور انہیں بزرگ کا لگایا ہوا ہے جنہوں نے مسجد نور کی بنیا در کھی تھی۔لہذا اسے دوبارہ کھود کر جاری کرنا ضروری ہے اور اس کنوئیں کا پانی ہر بیاری

کتاب"میری سرکار" كيلئے اكسير ہوگا۔''

حوصلہ ہے۔اوپر سے گاڑیاں گزرتی ہیں۔اور یہ پھٹھیں کہتے۔

جائیں اور حفرت صاحب قبلہ رطانش<sub>قلیہ</sub> سے دعا کرائیں۔

کہا کہان کو بخار ہے طبیعت بہت خراب ہے۔

مولوی چراغ دین صاحب فرماتے ہیں کہ ایک موقعہ پر حضرت صاحب قبلہ رحلیتیا مسجد

نور میں تشریف رکھتے تھے۔سرکار رطانی اس جار کی جا س جگہ کی بھی نشان دہی فرمائی جہال مسجد نور کی

بنیا در کھنے والے بزرگ کا مزار تھا اور ساتھ ہی بیجی ارشا دفر مایا۔اللہ اللہ۔اللہ والوں کا بھی بڑا

محمد اکرم صاحب ولدصوفی نور محد کمروز یکا لکھتے ہیں کہ میرے بچیا کشر بمار بتے تھے۔

لیکن وہ بر کہتے کہ بزرگوں کے پاس چھٹیس ہوتا۔ آخرایک دن میں اپنے چھا کوحفرت

كرمال والا شريف لي كيار جب مم وبال بنج تو حضرت صاحب قبلد رطيفيايه نع مم سيكوكي

گفتگونہ کی اور رات کوہم کمرے میں سو گئے لیکن میرے چچا کو بخار بہت زیادہ ہو گیا' اور بہت

بے چینی بردھ گئے۔ان کی تکلیف د کھ کر میں بہت پریشان ہوا۔اور تمام رات جاگ کر گزاری۔

جب صبح نماز کاوفت ہواتو ایک مرید نے تمام مسافروں کو جگا کرکہا مماز پڑھو۔ تو میں نے اس سے

کوئی آ دی نہیں ۔ تو کسی نے کہا کہ جی کوئی نہیں ۔ آپ رحایشتایہ نے فرمایا' اندر آ دی ہے۔ بیہ کہہ

كرآب وطيفتايد كمر ين تشريف لے كئے اور فرمايا كيمروااين بيليا ۔ اور كان سے پكوكر كہا۔

اٹھ بیلی نماز پڑھ۔میرے پچا فوراً اٹھے اور مسجد میں آ کرنماز پڑھنے لگے۔ میں نے نماز کے

بعدا پنے چاسے تکلیف کے ہارے میں پوچھا تو میرے چابہت خوش تھے اور کہنے لگئ جب

حضرت شاه صاحب رطيشته جب مسجد مين تشريف لائ تودريافت فرمايا كها ندرتو

علاج کراتے کراتے ٹنگ آ گئے تھے۔ہم نے کی مرتبدان سے کہا کہ آپ کرمانوالے شریف

حضرت شاه صاحب رطيشيد ني آكر ميراكان پكراتفاتوميري سبتكليفين رفع موگي تمين-محمدا کرم صاحب \_\_\_\_ کہروڑیکا، مخصیل لودھراں سے تحریر کرتے ہیں کہ 19<u>56 ء</u>کا

واقعہ ہے کہ میرا بڑا بھائی میری والدہ سے جھڑ کر کہنے لگا کہ میں الیی جگہ جاؤں گا کہتم میری

صورت کوترس جاؤ گی۔میری والدہ نے اسے بہت سمجھایا کدروٹھ کرکہیں نہ جانالیکن وہ بعندر ہا'

آ خر والدہ نے کہا کہ میں خمہیں حضرت شاہ صاحب حلیثتنیہ سے کہہ کر بلوالوں گی'کیکن میرے بھائی نے اکر کر کہا''وہ کیا ہیں میرے پاس بھی تعویذ ہے میں بھی گھر نہیں آؤں گا''۔میرا بھائی

ناراض ہوکر گھر سے چلا گیا اور ہمیں معلوم نہیں کہال گیا۔ ہم حضرت شاہ صاحب رطائتایہ کی خدمت میں حاضر ہونے کیلئے بے چین تھے کہ بھائی کا واقعہ سنایا جائے کیکن کراپینہ ہونے کی وجہ

ہے پروگرام بنتااورختم ہوجا تا۔ آخرا یک دن اللہ تعالیٰ نے کرایہ کا سبب بھی بنادیا۔ میں اور میری والده حفرت شاه صاحب رطيتها كي خدمت اقدس مين حاضر موع

حضرت شاه صاحب رطيشيد كى خدمت مين بهت سار بوگ بيشے تھ ميں بھى بيھ كيا۔

چندلحول بعد حفرت صاحب قبلد طالتهد نے میری طرف توجفر مائی اور یو چھا۔ کہ ایلیا تیرا کیہد ناں اے'۔میں نے اپنانام بتایا۔ پھر فر مایا' کہاں ہے آئے ہو؟' میں نے عرض کیا' جی کہروڑ

يكاسے "-آپ نے فرمايا " تم صوفى نور محر كے لا كے ہو؟ " پھر كمال شفقت ومحبت سے دريافت كيا " كس كام كيلية آئ " مين فعرض كيا" حضوركى زيارت كيلية آيا مون" - آپ رهايشايد ف

فرمایا تج بتاؤ۔ میں نے پھریمی دہرایا کہ زیارت کیلئے حاضر ہوا ہوں۔ مرآپ رطیفتایہ نے تیسری مرتبفر مایا که 'لوگ آتے ہیں کسی کام سے اور کہتے ہیں ملنے آئے ہیں'۔

چنانچہ میں نے اپنے بھائی کا قصہ عرض کیا کہ میرا بھائی گھرسے ناراض ہوکر چلا گیا ہے یا نچ ماہ ہو بچے ہیں کوئی پیت نہیں کہ کہال گیا ہے۔ دعا فرمائیں کہوہ گھر آجائے۔ آپ رایشنایہ نے

حضرت كرمال السلط فرمایا کصوفی نور محد نے تو مجھی ذکر نہیں کیا۔ پھر میرے والدکو بلا کر فرمایا، تم نے تو مجھی نہیں بتایا۔

مير ادالدنے كها-"آپ رطالتها سكونى بات چچى موكى ب-حضرت صاحب قبلد رطالتها نے فرمایا که' بیلیا دنیاوی باتیں بھی ہوتی ہیں''۔ (میرے والدصاحب آپ رط<sup>یق</sup>تایہ کی خدمت

> میں رہتے تھے۔) دعا کے کچھ در بعد مجھ سے مخاطب ہوکر فرمایا کتم پرسوں چلے جانا۔

تيسر ب روز دس بج صبح ميں گھاس كا شخ چلا گيا۔ميرا خيال تھا كەحضرت شاہ صاحب

رطالتها كي خدمت مين بيس بحيين يوم كزار كرجاؤن كالمين كهاس كاثر باتفا كه ايك مريد آيااور

اس نے کہا کہ بھئی حضرت شاہ صاحب رطالتھا ہے کہا ہے تم اس گاڑی سے گھر چلے جاؤ۔ میں اسی وقت واپس آیا اور والدہ سے کہا کہ تیار ہوجا کیں گھر چلیں گے۔والدہ نے کہا کہ دس پندرہ

دن کے بعد جائیں گے۔ میں نے کہا حضرت شاہ صاحب رطابیتید نے اجازت دے دی ہے اور

جانے کیلئے کہدرہے ہیں۔والدہ خاموش ہو گئیں۔ میں اور میری والدہ اسٹیشن پرآ گئے۔ ہم ممکثیں

لیکر گاڑی میں سوار ہو گئے۔ گاڑی روانہ ہوئی اور کچھ دور جاکررک گئے۔ میں نے باہر کی طرف

د یکھا تو والدصاحب گاڑی کی طرف دوڑے آرہے ہیں اور گاڑی میں سوار ہو گئے۔ میں نے والدصاحب سے يو چھا'آ ب كيےآ گئة والدصاحب نے كہا كه حضرت شاه صاحب رطيشتايد

کا حکم ہے کہ تم بھی چلے جاؤ۔ میں نے کہا کہ گاڑی تو ملے گی نہیں، وہ چل پڑی ہے توشاہ صاحب رطیقتید نے فرمایا کہ بھا گتے ہوئے جاؤ کاڑی مل جائے گی۔ میں نے حضرت شاہ

صاحب رطیشتایہ کے ارشاد کی تقبیل کی تو گاڑی بھی مل گئی۔ ہم جب لودهرال پنچے تو ہمیں لودهرال اسٹیشن پرایک شخص نے بتایا کہ تمہارا بھائی کہروڑ پکا

پہنچ گیا ہے۔ہم س کرجیران رہ گئے۔ آخر ہم جب گھر پہنچ تو میرا بھائی گھر میں موجود تھا۔ میں

خیال کیااور کہنے گے کہ کب آندهی آئی تھی۔ میں نے ان کووقت بتایا توالٹا فداق کرنے گےاور

میں نے دل میں سوچا کہ گھر نہیں جاؤں گا۔لیکن دوسرے دن پھراسی طرح آندھی آئی اوروہ

بزرگ پھر ملے اور ناراض ہوکر فرمانے گئے کہ بیلیا گھر جاؤ۔ جب آندھی رک گئی تو میرا دل اس

محمد اکرم صاحب کا بیان ہے کہ میرا بھائی جو ہمیشہ کیلئے مجھ سے جدا ہو گیا تھا'

المحور منٹ كرشل كالج سيالكوث كى يى رارصا حب تحريكرتے بين كدان كا ايك بھائى

پھرایک خطیررقم خرچ کرکے ملک کے مشہور ومعروف وکلاء کی اعانت سے سپریم کورٹ

اب ایک ہی مرحلہ رہ گیا تھا کیمملکت کے سربراہ کے پاس رحم کی اپیل کردی جائے۔ چنانچہ

قتل کے کیس میں ملوث ہو گیا۔ بے انتہا کوشش کے باوجود کیس سیشن کورٹ تک جا پہنچا اور وہاں

سے اسے پھائسی کا تھم ہو گیا۔اب دستور زمانہ کی طرح اپیل ہائی کورٹ میں دائر کر دی گئی۔گر

میں اپیل کردی گئی گر فیصلہ جو تھاوہی رہا۔امیدوں بھرے دل پاش پاش ہو گئے ۔عزیز وں پرایک

بات كىلئے بے چين ہوگيا كه گھر چلا جاؤں۔ چنا نچه بين گاڑى بين سوار جوااور گھر آگيا۔

حضرت صاحب قبله رطيشيه كيعنايت وكرم سيرهم والإس آسيا-

فیصله و بی رہا۔ پریشانی انہا کو پہنچ گئی اور زندگی موت کا سوال پیدا ہو گیا۔

سکوت طاری ہوگیااور ہر کسی کے ذہن میں ایک ہی سوال ابھرا کہ اب کیا ہوگا؟

نے مسکراتے ہوئے بھائی سے دریافت کیا کہ ابتم کیسے آگئے۔اس نے بتایا کہ میں پرسول

میں نے لوگوں سے آندھی کے متعلق ذکر کیا کہ کتنی زبردست آندھی تھی۔لوگوں نے مجھے یا گل

انہوں نے آ کرمیرا کان پکڑااورکہا''بیلیا اپنے گھر چلا جا'ایتھے بالکل نہرہ''۔ آندھی رک گئی تو

لا مور تھا۔ مبح کے دس بجے تھے کہ زبردست آندھی آئی اور ایک بزرگ سفید لباس میں تھے۔

حضرت كرمال السلط

ہر صبح ایک نئ أمید دل میں جنم لیتی اور ہر شام اس أمید کو ایک دبیز سائے میں سمیٹ لیتی

آخر والد بزرگوار حضرت صاحب قبله رطيشمنيه كي خدمت مين حاضر موت اور دعا كيليح

الله كاكرنايه مواكه اس سال جشن انقلاب منانے كا اعلان كرديا كيا۔اس جشن كى

درخواست پیش کی ۔ واقعات س کر حضرت صاحب قبلہ رحلیُّقایہ ایک منٹ خاموش رہے اور پھر

خوشی میں صدر مملکت کے احکام کے مطابق بھانسی یانے والوں کی سزائیں عمر قید میں بدل گئیں

اوراس طرح اسے بھانسی کی بھیا نک سزا سے نجات مل گئی اور یقیناً پیرحفزت صاحب قبلہ

ر علی این از منا کا اثر تھا۔ بعد میں وہ لڑ کا آزاد بھی ہو گیا اور اس کی شادی بھی ہو گئی اور اس کی

سب کی آ راء کےمطابق رحم کی اپیل کردی گئی اورقسمت ظریفی پیر کہ وہ بھی مستر دہوگئی اورامید کی

اوراسی طرح دن مایوسیوں میں گزرنے لگےاور بیہ خیال آتے ہی دل دہل جاتا کہ پھانسی؟

آ خرى كرن بھى بحرغم ميں ڈوب گئ۔

فرمانے لگے کہ 'خیراللہ بہتر کرے گا''۔

زندگی ایک خوشگوار دور میں داخل ہوگئی۔

| 3 |   |  |  |
|---|---|--|--|
|   | _ |  |  |
|   | į |  |  |
|   |   |  |  |

| 3 |  |
|---|--|
|   |  |

## گيار ہوں مجلس

**با بونور عالم صاحب جو کانی عرصه حضرت صاحب قبله** رط<sup>یش</sup>تیه کی خدمت میں رہے۔

بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ وہ حضرت صاحب قبلہ رطانیسی یہ مراہ سر ہند شریف حضرت مجد و الف ثانی رطانیسی یہ کے عرص مبارک پر گئے۔والیسی پرلدھیاندائشیشن پر حضرت صاحب قبلہ رطانیسی

نيان سے ارشاد فرمايا كه وه كرمانواله شريف جاكرصا جزادگان كوكيكر شرقيور شريف پينج جاكيں۔

سر ہندشریف کے عرس کے فورا ہی بعد شرقپور شریف میں حضرت میاں صاحب بطلقتیہ کا عرس

مبارک شروع ہوجاتا ہے۔ بیٹیل ارشاد میں صاحبز ادگان کولیکر شرقبور شریف پیٹی گئے۔حضرت میاں صاحب بطالِتھی کے دربار پر حاضری کے بعد حضرت حاجی عبد الرحمٰن صاحب قصور والے

(جومسجدمیاں صاحب بطیشتیہ میں قیام فرمانتھ) کے پاس صاحبزادگان کولیکر حاضر ہوئے۔ حاجی صاحب بطیشتیہ کوفالج کا عارضہ تھا۔وہ ایک چھوٹی سی چاریائی پرتشریف فرمانتھے۔ بیسب ان

کے جرے میں چٹائی پر بیٹھ گئے۔ حاجی صاحب رطیقتید نے بڑی عاجزی سے فرمایا۔'' بھی! میری ہے ادبی معاف کرنا میں بیاری کے سبب مجبور ہوں' اس لئے چار پائی پر بیٹھا ہوں جب کہ صاحبزادے نیچے چٹائی پرتشریف رکھتے ہیں اور ساتھ ہی چھوٹے صاحبز ادہ صاحب سیدعثان علی

ت اور رسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ" پیروابابا ہے' بہت بروابابا ہے نیہ بہت ہی بروابابا "' درجہ اقرالی نے عض کی اس سے جس کی ایون اور اس میں عثالہ علی شارین ای جس

ہے'۔ بینا چیز راقم الحروف عرض کرتاہے کہ چھوٹے صاحبز ادہ صاحب سیدعثان علی شاہ بخاری جو

حچر کتے تھے۔حضرت صاحب قبلہ رطیشیء کو ملنے والے اکثر و بیشتر حضرات بھی صاحبزادہ موصوف کابہت ہی احترام کرتے تصحضرت صاحب قبلہ رطیقتایہ نے اپنی حیات مبارکہ ہی میں انہیں بیعت کی اجازت مرحمت فرما دی تھی۔لیکن میری سرکار حضرت صاحب قبلہ رطالتھا یہ کی

حضرت کرمال الے لا

حیات مبار که میں انہوں نے احتر اما تبھی کسی کو بیعت نہیں کیا۔

يهى بابونورعالم صاحب مزيد بيان كرتے ميں كدايك مرتبده حضرت خواجد ابوشكور رطیشید کے عرص مبارک پر سرسہ تشریف لے گئے وہاں ایک تحصیلدار جو بوے ملنسار اور

بزرگول کے ماننے والے تھے حضرت صاحب قبلہ رطانتھید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور

حفرت صاحب قبلہ رطینیا سے کھانے کے لئے عرض کیا۔حفرت صاحب قبلہ رطینیایہ چونکه مسجد میں تشریف فرما تھاس لئے بابوصاحب نے تحصیلدارصاحب سے کہا کہ حضرت

صاحب قبله رطیشید کا کھانام سجد میں ہی جھواد بیجئے یخصیلدار صاحب نے بہت عاجزی سے

حضرت قبله کی خدمت میں دست بسة عرض کیا که' میری بردی خوش قسمتی ہوگی اگر حضور میرے

غریب خانے پر قدم رنج فرمائیں گئے'۔حضرت صاحب قبلہ رطیشی نے منظور فرمالیا۔ چنانچہ دوسرے دن جب حفرت صاحب قبلہ رطیشید تحصیلدارصاحب کے مکان پرتشریف لے

جانے گلے توراستے میں ان سے فرمایا که' بابوجی! آپ کو بابا باگر شاہ کی زیارت کرائیں''۔ باگزشاه كاخادم عموماً حضرت صاحب قبله رطینتیه کی خدمت میں حاضر ہوا كرتا تھااور حضرت

قبله بابابا گرشاہ کے واسطے بھی کیائی جھی حلوہ اور دودھ وغیرہ ججوایا کرتے تھے جب حضرت

صاحب قبله رطيشيد ومال تشريف لے محتق وبابا كے خدام في حضرت صاحب قبله رطيشيد

حضرت کرمال الے"

کیلئے کرسی لاکرر کھ دی اور حضرت صاحب قبلہ بطیشی ہے کرسی پر بیٹھ گئے۔ ہابا ایک دکان پر چار پائی پرلیٹا ہوا تھا'مجذوبی کی حالت تھی وہ بابا ہروقت حقہ پتیار ہتا تھا۔ چنانچیاس وقت بھی

|   | ÷ | ŧ | ŧ | i |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
| ٠ |   |   |   |   |
| า |   |   |   |   |
| _ |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

ایک آ دی سے بابانے کہا۔''حقدلاؤ''وہ آ دمی اٹھااور حقد تیار کرنے لگا تو حضرت صاحب قبلہ

رطیشید نے اس آ دمی سے فر مایا دحتم چھوڑ دؤید بابوآپ ہی حقہ تیار کردے گا'۔ چنانچہ بابونور

عالم صاحب نے حقہ تازہ کر کے بابا کے سامنے رکھا۔ بابا نے حقہ کی نے کو پکڑااور منہ کے پاس

لے جاکر بغیرکش لگائے ان سے کہا کہ 'اٹھاؤاسے یہاں سے دور کردؤ'۔انہوں نے حقہ

اٹھا کردورر کھدیا گر پھر بابانے فرمایا 'اس کومیری آئکھوں سے دور کردؤ'۔ چنانچے انہوں نے

حقدا ٹھا کر بابا کی نظروں سے دور رکھ دیا۔حضرت صاحب قبلد روایشید وہاں تقریباً آ دھ گھنٹہ

تشريف فرمار ہے۔ لوگ جیران تھے کہ باباجو ہروفت حقہ پتیار ہتا تھا' آج اسے حقد کا خیال

تک نہیں ہے۔ بابوصاحب نے ان سے کہا کہ جب تک حضرت صاحب قبلہ رطیقید یہاں

تشريف فرما ہيں۔حضور كے ادب كے سبب باباحقة نہيں ہے گا۔ چنا نچہ بير آ دھ كھنٹه بيٹھ كر چلے

آئے تھوڑی دور جا کر حضرت صاحب قبلہ رطیقید نے فرمایا کہ 'میہ باباونت کا اولیس رطیقید

**با بونو رعالم** صاحب مزید بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبدان کا بڑالڑ کا مظہر قیوم بھار ہوگیا'

انهول في حضرت صاحب قبله رطالتهايد كي خدمت مين شفاك واسط عرض ججوا لي خير بورجها وفي

میں ڈاکٹر برج نرائن اسشنٹ سرجن کاعلاج تھا۔اس نے کہا کہار کے کوڈ بل نمونیہ ہو گیا ہے اس

کی احتیاط رکھو۔ بابوصاحب کے ہال حضرت صاحب قبلہ رطیشیہ کی دعا و برکت سے جار

لڑ کیوں کے بعد میلڑ کا ہوا تھا۔ بین کر سخت پر بیثان ہوئے اور فوراً گاڑی پر سوار ہو کر حضرت

|   | ÷ | ÷ | ŧ | ŧ |
|---|---|---|---|---|
|   |   |   |   |   |
| ٠ |   |   |   |   |
| j |   |   |   |   |
| ۰ |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |
|   |   |   |   |   |

صاحب قبله رطينيسيد كى خدمت مين حاضر موئ حضرت صاحب قبله رطينيسيد ايع جرة مبارك کے سامنے کھڑے تھے۔انہیں دکھ کر فرمایا'' خیر ہے''۔عرض کیا کہ حضور کی دعا و برکت سے خیر

حضرت کرمال فالے لئے

ہے'۔ پھر حضرت صاحب قبلہ رطیقید نے فرمایا' الرکے کا کیا حال ہے؟''انہوں نے عرض کیا کہ

اس کوڈبل نمونیہ ہو گیا ہے''۔ بعدازاں آپ انہیں اپنے ہمراہ اندر لے گئے اور ایک چبوترے پر

بٹھا دیا۔اورکہا کہروٹی کھاؤ چنانچانہوں نے حضور کے تھم کےمطابق روٹی کھائی۔اتنے میں سید عثان على شاه صاحب بهى كھيلتے كھيلتے ادھرتشريف لي تئے حضرت صاحب قبله رطيفتايه في ان

سے فرمایا '' پیر جی! تمہارا ''بیلی'' بیار ہو گیا ہے دعا کرو وہ اچھا ہو جائے۔'' والیسی پر حضرت صاحب قبلد رطینید نے بابوصاحب سے فرمایا کودم مسلوی بریاں کرکے دن میں دو تین بارچنگی

مجردے دیا کرو۔ چنانچیانہوں نے ڈاکٹر کاعلاج چھوڑ دیااور پھٹکردی دین شروع کردی۔ان کے

دفتر کے ایک بابوجوان کے ساتھ ایک ہی احاطے میں رہتے تھے کہنے لگے کہ چھٹکوی کیا اثر کرے گئ ڈاکٹری علاج مت چھوڑ و۔انہوں نے عرض کیا کہ 'دنہیں صرف پھھکڑی ہی کافی ہے''۔

چنا نچید دوسرے دن لڑ کے کوافاقہ ہو گیا اور چند دن میں لڑ کا بالکل تندرست ہو گیا۔ أيك مرتنبه كاذكرب كهنمبردار سكنه موضع كادابور انے حضرت قبله سے عرض كيا كه ايك

غيرمسلم زمين بيچنا ہےاگرحضور کا خيال ہوتو آپ وہ زمين خريدليں۔ چنانچ حضرت صاحب قبلہ

رطال الله عن وه زمین خرید لی-اس کا خیال تھا کہ حضرت صاحب قبلہ رطالتها بدایت زمین خرید کراس نمبردار کے سپر دکر دیں گے ، مگر حضرت صاحب قبلہ رطیشید نے اپنے درویشوں کے ذریعے جیتی باڑی کا کام شروع کرا دیا۔اس کونا گوارگز رااور حضرت صاحب قبله رحیطیتید پری شفع کا دعویٰ کر

دیا۔مقدمہ چلتا رہا۔ایک دن کسی سے اس نے طنزاً کہا کہ اگر حضرت صاحب قبلہ رمایشیایہ اولیاء

الله بین تومیرے لئے بددعانہیں کریں گے۔حضرت صاحب قبلہ رطینیایہ سجد میں تشریف فرما

حضرت كرمال السلط

تھے۔آپ نے بین کر فر مایا ''میں تو اولیاء نہیں ہوں۔ شاید میری لڑی میں آگے پیچھے کوئی اولیاء مؤارات میں صاحبزادہ سیدعثان علی شاہ صاحب کھیلتے کھیلتے تشریف لے آئے۔حفرت

صاحب قبله رطيسيء ن وكيوكر فرمايا كدا اكريس عثان على شاه كوكهول كه ماتهوا تفائز ومين و آ سان ڈو <u>لنے گی</u>ں''۔

بابونورعالم صاحب ہی بیان کرتے ہیں کہ قیام پاکستان کے فور أبعد گور نمنٹ نے حكم دیا

كدايي ايخ تمام نقصان كى فهرست بناكردو \_ با بونور عالم صاحب بھى صاحبزاده صاحب كے تعم کے بموجب چک 151ی بی نزد عارف والافہرست کی تیاری کیلئے گئے اسی اثنامیں پاک پتن سے

ا یک ڈرائیورگاڑی کیکر ملتان گیا۔وہ ریلوے دفتر کے بابوصاحبان سے ملاتو انہوں نے دریافت

كياكهوفى كاكياحال ہے؟ (بابوصاحب كوريلوك دفتر فيروز پوريس لوگ عموماً صوفى كهاكرتے

تھے)اس نے کہا کہ میں نے کئی دن سے ان کونہیں دیکھا۔انہوں نے پوچھا کہاس کی بابت کچھ سنا اس نے کہا کنہیں۔انہوں نے کہا کہم نے توساہے کدوہ مرگیاہے۔اس نے جواب دیا کہ

میں نے بیتو نہیں سنا۔ البتہ میں نے انہیں کی دن سے نہیں دیکھا۔ انہوں نے اس سے تاکید کی کہ

یاک پتن شریف جاکراس کے گھر سے دریافت کرکے وہ اطلاع دے کہ بیڑھیک ہے یا غلط؟ دوسرے دن صبح وہ ان کے لڑے کی دکان پر آیا اور پوچھا ''تمہارا باپ کہال ہے؟'' اس نے

جواب دیا کہ جب وہ جاتے ہیں تو ہمیں کوئی اطلاع نہیں دیتے ''۔اس نے لڑ کے سے کہا کہ میں نے ملتان میں سنا ہے کہ وہ مر گئے ہیں کیا تنہیں اس کا کوئی علم نہیں؟ لڑ کا گھر برآیا اوراس نے

ا پنی والدہ سے ذکر کیا اس کی والدہ نے اس سے کہا کہ جا کر حضرت صاحب قبلہ رہائٹھایہ سے عرض كرو-حضرت صاحب قبله رايشي اس وقت پاك پنن شريف عيدگاه مين تشريف فرماتھ\_آپ

ر الشيء نفر ماياك " واو وه كهيل كيا موكا آجائكا" ووسرك دن حضرت صاحب قبلد رايشيد

آپ رطالیسید نے اللہ بخش سے فرمایا ''چو ہدری بابو بغیر میری اطلاع کے مرگیا۔'' پھر حضرت

حضرت كرمال السلط چوہدری اللہ بخش سفید بوش کوساتھ کیکر ہا بونور عالم صاحب کے مکان پرتشریف لائے راستے میں

صاحب قبله بطينيسية نے ان كے كھر پہنچ كران كے لاكے سے فرمايا ' 'تم فكر ندكرو بابوآ جائے گا''۔ چنانچہ چندیوم کے بعد بابوصاحب بخیریت تمام گھروالیس آ گئے۔

ایک مرتبه کا ذکرہے کہ پاک پتن شریف میں ایک سنار محمد بخش رہتا تھا۔اس کی ایک بالکل کم سناڑی سڑک پر کھیاتی کھیاتی گم ہوگئی۔ بہت تلاش کی نہ لی تواس نے آ کر حضرت صاحب

قبلہ رطینتیں کی خدمت میں عرض کیا۔ آپ رطینتیہ نے فرمایا'' آپ ہی آ جائے گی'۔ چنا نچے تقریباً

عرصه ذيره ه دوسال بعدايك آدمي بهاولپور رياست سيلز كي كولا كرچيوز كيا\_ بالونورعالم صاحب بيان كرتي بين كدايك مرتبه حضرت كرمال والاشريف مين

وہ مولوی خلیل اختر صاحب سیکرٹری مارکیٹ نمیٹی اوکاڑہ اور دیگراشخاص کے ساتھ بیٹھے ہوئے

افسر مال كا انتظار كررب مصے كه باتوں باتوں ميں بابوصاحب نے كہا'' حضرت صاحب قبله ر الشیار کی شان کتنی بلند ہے کہ ہزاروں میلوں پراپنے خادموں کی امداد کرتے ہیں مگر کسی پر

ظاہر نہیں ہونے دیتے''۔اس پر مولوی خلیل اختر صاحب نے کہا'' چندون پہلے میں حضرت صاحب قبلہ رطیقید کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہاں ایک اور آ دی بھی این الرے کے

ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔حضرت صاحب قبلہ رطیشی سنسل خانے میں گئے ہوئے تھے۔جب آپ بطیشید واپس تشریف لائے تو اس لڑ کے نے آپ بطیشید کود کی کر کہا'' بابا آپ

كر' \_وه لزكاخاموش موكيا مم كچه درييش كربابرآئة توميس في اس آدمي سے دريافت كيا

ك الرحك كاكيا معامله بي "اس نے كهاك بيل كاكبيں چلا كيا تھا۔ ميس نے آكر حضرت

بین مرحضور رطانتیایه نے مجھے جیپ کرادیا"۔

اس نے کہا '' میں کراچی گیا تھا' وہاں ایک بابا ملا'جس نے مجھے سے کہا کہ ' تیراباپ تحقیے تلاش

کرتا ہےاورتو یہاں پھرر ہاہے چل میرے ساتھ'۔ میں بابا کے ساتھ چل پڑا اور گاڑی میں

سوار ہو گیا۔ بابانے مجھے یہاں اتار دیا کہ جاؤ۔ پھروہ لڑکا بولا کہ یہی وہ باباہے جو مجھے لایاہے۔

میں اس وقت حضرت صاحب قبلہ رطانتھا۔ سے یہی بوچھ رہاتھا کہ آپ رطانتھا۔ یہاں رہتے

قیام یا کستان سے پہلے کا ذکر ہے کہ پاک پتن شریف میں حضرت باباصاحب رطانتھایہ

كعرس كموقع يرحضرت صاحب قبله رهايشايه كى طبيعت عليل موكئ اورآب رهايشايه في عرس

پر حاضری کا اراده ملتوی کر دیا۔حضرت صاحب قبلہ رطایشتایہ نے بابونور عالم صاحب سے فرمایا کہ

وه صاحبزادگان سے کہیں کہ ہم برسب بیاری اس مرتبہ عرس شریف میں حاضر نہیں ہو سکتے اس

لئے وہ بھی عرس پر جانے کا ارادہ ملتوی کردیں۔ چنانچہ با بونور عالم صاحب نے بوے صاحبز ادہ

صاحب كوحضرت صاحب قبله رطيشي كاس ارشاد سيمطلع كيا كين انهول في كهاكه دميس

اس عرس كموقع برضرور جاؤل كارين نبيل رك سكتاز وحضرت صاحب قبلد رطيفيد فرمايا

كه ميں بيار اور بوڑھا ہوں ميرے پاس كسى كور بهنا چاہئے۔ چنانچہ چھوٹے صاحبزادہ صاحب

(سیدعثان علی شاہ صاحب) نے عرض کیا کہ میں یہبیں رہوں گا'اور عرس پڑہیں جاؤں گا۔حضرت

صاحب قبله رطيشيد ان كے جواب سے بہت خوش ہوئے اور بابونور عالم صاحب سے فرمایا كه

اچھاتم بوے صاحبزادہ صاحب کے ساتھ عرس پر چلے جاؤ۔ ناچیز عرض کرتا ہے کہ چھوٹے

صاحبزاده صاحب کی بیفرمال برداری حضرت صاحب قبله رطیشید کوبهت ہی پیند تھی اوراس

صاحب قبله رطیقید کی خدمت میں عرض کیا تو آپ رطیقید نے فرمایا۔"اللہ رحم کرے گا'

آ جائے گا''۔ چنا نچربیآ گیا ہے۔ میں نے اس لڑکے سے دریافت کیا کہ'' تو کہال گیا تھا''۔

روحانی فیوض و برکات سے مالا مال ہوئے ۔سلسلۂ عالیہ نقشبند ہیہو یا تصوف کا کوئی اور بلندسلسلہ

فیضان ہمیشہ بزرگوں ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ چنانچیا کشر دیکھنے اور سننے میں آیا ہے کہ اس راہ

میں عبادت ومجاہدے ناکام ہو جاتے ہیں لیکن تابعداری اور فرما نبرداری رائیگال نہیں جاتی۔

چھوٹے صاحبزادہ صاحب جو بظاہرا یک زمیندار ہی معلوم ہوتے۔ در حقیقت بلندروحانی برکات

كحامل تھے۔ پھرحفرت صاحب قبلہ رطینیا جیسے بلندمرتبت بزرگ انہیں ہمیشہ خاص توجہ سے

ملک محمد مشریف صاحب (انشورنس کمپنی والے) کے بھائی پرقل کا مقدمہ تھا۔انہوں

ف حضرت صاحب قبله رهایشتایه سے عرض کیا۔ آپ رهایشتایه فرمایا ' الله کریم رحم کردے گا وہ

بری ہوجائے گا''۔اس مقدے میں سیشن نے اسے پھانسی کی سزاسنادی۔ ہا تیکورٹ سے اپیل

بھی نامنظور ہوگئے۔ برحفرت صاحب قبلہ رطانیتند کی خدمت میں حاضر ہوئے۔آپ رطانیتند نے

فرمایا دیکھانا باؤ بی وہ میں نہیں کوئی اور کہتا تھا۔اللہ تعالی کوفضل کرتے در نہیں گئی۔''

حضرت كرمال السك

ان پر ہڑی ہڑی مہر بانیاں فرماتے اوران کی اس فرما نبرداری کے طفیل چھوٹے صاحبز ادہ صاحب

کے باوجود کدوہ چھوٹے تھے۔حضرت صاحب قبلہ رطائیس بائیس بائے ہی خیال فرماتے تھاور

- ارشاد فرمایا''وہ بری ہوجائے گا''۔عرض کیا''یہاں تو تمام الپلیں خارج ہوگئی ہیں''۔ فرمایا''اللہ تعالیٰ کا در بارتو کھلا ہے وہاں سے تواپیل خارج نہیں ہوئی۔'' چنانچے ملک میں انقلاب رونما ہوا اور
- راتوں رات ہی کو حکومت بدل گئی۔ نئی حکومت نے پھانسی کے ملزموں کی سزا معاف کر دی اوروہ ہے مچے بری ہو گئے شریف صاحب نے حاضر ہو کریہ خوشخبری حضرت صاحب قبلہ رطیٹی ہے کوسنائی
- حاجی خور شیداحدیاک پتن شریف بیان کرتے ہیں کدایک مرتبہ صرت صاحب قبلہ ر الشيد ان كروكي ككارخان واقع پاك پتن شريف مين تشريف كي كياك كدايك فخض جس

حضرت كرمال السك

مين حاضر بوااورشفاياني كيلي عرض كيا حضرت صاحب قبله رطيشيد فرماياد متم في كوئي كناه كيا

كو كنشها كاعارضه تقااور جونه بينه سكتا تقانه چل سكتا تقا\_حضرت صاحب قبله ره الشِّمايه كي خدمت

ہے؟''اس نے عرض کیا کہ'' میں نے ایسا کوئی کام نہیں کیا''۔ چنانچہ آپ سِطِلِتُسَلیہ نے پھر فرمایا

"سوچ لؤ"اس نے عرض کیا کہ ایک زمیندار نے گائے دی تھی میں چوری چوری اس زمیندار کے

کھیتوں سے حیارہ لاکراس گائے کوڈالٹا رہااوراس کا دودھ پہتیارہا''۔اس کےاس اقبال گناہ پر

آپ رطالیسید نے فرمایا''اٹھو' دوزانو بیٹھ جاؤ''۔وہ جوچل پھر بھی نہیں سکتا تھا'آ سانی سے دوزانو

یاک پتن شریف میں کی سال سے انسکٹر پولیس کے ہوئے تھے کدان کا وہاں سے تبادلہ ہو گیا۔

حضرت صاحب قبلہ رطیقید نے ازراہ کرم نوازی فرمایا کہ ملک صاحب آپ عرس مبارک کے

موقع پر بہتتی دروازہ سے گزرنے میں ہماری مدوفر مایا کرتے تھے۔اب بیرکام کون کرے گا؟''

مولوی عبدالحق صاحب خطیب مسجد حضرت بابا صاحب میلیشنیه نے عرض کیا که ''ملک صاحب

يهال ہىره جائيں تواچھاہے'' حضرت صاحب قبله رطیقید نے ارشاد فرمایا''کوئی بات نہيں الله

نے جاہاتو یہ بڑے افسر جوکر یہاں آ جائیں گے۔''چنانچہ ملک صاحب کچھنی دنوں کے بعددی

ایس پی ہوکر پاک بتن شریف آ گئے۔ اور یہیں سے ریٹائر ہوئے۔ جب ملک صاحب کی

ریٹائر منٹ کا حکم آیا تواس ونت آپ رطیشتایہ نے فرمایا ''ابھی تو پانچے سال ملک صاحب نے اور

کپتانی کرنی ہے' چنانچہ ملک صاحب ریٹائر ہوکر گھر چلے گئے اور قیام پاکستان کے بعدانہیں پھر

قیام پاکستان کے بعد حضرت حضرت صاحب قبلہ رطیقید پاک پتن شریف

**بابونور عالم صاحب بیان کرتے ہیں کہ قیام پاکستان سے پہلے ملک شیر باز خال مرحوم** 

بیٹھ گیااوراس وقت تندرست ہوکر چلا گیا۔

واپس بلالیا گیااوروہ پانچ سال کپتان رہے۔

میں تشریف فر ما تھے اس وقت ملک محمد نواز خال صاحب اسٹینٹ انسپکٹر پولیس گئے ہوئے

حضرت کرمال الے لئے

تھے۔وہ عموماً حضرت صاحب قبلہ رطائیا یہ کی خدمت میں حاضر ہوا کرتے ایک روز وہ مولوی عبدالحق صاحب سابق خطيب مجدحفرت باباصاحب طيشيه كهمراه حفرت صاحب قبله

رطیقتایہ کی خدمت میں حاضر ہوئے مولوی صاحب نے ملک محدنوازخال صاحب کیلئے دعا

کیلئے عرض کیا۔حضرت صاحب قبلہ رطینیا یہ نے فرمایا'' یہ بڑا افسر ہوجائے گا''۔مولوی صا

حب نعرض کیا" تھاندار؟" آپ طالتي نفر مايا" جواس سے برا موتا ہے" مولوى صاحب نے عرض کیا کہ 'انسپکڑ' آپ حالتھا نے چرفر مایا کہ' جواس سے بوا ہوتا ہے'۔

مولوی صاحب نے عرض کیا کہ' ڈپئی' غالباً آپ نے پولیس کپتان تک فرمایا تھا۔ چنانچہ ایسا

قیام پاکستان سے کی سال پہلے کا واقعہ ہے کہ موضع کرمونوالہ کے چند

زمینداروں پرایک ساہوکار مانھی رام نے قرضہ کا مقدمہ چلا کرانہیں حوالات میں بند کرادیا۔ ان سے سیامیوں نے بوچھا کہ "متم کہاں کے رہنے والے ہو؟" انہوں نے بتایا کہ "ممموضع

كرمونواله كے رہنے والے ہيں'۔سيابيول نے كها ''تم جھوٹ بولتے ہو حضرت صاحب قبلہ طیشیں کی دعا سے تو قاتل بھی بری ہوجاتے ہیں مگرتم تو حوالات میں و محکے کھارہے ہو'۔ چنانچہ جب وہ ضانت پر رہا ہوکر آئے تو انہوں نے بیتمام واقعہ حضرت صاحب قبلہ

ر الشماليه کوسنايا که پوليس والول نے بيد پوچھااورانهوں نے بيدجواب ديا۔ حضرت صاحب قبله طلشید نے فرمایا'' جاؤتم سب بری ہوجاؤگے''۔ چنانچدہ سب بری ہو گئے۔

حضرت صاحب قبلہ رعلیٹھیے نے اپنے گاؤں میں خاص خاص آ دمیوں سے ریہ کہہ

رکھاتھا کہ شادی بیاہ کے موقعوں پرمستورات کو گانے بجانے سے احتر از کرنا چاہیے۔ایک مرتبہ

حضرت كرمال السالية

ایک زمیندار لشکرولد جلا کے ہاں بیاہ تھا۔اس کے گھر میں اس کی نواسی نے گانا بجانا شروع کردیا

اور بہت زور شور سے بیسلسلہ جاری رہا۔ادھر جب اس نے بہت اورهم مچایا تواس کے پیٹ میں

اليا درد الله كدا توبة وبن كرنے لكى \_ چنانچدانهول نے چومدرى فتح دين كى معرفت حضرت

صاحب قبله رطالتهايد كى خدمت ميس عرض كيا- چو مدرى فتح وين كحضرت صاحب قبله رطالتهايد

كساته بهت الجهم الم تف حضرت صاحب قبله رايشايد في جوبدري فتح دين سفر مايا 'وه

لڑکی گانے بجانے سے توبہ کر لے اللہ رحم کردےگا''۔ چنانچیاس نے توبہ کی اوراس کی تکلیف رفع

میں مبتلا تھیں ۔ انہیں میوسپتال میں داخل کرایا۔ مگروہاں بھی ڈاکٹروں نے ان کے مرض کولا علاج

کہ کر جواب دے دیا۔ آخر نمبر دارعلی محدے چھانے حضرت صاحب قبلہ رطیسی کے پاس جاکر

عرض کیا کہ ' دعافر مائیں کہ یا تو وہ مرجائے یا چھی ہوجائے۔' حضرت صاحب قبلہ رطیعی ہے

فرمایا ٔ ''الله رحم کردےگا اور وہ اچھی ہوجائے گی''۔ چنانچیالله کریم کی مهر بانی اور حضرت صاحب

دی اور آنے جانے کا کرایہ بذر بعد منی آرڈر ارسال کیا۔حضرت صاحب قبلہ رطیقید وہاں

تشریف لے گئے بابونورعالم صاحب بھی ہمراہ تھے۔مزارمبارک کے اردگرد آبنی جنگلالگا ہوا تھا یہ

لوگ وہاں کھڑے ہو گئے تھوڑی دیر بعدایک بزرگ آئے اور حضرت صاحب قبلہ رایشمایہ سے

عرض کیا کہ'' آپ مزارمبارک کے اندرجانا چاہتے ہیں تو چلئے''۔اس وقت تک کوئی شخص بھی اندر

ایک مرتبہ کسی نے حضرت صاحب قبلہ رطیشتیہ کوکلیر شریف کے عرس پر آنے کی دعوت

قبله رطيعتيه كى دعاوبركت سدوه بالكل تندرست بوكتيس

علی محمد نمبردار' امول کا' یا کپتن شریف بیان کرتے ہیں کدان کی چچی کسی مہلک بیاری

حضرت کرمال الے لا 

تشریف لاے اور فر مایا ' بری جلالت ہے' والسی پران صاحب فے حضرت صاحب قبلد رطیقید

أيك مرتنبه حضرت صاحب قبله رطيشيء اجمير شريف تشريف لي محكة حاجى نظام الدين

كومزارمبارك كاغلاف جونيم جو كيارنك كاتفا بطور تبرك تحفيديا\_

مرحوم بھی ساتھ تھے۔روض مبارک کی طرف جارہے تھے کہ ایک عمررسیدہ فقیر ملے اور انہول نے

حضرت صاحب قبلد رطيشيد سے كها'' بابا پسے دو۔ پسے دؤ' حضرت صاحب قبلد رطیشید نے بابا

سے کہا کہ''آپ بادشاہ ہیں۔آپ ہمیں پیسے دیں۔ بین کروہ بزرگ مسکرا کر چلے گئے۔حفرت

صاحب مرحوم بھی ہمراہ تھے۔آپ رطیشید شاہی مسجد کی طرف جارہے تھے۔ کدراست میں ایک

مجذوب مائی نے حاجی نظام الدین صاحب مرحوم سے خاطب ہوکرکہا کہ ' کوشی ہماری ہے اس کی

اليى تىسى جو ہمارى كوشى ك "-حضرت صاحب قبلد رطينتيد كى موضع كرمانوالدشريف ميں جو

موجود کوٹھی ہے وہ ابھی آپ کو آ دھی ہی الاٹ ہوئی تھی' باقی حصہ کسی اور کوالاٹ کر دیا گیا تھا' حاجی

صاحب مرحوم نے توحفرت صاحب قبلہ رطیشیہ سے مائی کی بات کا ذکرتک نہ کیا۔البتہ حفرت

صاحب قبلد طلیسید نے خودہی ان سے فر مایا کر 'وہ مائی اپنی کوشی کی بابت ذکر کررہی ہے۔اس کو

شفع کیلئے دائر کیا ہوا تھا، چل رہا تھا۔اسی دوران میں مستری مہر دین گھڑی ساز سکنہ سرسہ شریف

حضرت صاحب قبله رطیشید کی قدم بوی کیلئے حاضر ہوا۔حضرت صاحب قبلہ رطیشید نے اس

حضرت صاحب قبله رطيفيد كى فيروز بوركى زمين كامقدمه جوبيلا نمبردار في حق

سلام کرنا تھاوہ اس علاقے کی مالک ہے۔

ایک مرتبه حفرت صاحب قبله رطیشمید لا مورتشریف لے گئے عاجی نظام الدین

صاحب قبله طليهيد في حاجى نظام الدين صاحب مرحوم سفر ماياكه ميخواجه صاحب تفيك

حضرت كرمال السال

سے فرمایا کہ 'بابابا گرشاہ سے کہنا کہ ہماری زمین کا جھگڑا چل رہاہے دعا کریں'۔مستری فدکور نے جاکر بابا کوحفرت صاحب قبلہ رطیعتایہ کا پیغام دیا تو بابا باگر شاہ نے فرمایا 'شاہ صاحب

رطالتیا سے کہدو کہ آپ کوعدالتوں میں جانے کی کیاضرورت ہے۔ میں آپ ہی عدالتوں میں

بھگت لوں گا''۔ چنانچہوہ مقدمہ حضرت صاحب قبلہ رحیلیٹھید کے حق میں فیصل ہو گیا۔ مولوی محد عمر صاحب اچروی بیان کرتے ہیں کہ جب وہ مج مبارک کیلئے تشریف لے

گئے اور مدینہ شریف حاضری کیلئے گئے تو انہوں نے روضہ حضرت ابوبکرصدیق سپر دعا مانگی اور عرض کیا کہ''آپ میرے پیرومرشد سے میری سفارش کریں کہ مجھ پر مہر مانی فرمایا کریں''۔

چنانچہ جب مولوی صاحب جے سے واپس آ کر حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ابھی سلام ہی عرض کیا تھا تو حضرت صاحب قبلہ رایشیایہ نے فرمایا "مولوی صاحب جب نیچا پنے

آپ ہی کام چلے تواو پر کہنے کی کیا ضرورت تھی؟''

بيلائمبردارجس نے حفزت صاحب قبلہ رطیشید پرچی شفع کا دعویٰ کیا تھا' ایک مرتبهاس کا لڑکا سخت بیار ہو گیا اور اس کے بیچنے کی کوئی امید نہ رہی۔ نمبر دار نے حضرت صاحب قبلہ

نے فرمایا''اللہ رحم کردےگا''۔ چنانچہ حضرت صاحب قبلہ رحیلیٹنیہ کی دعا وبر کت سے لڑ کا بالکل

اجپھاہو گیا۔ بیلا نمبردار مذکور نے مرتے وقت اپنے لڑ کے کو وصیت کی کہاس کی طرف سے حضرت

صاحب قبله رطيتينيه كي خدمت مين سلام عرض كرنا اوركهنا اس كاجنازه آپ رطيتينيه پرهين-چنانچاس كالركاعلى الصح حضرت صاحب قبله رطيسيد كي خدمت مين حاضر موااوراي باپكي

وصيت عرض كى حضرت صاحب قبله رطالتهايد في مغفرت كى دعاكى اور فرمايا "مين بيار مول جاؤ

کتاب"میری سرکار"

الله كرم كردے گا۔''

رائع محمدا قبال صاحب چيدوطني بيان كرتے ہيں كدايك مرتبده، چيدوطني سے اوكاره

ریل پرآ نے اور وہاں سے تا مگہ پر بیٹھ کرموضع حضرت کرماں والے پہنچ گئے وہاں جا کر پہتہ چلا کہ

نے خیال کیا کہ یہاں بیٹھنا بیکار ہے جہاں حضرت صاحب قبلہ رطیشی تشریف لے گئے ہیں ،

وہاں ہی جانا جا ہے ۔ چنانچہوہ اسی تا مگہ میں بیٹھ کرنہر کے ملی پر پنچے سوچا کہ س طرف جا کیں؟

تھوڑی دریے بعد دل میں خیال آیا کہ لا ہور کی طرف تا گلہ لے چلیں کوئی ایک میل کے فاصلے

پر گئے ہوں گے کددیکھاحضرت صاحب قبلہ رطانیتایہ تشریف لارہے ہیں وہ وہاں ہی رک گئے۔

حضرت صاحب قبلد رطیشید نے خادم سے کہا کہ جا در بچھا دو۔خادم نے جا در بچھا دی۔حضرت

صاحب قبله رطيسيًد ني رائ صاحب سے فرمايا "آئے رائے صاحب آپ بھی بیٹھ جائے۔

آپ رطالتسيد كوراست ميسكسى باغيچ والے نے مالئے ديئے تھے آپ نے وہ سب كسب

رائے صاحب کے آ گے رکھنے کا حکم فرمایا ' پھر آپ رطیشی نے رائے صاحب سے فرمایا''رائے

صاحب جتنے مالوں کی آپ کو ضرورت ہے لیں۔ ''رائے صاحب نے دو مالئے اٹھا گئے۔

حضرت صاحب قبلہ رطیقینیہ نے فرمایا'' رائے صاحب جی اور لے لیں۔رائے صاحب نے پھر

دوما لٹے اوراٹھالئے۔ آپ نے فرمایارائے صاحب جی اور لے لیں۔ تیسری مرتبدائے صاحب

نے دو مالئے اور اٹھالئے۔اس طرح رائے صاحب نے کل چھ مالئے اٹھائے۔ پھر آپ حلیثنایہ

نے سب بیلیوں سے فرمایا'' رائے صاحب کیلئے دعا کرو کہ اللہ تعالی رائے صاحب کو چیر ہے

عنايت فرمائ "چنانچ حضرت صاحب قبله رطيلينيد كى دعا سے رائے صاحب كے ہال چوني

ہوئے۔ان کے ہاں پہلے کوئی اولا دنہیں تھی۔رائے صاحب کہتے ہیں کہ جب وہ گھر سے چلے

حضرت صاحب قبلہ رطیقتایہ با ہرتشریف لے گئے ہیں اورظہر کے وقت والیس آئیں گے۔انہوں

حضرت كرمال السل

تصویبی خیال کیا تھا کہ وہ حضرت صاحب قبلہ رطیقید سے اولا دکیلیے عرض کریں گے۔

رائے صاحب مزیدیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ان کے ہاں علاقہ لدھیانہ کے کچھ

آ دمی آئے۔ان کے بارہ آ دمیوں کو پھانسی کی سزا ہوئی تھی 'کیونکہ انہوں نے پچھ آ دمی قل کردیئے

تھے۔دائے صاحب نے اپنے چھوٹے بھائی رائے نیاز صاحب کوان کے ساتھ حضرت صاحب

قبلہ رطینی کی خدمت میں بھیجا۔ جب وہ آ دمی رائے نیاز صاحب کے ساتھ حضرت صاحب قبلہ رطینیایہ کے یاس پنچے تو حضرت صاحب قبلہ رطینیایہ نے ان آ دمیوں سے بوچھادد بھی جو

بات سے ہے وہ ہتادؤ'۔ ایک آ دی نے الف تای بالکل سیح بات عرض کر دی۔ آپ حلیثاتیہ نے فرمایا 'الله کریم سب کو بری کردےگا' اپیل کرو' چنا نچه انہوں نے واپس آ کر تغیلاً اپیل دائر کی

اور بری ہو گئے۔ رائے محد اقبال صاحب فرماتے ہیں کہ قیام پاکستان کے بعد انہوں نے چیچہ وطنی میں

ر ہائش اختیار کی تو انہیں حکومت کی طرف سے کاٹن جننگ مل الاث ہوئی (جواب رائے کاٹن مل

کہلاتی ہے) رائے صاحب نے حضرت صاحب قبلہ رطیقیایہ کی خدمت میں عرض کی کہل تو الاٹ ہوگئی ہےمگررقم کا کوئی انتظام نہیں ٔ دعا فرمایئے کہ اللہ تعالیٰ کام چلا دے۔حضرت صاحب

قبله رطيسيد فرمايا "رائ صاحب جى الله تعالى بهت كام چلائ كا"درائ صاحب فرمات ہیں کہاس سال انہیں روئی کے کاروبار میں سولہ لا کھ کا خسارہ بھی ہو گیا تھا حضرت صاحب قبلہ

رطالتید کی خدمت میں عرض کیا کہ نقصان بہت زیادہ ہوگیا ہے۔اب تو دوبارہ کام شروع کرنے کیلئے ایک کوڑی بھی یاس نہیں رہی۔حضرت صاحب قبلہ رطیقید نے ارشاد فرمایا'' رائے صاحب

جی آپ کو پیۃ بھی نہیں چلے گا اور قرضہ دفع ہو جائے گا''۔ رائے صاحب فرماتے ہیں کہ واقعی

قرضے کا انہیں پہۃ ہی نہ چلا کہ س طرح اتر گیا۔

غیب کاعلم نہیں تھا۔حضرت صاحب قبلہ رحلیٹھیہ نے فرمایا'' رمضان ان صاحب کوکنگر سے

کھانا کھلاؤاورمیرے واسطے بھی روٹی لے آؤ'' چنانچے رمضان روٹی لے آیا۔اس اثناء میں

رائے محمدا قبال صاحب چیچہ وطنی والے بھی لا ہور سے تشریف لے آئے۔حضرت صاحب قبله رطيتيد فان سے خاطب موكر فرمايا" رائے صاحب جى! ميرے قريب بيش جاؤ"اور

حضرت کرمال الے لئے

ارشاد ہوا''لوگ کہتے ہیں کہ آنخصو وقائلہ کوغیب کاعلم نہیں تھا'جب کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے اتنا بتادیا کہ فلاں کے لڑکا ہوگا یالڑ کی ہوگی؟ اور فلاں کام اس طرح ہوگا' حتیٰ کہ جانوروں کے ہاں کیا ہوگا'یہ تک مجھ پرواضح ہے۔ دنیامیرے سامنے بالکل اس طرح ہے جس طرح زمیندار کی

متھیلی پر سرسوں کا دانا' پھر بڑے جوش سے آپ سِلٹھید نے فرمایا'' اور پھر بھی لوگ ہے کہتے

ٹیوب ویل پرروزانہ ضرور جایا کرتے تھے ایک آ دی آپ سطیقتایہ کے پاس آ کر چٹائی پر بیٹھ گیا

چک نمبر 24 میں اس جگہ شہتوت کے بہت بڑے اور پرانے زمانے کے درخت

اوراس نے دل میں خیال کیا کہ' یہ پیر برا تنجوس ہے کسی کو پچھودیتا ہی نہیں۔' حضرت صاحب قبلہ رطاشيد بيني بين بين مان ككـ "مير مريدول كي شان كاتو آك چل كرية چلاكا - اگران كي

سردی ہو یا گری کا موسم حضرت صاحب قبلہ طیشید چک نمبر 24 ٹر یکٹر یا گاڑی پر

بي كمآ نحضو ماللة كغيب كاعلم نهين تفا''۔

شان بتادوں تو بیرٹرپ کرجان دے دیں'۔

تھے جنہیں بعد میں کٹوا کر جگہ کو ہموار کر کے نر ما کپاس بو دی گئی تھی۔حضرت صاحب قبلہ

ر الشِّلية نے فرمایا۔'' رمضان دیکھوسارے مربع پرنظر ڈالو کہ نہیں کوئی جااونچی نیچی تو نہیں ہے؟

حضرت کرمال الے لا رمضان نے دست بسة عرض كيا' مضورسب جگه بموار ہے حضرت قبله نے فر مايا''الله كابنده

بھی اسی طرح ہر چیز کو ہراہر کردیتا ہے اور آ دی کے سارے بل وغیرہ نکال دیتا ہے۔لوگ آ کر

توديكيس كهم انهيس كسطرح رنگ ديتے ہيں''۔

محدرمضان بیان کرتے ہیں کہ حضرت صاحب قبلہ رطیسی یا کہان

شریف میں بہت کم جایا کرتے تھے۔ جب چھوٹے صاحبزادہ صاحب کھیتی باڑی کے انتظام کیلئے

وہاں تشریف لے جانے لگے اور پرانے جنڈ وکرریے جنگل کی صفائی کا کام شروع کرا دیا تو حضرت صاحب قبله رطيشتايه نع بهى وبال جاناشروع كرديا محمد رمضان في عرض كياك د حضوركو

پیشاب کی تکلیف ہوتی ہے اور راست میں سفر سے بھی آپ رطیشاید کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے آپ

ر عليتها وبال نه جايا كرين تواحيها بي "راس پر حضرت صاحب قبله رحليتها يه فرمايان مصان مين وہاں زمین دیکھنے کیلئے نہیں جاتا بلکہ اپنے پیر (چھوٹے صاحبز ادہ سیدعثان علی شاہ صاحب) کو

د کیھنے جاتا ہوں۔ جب اسے دکھے لیتا ہوں تو دل گلاب کے پھلول کی طرح کھل جاتا ہے''۔

چنانچيسب جانة بين كه حضرت صاحب قبله رطيشتيه براتواركوعلى الصح ومان تشريف لے

ایک وفعہ حضرت صاحب قبلہ رطانیا یہ گرمیوں کے موسم میں باہر والی مسجد ہی میں رہنے لگے۔اورکوئی ایک ماہ وہاں قیام فرمایا۔ایک رات عشا کی نماز کے بعد حیار پانچ آ دمی میٹھے

ہوئے تھے۔حضرت صاحب قبلہ رطانی میں باری باری ان سے دریافت فرمایا '' بھی بیلیو! تمہیں دونوں (چھوٹے اور بڑے بابا جی) میں سے کس کے ساتھ زیادہ محبت ہے۔ایک نے کہا

بڑے بابا بی سے ٔ دوسرے نے کہا چھوٹے بابا بی سے تیسرے نے بھی کہا چھوٹے بابا بی سے پھر

محمد رمضان سے مخاطب ہوئے اور فر مایا'' رمضان اور تم کو؟'' رمضان نے عرض کیا'' سرکار چھوٹے

بابا جی سے 'اس پر حضرت صاحب قبلہ رطالتھا۔ نے بڑے جوش سے فرمایا''کیا کروں یہ بات میرے بس میں نہیں مجھے بھی زیادہ محبت چھوٹے پیرسے ہی ہے''۔

حضرت كرمال السلط

ایک مرتبه یمی سوال برادرم سیٹھ محمد شفیع صاحب سے بھی کیا توسیٹھ محمد شفیع صاحب نے

کہا کہ'' جمجے تو چھوٹے بابا جی سے محبت ہے' اس پر حضرت صاحب قبلہ رطیقتیہ نے فرمایا کہ ''سیٹھا! انہیں چھوٹے صاحبزادہ نہ کہا کرؤ جمھے معلوم ہے کہ تہیں ان سے بردی محبت ہے'لیکن

''سیش اا اہمیں چھوٹے صاحبزادہ نہ کہا کر فرجھے معلوم ہے کہ جہیں ان سے بڑی محبت ہے مین مجھے بھی ان سے بہت ہی محبت ہے''۔ ناچیز عرض کرتاہے کہ بیر مجبت کا معاملہ ہے۔اس میں بڑے

ع میں کا ہے۔ ہوت ہے ہے۔ ان کی جائے ہیں ہوتا۔ صاحبزادے براے ہوں یا چھوٹے لوگوں کو دونوں ہی انہیں ہوتا۔ صاحبزادے براے ہوں یا چھوٹے لوگوں کو دونوں ہی

سے لگاؤ ہوگا۔ لیکن دیکھنا ہے ہے کہ حضرت صاحب قبلہ حظتی ہے گی نگاہ شفقت کن پراٹھتی تھی جسیا کی اس تاجہ نے انہیں صفحات میں کسی دوری تھا مہلہ بھی عض کیا ہے کہ حضہ میں واجہ قبلہ

کہ اس ناچیز نے انہیں صفحات میں کسی دوسری جگہ پہلے بھی عرض کیا ہے کہ حضرت صاحب قبلہ رحالتھا ہے کی شروع ہی سے نگاہ شفقت چھوٹے صاحبزادے پر بہت زیادہ مرکوز تھی اور چنانچہ اسی

نگاہ کیمیاصفت کی تا ثیر ہے کہ خدام ہیں کہ ان کے دل بے اختیار انہیں کی طرف کینچے ہیں اور سے

ایک واضح حقیقت ہے جس سے حضرت صاحب قبلہ رطالتها کے سینکار وں خدام بخوبی آگاہ ہیں۔ محمد رمضان بیان کرتے ہیں کہ جب وہ پہلی مرتبہ حضرت صاحب قبلہ رطالتها کی

خدمت میں حاضر ہوئے تو وہ چشتیاں شریف سے چلے تھے۔راستے میں ایک جگدلاری تھمری تو وہ

نماز پڑھنے کیلئے اترے ابھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ کہ لاری چل پڑی اورکوئی ایک مربع کے

فاصلے پرآ گے ایک موڑ پر جاکررک گئی۔ یہ پیدل چلتے ہوئے وہاں تک پہنچ گئے اور اتفاق سے پھر اسی لاری میں سوار ہو گئے۔ ان کے پاس اس لاری کے تکٹ کے علاوہ اور پیسے نہ تھے اور یہ بھی

معلوم نہ تھا کہ بیروبی لاری ہے۔ بیگھبرائے کہ اب کنڈیکٹر فکٹ مانگے گا تو کیا کریں گےلیکن اتفاق سے اس بس کمپنی کا مالک حضرت صاحب قبلہ رطیشی کے امرید تھا۔ کنڈ کٹر نے ان سے اور

چنانچه جب میرکر مال والے حضرت صاحب قبله رحالیتیا یہ کی خدمت میں پہنچاتو حضرت صاحب

قبله رطینی نے خود ہی فرمایا ''کیول بیلیا! تم نماز برصف کے تصاور لاری چھوٹ گی تھی'۔

انہوں نے عرض کیا۔''جی ہاں''اور پھرساراواقعہ بیان کردیا کہس طرح راستے میں لاری خراب

ہوئی اور انہیں دوبارہ ملی۔حضرت صاحب قبلہ رطیشی نے فرمایا''بیلیا! لاری خراب نہیں ہوئی

تھی۔ بلکہ بیر حضرت میاں صاحب بطیش<sub>تا ہ</sub> کی برکت سے کھٹری ہوگئ تھی کہ تمہارے پاس اور

يكي محدر مضان بيان كرتے ہيں كہ جب ان كوالدوفات يا كے توبيكر سے بھاگ

کھڑے ہوئے'ان کی والدہ حضرت صاحب قبلہ رحالیٹھایہ کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور آپ

رطال ما دعا كرائى كراك والس آجائ وصرت صاحب قبله رطالتي فرمايا "جامائى وه

آپ ہی آ جائے گا''۔ چنانچہ دو دن بعد مجمہ رمضان خود ہی گھر آ گئے۔ جہاں وہ گئے تھے وہاں

انہیں ہروقت حضرت صاحب قبلہ رعلیٹیا ہی نظرآتے رہے۔ آخران کے دل میں خود بخو دیپہ

خواہش شدت سے پیدا ہوئی کہاب وہاں نہیں رہنا چاہئے اور گھر چلنا چاہئے۔ چنانچہوہ فوڑ اہی

حضرت صاحب قبلہ روایشید کے یاس ریاست بہاولپورسے ایک آ دمی آ یا جس نے سی مخصیل دار

کونل کردیا تھا۔اس کے ساتھ چھاور آ دمی بھی تھے جواسی قبل کے سلسلے میں ملوث تھے۔اس مخض

فحضرت صاحب قبلد رطيشيد سے كهاكند حضرت صاحب! محصر وقل كامقدمه إوريس في

قَلَ نہیں کیا۔ حضرت صاحب قبلہ رحظینی نے فرمایا کہ' برخوردار! تم نے قُل کیا ہے' کیکن وہ

محمد رمضان هروفت حضرت صاحب قبله رطيشيء كي خدمت ميس حاضررج عضا يك دن

حضرت كرمال السك

كرايينة هائم كسطرح آتے؟"

واپس نېنچه

كك طلب نه كيا اور يوچها كه "كهال جانا ہے؟" تو انہوں نے كها "حضرت كر مانوالہ جانا ہے"۔

حضرت کرمال الے لا

چنانچیر محدر مضان اسے باہر لے آیا اور پوچھا تو اس نے پھریہی کہا ''ہم نے قتل نہیں کیا'' محمد

شخف نه مانا تو حضرت صاحب قبله رهایش<sub>تای</sub>ه نے رمضان سے فرمایا که 'اسے باہر لے جا کر پوچھو۔''

رمضان نے حضرت صاحب قبلہ رطالیتیا سے آ کر کہا وہ مخض کہتا ہے کہ میں نے قل نہیں کیا۔

حضرت قبلدنے جوش میں آ کرکہا ''اس نے ہی تخصیل دار کو آل کیا ہے۔اورز مین کی وجدسے کیا

ہے کہ وہ اس کی زمین کا اشتمال نہیں کرتا تھا۔ پہلے اس نے تحصیل دار کی آئکھیں نکالیں پھر گردن

اڑائی اور پھر ککڑے کر کے نہر میں بہادیا''حتیٰ کہ حضرت صاحب قبلہ رطیقتیہ نے بیرتک فرما دیا

کہ فلاں وفت قبل کیا ہے اور بیری کے نیچے کیا ہے'۔ جب محدر مضان نے بیساری تفصیلات ان

لوگوں سے بیان کیس تو انہوں نے قبول کرلیا اور حضرت صاحب قبلد رطیقتید سے معافی جاہی ہم

رمضان نے حضرت صاحب قبلہ رطیفتیہ سے کہا کہ وہ اپنی غلطی کی معافی مانگ رہے ہیں۔

حضرت صاحب قبله رطيشيء نے کہا'' جاؤان سے کہہ دو کہانسان کولل نہیں کرنا جاہے ٔ اللہ تعالیٰ

ایک دن لائل بورسے ایک بوڑھی عورت حضرت قبلہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔اس

نے حضرت صاحب قبلہ رطیقتید کے خادم تحدرمضان سے کہا کہ دمیر سے لڑ کے وگم ہوئے تین ماہ

ہوگئے ہیں میراایک ہی لڑ کا ہے میں پریشان ہول کہ سی طرح لڑ کا آ جائے اس سلسلے میں حضرت

صاحب قبله رطیلینید سے دعا کرائیں'۔اس وقت حضرت صاحب قبله رطیلینید آرام فرمارہے

تصاوراس عورت کو جانے کی جلدی تھی مجمد رمضان نے حضرت صاحب قبلہ رطیقتید کی چاریائی

کو ہاتھ لگا کر کہد دیا کہ''جا مائی حضرت صاحب بطیشیء فرماتے ہیں تیرالڑ کا آ جائے گا۔'' مائی

ا بے گھر گئ تواس کالڑ کا آ چکا تھا۔اس نے لڑ کے سے بوچھا کہ'' تو کہاں تھا''۔اس نے کہا'' میں

فلاں شہر میں تھا کہ مجھے ایک بزرگ ملے اور انہوں نے کہا' <sup>و</sup> گھر چل' چنا نچے میں گاڑی میں بیٹھ کر

بری کردےگا''۔ چنانچہ وہ ساتوں کے ساتوں بری ہوگئے۔

جو مجھے ملے تھے' محررمضان نے حضرت صاحب قبلد رطائشایہ کو بتایا کہ آپ رطائشایہ سورہے

تصقواس نے آپ رطیشتیہ کی جاریائی کو ہاتھ لگا کر کہددیا تھا کہ''جامائی تیرالڑکا آجائے گا۔''۔

صاحب قبله بطینیسید سے پوچھا کہ''میری والدہ بیار ہیں' میں انہیں ہیپتال میں داخل کرا دوں؟''

حضرت صاحب قبله رطانیتنایه نے فرمایا که 'مهیتال سے واپس تو آنے نہیں دیتے مار کے ہی جیجے

ہیں۔ویسے تہاری مرضی داخل کرا دؤ'۔ چنانچ جحر رمضان نے ڈاکٹر محمد امین صاحب کے ساتھ

كوثيليفون كرايا \_محمد رمضان صاحب خود مهيتال پنچياتوان كي والده كهنچلگيس \_'' مجھے واپس

لے چلو''انہوں نے کہا''میں نے حضرت صاحب رطالیہ کے کہنے پرآپ کوداخل کرایا ہے۔

پہلے میں حضرت صاحب رطیشتیہ سے فون کر کے اجازت لے لوں کہ مائی صاحبہ کو لے آؤں تو

پھر لے کر جاؤں گا۔'' محمد رمضان سیٹھ محمد شفیع صاحب کے ہاں تھہرے ہوئے تتھے۔ وہ گھر

چلے آئے اور مج چار بج حضرت صاحب قبلہ رطیشید کوفون کیا کہ مائی صاحبہ و تکلیف زیادہ

با كرآب بطيشيه فرمائين تووالي لي وك" وك" حضرت قبله في فرمايا (و كياتمهين پية نبين

كتمهارى والده نوت هوكئين '\_بين كرمحدرمضان فورأ سپتال پنچ\_پية چلا كه والده صاحب

کا تورات تین بجے انقال ہو چکاہے۔ چنانچہوہٹرک پروالدہ کی میت کیکر کر مانوالے پہنچے اور

زياده طبيعت خراب موكى توسيته محرشفيع صاحب سيحضرت صاحب قبله رطيشيد

محمد رمضان صاحب کا بیان ہے کہ ان کی والدہ بیار ہوگئیں تو انہوں نے حضرت

حضرت صاحب قبله رطالتها في فرماياك ويبليا اللاك سي كهوكه خاموش رب-"

جا كرا پني والده صاحبه كوميوسپتال ميں داخل كرا ديا۔وه پندره دن سپتال ميں رہيں۔

حضرت كرمال السلط گھر آ گیا۔ دوسرے دن وہ مائی لڑے کولیکر حضرت صاحب قبلہ رطیقیایہ کی خدمت میں حاضر

ہوئی اور مٹھائی بھی ساتھ لائی ۔لڑے نے حضرت قبلہ سِلیٹسیہ کود مکھ کرکہا'' یہی وہ بزرگ ہیں

کتاب"میری سرکار" و ہیں انہیں دن کیا۔

ایک دن جدی نماز کے وقت بہت سے لوگ حضرت صاحب قبلہ رطانی است کی خدمت

میں حاضر تھے کہ ایک مخص نے حضرت صاحب قبلہ رطیقتیہ سے کہا کہ' حضرت آپ رطیقتیہ کی خالفت بہت ہے کوئی ہتھیارساتھ رکھا کریں'۔حضرت صاحب قبلہ رطیقید نے فرمایا 'ممری

شبیح کا ایک ایک دانه پستول کی حیثیت رکھتا ہے' تم پستول کیلئے کہتے ہو۔میری شبیح کا دانہ جس طرف الٹ گیاد نیاالٹ جائے گی۔'' چنانچہ باوجود مخالفت کے حضرت صاحب قبلہ رحلیٹھیہ ہمیشہ

مخالفین کے شریے محفوظ رہے۔

صدارتى اليكشن كيسليك مين حفزت صاحب قبله رطيشيه كاخيال تفا كه صدر محمه

ابوب خاں کامیاب ہوجائیں گے۔الیکش سے ایک دن پہلے رات کو ایک شخص آیا، جومحتر مہ فاطمہ

جناح کے حامیوں میں سے تھا۔ صبح کو حضرت صاحب قبلہ رطیشید چک 24 جارہے تھے۔ اس

دن صدارتی انتخاب کیلئے ووٹ پڑنے تھے۔آپ سالٹھید کوشی سے نکلتے ہی فرمانے لگود بیلیا

الوب كامياب موكئ محرّمه فاطمه جناح كاحامي وأخض كمني لكا" حضرت صاحب رايسياية آج توووٹ پڑیں گے ابھی فیصلہ کہاں ہواہے؟ حضرت صاحب قبلہ رطینیایہ نے فرمایا ' فیصلہ تورات

ہوگیااورابوب کامیاب ہوگئے'۔ چنانچہاسی رات انکی کامیابی کاریڈیو پراعلان بھی ہوگیا۔ محمد رمضان كہتے ہیں كه وه حضرت صاحب قبله رطیشید كی خدمت میں چھوٹی عمر میں

آ گئے تھے والدصاحب فوت ہو گئے تھے۔ دو بھائی تھے کوئی ایک مربع زمین تھی وہ جھے میں نہ

آئی والدہ پیارتھیں بچین میں ان کا خالہ کے گھر رشتہ طے ہوا تھا' وہ لوگ دوسرے عقیدے کے

تصانبوں نے کہا کہ یہ تو پیروں کے پاس رہتے ہیں ہم انہیں رشتہ نہیں دیں گے۔ چنانچاس لاکی

كرمانوالي تين اورحضرت صاحب قبله رطانتها كي خدمت من رقعه لكه كرمجموايا حضرت

صاحب قبله رطينيسيد فرمايا- مائى صاحب سے كهواللدرم كردے گا، - ابھى شادى ميں يندره دن

تھے کہ جس لڑ کے سے شادی ہونی تھی اس لڑ کے کا چیا فوت ہو گیا اور اس لڑ کے کی دوسری جگہ

شادی ہوگئی۔ پھرمحدرمضان اپنی خالہ کے گھر آئے اور پھررشتہ ما نگالیکن انہوں نے پھرا نکار کیا

آخر حضرت صاحب قبله رطيشيد سے دعاكرائى -آپ رطيشيد فرماياد كر مجراؤنميس وه خودآكر

نوك: ناچيزعرض كرتا ہے كەمحدرمضان حضرت صاحب قبلد رطيشيد كے خادم خاص بير

ریکی سال حفزت صاحب قبلہ <sup>روایش</sup>تیہ کی خدمت میں رہے۔ بالحضو*ص حفز*ت صاحب قبلہ

ر حلیثملیہ کی بیاری کے ایام میں انہوں نے جس تندہی اور شب بیداری سے حضرت صاحب قبلہ

ر ملینتملیہ کی خدمت کی۔وہ بیلیوں (احباب) سے پوشیدہ نہیں ہے بلکہ ان ایام میں تو اکثر و بیشتر

اوقات میں صرف وہ حضرت صاحب قبلہ رطیقتایہ کے یاس رہتے تصاور دورسے آئے آ دمیوں کو

زیادہ در یوہاں بیٹھنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔احباب حاضر ہوتے تتھے اور ان کوفوراً ہی رخصت

کردیاجا تا تھا۔اس لئے محدرمضان صاحب کے بیان کردہ واقعات میں بعض اور پرانے خدام کی

رشتەدے دیں گئ'۔ چنانچەاپياہی ہوا۔

طرح بہت زیادہ وزن ہے۔

کا رشته کسی اور جگه طے کر دیا گیا اور شادی کا دن اور تاریخ بھی مقرر ہوگئی۔والدہ صاحبہ حضوت

بارہویں مجلس

## مولوی عبدالحق کی کہانی۔اُس کی زبانی

میری حضرت صاحب قبله کرمان والے مطلِقتیه کی غلامی اختیار کرنے کا سبب

یہ ہوا کہ میں سہار نپور سے سند حاصل کرنے کے بعد جب گھر آیا توایک گاؤں میں درس کا کام شروع کیا عرصدوسال کے بعداسی گاؤں میں ایک عورت سے اس کے گھر والوں سے چوری

چھے نکاح کرلیا۔ پچھ عرصہ بعدلوگوں کو پہتہ چل گیا۔ نیزاس کے گھر والوں کو بھی پہتہ چل گیا'جس

كا نتيجه بيه بواكه ان ميں غصے كى آگ جوش وخروش سے بعرك ألمى جس كى وجه سے مجھے وہ گاؤں چھوڑ ناپڑا۔اوروہ عورت بھی اپنی جان کے خطرے کی وجہ سے وہاں سے فیروز پوراپین

رشتہ داروں کے پاس چلی گئی۔جس وقت مجھےاس کے جانے کا پیۃ چلا تو میں بھی وہاں پہنچے

گیا۔ بیعورت جس سے میں نے نکاح کیا تھا ہوہ تھی۔اس کے تین بیچے تھے ایک اور دو

لڑے۔ پھوعرصہ بعد حضرت صاحب قبلہ رطائشانیہ کی خدمت عالیہ میں حاضری نصیب ہوئی تو

حضرت صاحب قبله رطيشي كمجلس اقدس ميس كافي لوك موجود تصيم ميس بهي بيره كيا حضرت

صاحب قبلہ رطیشید ہرایک سے باری باری ان کآ نے کا سبب یو چور ہے تھاور دعائے

خرفرمارے تھے۔جب میری باری آئی تو حضرت صاحب قبلہ رطیقید نے مجھ سے دریافت

فرمایا که دمولوی صاحب! آپ کہاں کے رہنے والے ہیں اور کیسے تشریف لائے؟ "میں نے

عرض کی کہ'' حضرت پنجن آباد کے قریب ایک گاؤں ہے میں وہاں رہتا ہوں اوراس وقت میں

فیروز پور میں مقیم ہوں آج صرف زیارت کے لئے حاضر ہوا ہوں۔ ' حضرت صاحب قبلہ

ر الشید نے فرمایا ''آپ کی کتنی تعلیم ہے اور کہاں سے حاصل کی ہے؟'' میں نے عرض کیا

"حضرت صاحب رطيشي سهار نپوركا سنديافة مول" حضرت صاحب قبله رطيشي ن

فرمایا'' میں بھی سہار نپور میں پڑھتار ہا ہوں۔اور نیز بیبھی فرمایا کہ آپ تو عالم ہوئے'ایک

مسکلہ تو بتلا دو۔مولوی لوگ کچھ فرماتے ہیں اور میں ان کے خلاف کہتا ہوں آپ بھی مسللہ بتلا

و بجئ - میں فعرض کیا ' حضرت رطالتها مجھم مسلد شاید آئے یا نہ آئے اور آپ رطالتها

کے سامنے میں کیسے ہتلا سکتا ہوں۔حضرت صاحب قبلہ رطیشتیہ نے فرمایا۔'' آپ تو عالم

ہوئ مسلہ بتلانا آپ کا کام ہے۔ ' میں نے عرض کیا'' اچھا حضرت صاحب طالتی ہو کچھ

میری مجھ میں آیا عرض کردوں گا۔''حضرت صاحب قبلہ رطیقید فرمانے لگے کہ''جولوگ خفیہ

نکاح کر لیت ہیں کیا یہ نکاح درست ہے؟" میں نے جواب میں عرض کیا کہ ہو جاتا ہے

اورساتھ دلیل بھی پیش کردی کہ حضور نکاح میں شرائط رضائے زوجین اور دوشاہداورتقر رمہر

جب يه شرائط طع يا جائين تو نكاح موجائ كان حضرت صاحب قبله رطيسية

ا یسے ہوں جس سے خطرہ فساد ہو یاکسی مسلمان کی عزت برباد ہوتی ہوتو کیا پھر بھی اس کو جا ئزسمجھا

جائے گا؟ شریعت میں کہیں ان چیزوں کو جائز کہا گیا ہے۔شریعت میں تو یہاں تک مسلمانوں کی

عزت كالحاظ كيا كيا ہے كما كرغير كنيا ميس كسى عورت نے تكاح كرليا موتوور ثااس عورت كے قاضى

وقت سے درخواست دے کر نکاح فنخ کراسکتے ہیں۔"آپ طیشید کے ارشاد گرامی سے میری

سمجھ میں بھی مسلم آ گیا۔ گرابھی تک اس عورت کوچھوڑنے کا خیال نہ ہوا۔ کیونکہ مولوی کا ماننا

سب سے مشکل ہوتا ہے اور ساتھ بریمی حضرت صاحب قبلہ رطیشید نے مسکرا کر فرما دیا کہ

"اکثر مولوی لوگ اس میں مچنس جایا کرتے ہیں اور اس کے متعلق حضرت صاحب قبلہ رطالتھید

نے ایک عجیب واقعہ بیان فرمایا کہ ایک دن ایک مولوی صاحب میرے پاس آئے ان کا ایک لڑکا

بھی مولوی تھا۔اس لڑ کے نے ایک زمیندار کی لڑ کی سے خفیہ نکاح کرلیا تھا۔وہ لڑ کی ان کے گھر

پڑھا کرتی تھی۔جب اس لڑکی کے والدین اس کی شادی کرنے <u>لگے</u> تو لڑکی کہنے گئی کہ میرا تو فلاں

مولوی کے ساتھ تکاح بڑھا ہوا ہے تووہ س کر بہت غصے میں آئے اور مولوی کو کسی مقدے میں

پینسا کر بند کرا دیا تو اس کا باپ جومولوی بھی تھا میرے پاس دعا کرانے آیا کہ میرالڑ کا چھوٹ

جائے۔حضرت صاحب قبلہ رطینی نے مرماتے ہیں کہ میں نے اس سے یہی مسلد یو چھا تووہ کہنے لگا

بالكل جائز ہےاور میں نے كہانا جائز ہے۔ آخروہ مولوى تھااس نے نہ مانى بس وقت اس كے

اڑے کی صانت ہوئی تو وہ باپ بیٹا دونوں مل کر پھر میرے پاس آئے۔ میں نے پھر یہی مسلہ

پوچھاتولڑ کے کاباپ میرے ساتھ جھگڑتار ہااورلڑ کا چپ چاپ بیٹھار ہا۔ پچھ دیر بعدوہ لڑ کا کہنے لگا

حضرت صاحب قبله رطالتيمية نے بي بھي فرمايا كه جس جائز كام كرنے سے لواز مات

حضرت كرمال السل

| 7 | n            |  |
|---|--------------|--|
| 1 | $\mathbf{g}$ |  |
|   |              |  |

لكيد ميں كہتا ہوں نہيں ہوتا۔''

بری کردیااور جب کچبری سے باہر <u>نکلے</u> تواس کے دارث آپس میں کہنے گئے کہ جو بدنا می ہونی تھی

وہ ہوگئی اورلڑکی اورکہیں دینہیں سکتے۔اب بیلڑ کی اسی مولوی کو دے دو۔حضرت صاحب قبلہ

رطالتالید کی دعائے پاک کی برکت سے مقدمہ سے بریت بھی ہوگئ اورار کی منکوحہ بھی اسی مولوی

کول گئی۔ بیدواقعہ بھی حضرت صاحب قبلہ رطیشی نے مجھے سے بیان فرمادیا۔ مگرا بھی تک میرے

دل میں اپنی منکوحہ کے چھوڑنے کا یکا ارادہ نہ ہوا۔ مگر الله والوں کے قربان جاؤں کہ وہ گئ

اس کا پیتہ نہ چلا کہ کہال گیا۔ بہت تلاش کیا مگر بے سود۔ پریشانی کی وجہ سے بندہ حضرت

صاحب قبله رطيشتيه كى خدمت عاليه مين حاضر جوا كه حضرت صاحب رطيشتيه سه دعا كراؤن

كهاللدكريم اس لزك كوواليس لائ مكر حقيقت ميس بيحضرت صاحب مطيفتايه كابى تصرف تفا

کهاس کوواپس کردیا۔ بیر جماری اصلاح کی تجویز تھی گریس تو اپنی غلط خیالی پر ہی تھا۔ میری

حاضری کے وقت حضرت صاحب قبلہ رطیقید نے پھھارشادنہ فرمایا شاید یہی خیال ہوگا کہ

مولوی نے ما ننانہیں گرچونکہ بیلوگ خیسو النساس من ینفع الناس میں میں سے ہوتے

ہیں۔باطنی توجہ سے ایسا کچھ کیا کہ ہم دونوں کو تفریق پیند آنے گی۔میری وہ منکوحہ بھی واپس

چلی گئی اور میں حضرت قبلہ رطینتیں ہے آستانہ پاک پر چیرہاہ تک مقیم رہااور زبان پاک سے بیہ

اس دن تومیں واپس چلاآ یا چندروز کے بعد میری منکوحہ کالڑ کا بھاگ گیا۔ گرجمیں

حضرت کرمال الے لا

کدد حضرت صاحب رطالتهاید میں تو مسلے کے متعلق کچونہیں کہتا۔ میں آپ رطالتهاید سے بید دعا

طریقوں سے بندے کی اصلاح کردیتے ہیں۔

کرانے آیا ہوں کہ اللہ تعالی میری پیلطی معاف فرما دے۔ ' مجھے اس کے کہنے پر خیال آیا میں نے كدديا كە د جاؤتمهيں كوئى كچھ فد كج كائ جب وہ تاريخ پر حاضر موئ تو حاكم نے اس كوبالكل

بھی فرمایا کہ مولوی صاحب شادی تو بجتے باج میں ہونی چاہئے کین حضور کا اشارہ اس طرف تقاكة خفيه أكاح بالكل ناچيز اورباعتبار ب-في الجمله جتناعرصهاس پاك درباريس حاضري

نصیب ہوئی پیرحالت بھی کہنماز میں بھی اکثر روتا اور چلتے پھرتے بھی روتا رہتا اور کسی وقت

آپ بطیشید مجھاطمینان بھی دلایا کرتے اور فرمایا کرتے کہ خیر ہوجائے گی اوراس عرصے میں

جماعت کرانے اور پچھ مبتق پڑھانے کی خدمت میرے ذھے تھی کسی وقت اورکسی کام میں

شرکت کرتا تو فرمایا کرتے کہ اپنے نکے مولوی صاحب سے کا متھوڑ اکرایا کروتا کہ کہیں

جماعت کرانے سے ندرہ جائیں ۔ آپ رطیقتایہ کا بیمحبت بھرافر مان دل پر بڑا اثر کرتا اور بھی

کوئی بات ہوتی تو فرمایا کرتے کہ اپنے کے مولوی صاحب کی بیر بات ہے ان کا بیلفظ فرمانا

بھی بہت پیارالگنا تھا' جیسے حضور اکر میں ایکے اپنے پیارے صحابی عبدالرحمٰن کو پیار سے ابو ہریرہ

رضی الله عنه فرمایا کرتے مخصفوان کا نام ابو ہر برہ مشہور ہے۔اصلی نام کا پید تھوڑے ہی لوگوں کو

ہے۔اس طرح اس ناچیز کی شہرت حضرت صاحب قبلہ رطیقید کے پہلے گاؤں میں اور جواس

وقت ہے نے مولوی سے ہے۔ایک دفعہ حضرت صاحب رطیشید کے پاس میں بھی حاضر

ہوا۔مولوی شفق احمد صاحب ضلع بہاول نگر کے رہنے والے بھی حاضر تھے۔ بندے نے ہفتہ کی

رات کورخصت لے لی تھی۔ جب میں جانے لگا تو مولوی شفق احمد صاحب بھی میرے ساتھ

چندقدم تک چلے گئے۔جبودوالی آئے توحفرت صاحب قبلہ رطیقید فرمایاتم کہاں

گئے تھاقو مولوی صاحب نے میرانام لیا کہ میں اس کے ساتھ چلا گیا تھا۔ فرمایا کہ نکے مولوی

صاحب کے ساتھ مولوی صاحب نے کہا جی ہاں۔ پھر حضرت صاحب قبلہ رطیقید نے فرمایا

کہ نکے مولوی صاحب دیکھنے میں نکے ہیں علم میں تو بڑے ہیں۔ آپ مطلقتیہ کا بی فرمانا

حضرت كرمال السلط

حضرت كرمال السلط صرف آپ رطیشید کی شفقت کی وجد سے تھا ورندیس تو برطرح بی نکا ہول نظم ہے نظم

وہ ہماری طرف سے ہے۔آپ رطیقتیہ کی عنایات کا تو کوئی حساب نہیں۔

ب نتمیز بندادب ب صرف حفرت صاحب قبلد رطیشید کی نظر رحمت تھی اور جو کی ہے

اشنع عرصے کے بعد میں جو چھ ماہ تک حضرت صاحب قبلہ رطیشیایہ کی خدمت میں حاضرر ہا' بعد میں حضرت صاحب قبلہ رحالیٹی سے رخصت لے کرواپس گھر چلا آیا۔ایک چھوٹی

سی بہتی میں جس کا نام جودھیکی ہے تین سال وہاں درس دیتار ہا۔حضرت صاحب قبلہ رحلیثیمیہ

کی خدمت میں دونتین ماہ کے بعد حاضر ہوتا رہا اور بھی بھی آپ سِطِیشی یہ کوخط بھی ارسال کرتا رہا۔ جواب اس وقت حضرت صاحب قبلہ رطیشید اینے دست مبارک سے دیا کرتے تھے اور

آپ رطانتید کاجواب کصنابی تمام امراض کی دوابن جایا کرتا تھا، بنده اس گاؤں میں تھا کہ حضرت

صاحب قبله رطیلیسید کے پاس مولوی الله دتا صاحب چک مہیو انوالے پڑھا کرتے تھے۔اسباق ان کے نورالانوار کنز الدقائق' تھے الیمن وغیرہ تھے اور حضرت صاحب قبلہ رحلیتیا ہے پاس

لوگوں کی آ مدورفت بہت زیادہ تھی اسی لئے آپ رطانتھایہ کودرس وقد ریس کی فرصت کم ملتی تھی۔

اس لئے آپ رطیشی نے فرمایا کہتم کسی اورجگہ جاکر پر معواور بیجھی فرمایا کہ اپنے کسی بیلی کے یاس پر ھناچا ہے چرآ پ سالٹھایہ نے ہی ارشاد فرمایا کتم اپنے مکے مولوی صاحب کے پاس جا کر پڑھو۔ چنانچہوہ بندے کے پاس سال سے پچھ کم عرصہ رہے پھروہ اپنے گھر چلے آئے۔ پچھ

عرصہ بعد آپ رطیقتلیہ نے دہلی یاکسی اور جگہ انہیں بھیج دیا تھا۔ وہاں سے وہ فارغ ہوئے اور کافی عرصه حفزت صاحب قبله رطيشيه كي خدمت مين موجودر ہے۔

میری شادی بھی حضرت صاحب قبلہ رطانتید کی دعاسے ہوئی اور یہ عجیب غریب واقعہ ہے۔ پہلے ایک جگدرشتہ لینے کا ارادہ موا اور ان سے بات چیت موکی ۔ چنانچراس بارے

میں کیصدروپیان کودیا گیا تھا۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے صاف جواب دے دیا اور وجہ بیر

حضرت كرمال السك

بیان کی کہمیں ہمارے رشتہ دارتم سے بیرشتہ نہیں کرنے دیتے اور جورو پیتھاوہ ایسے آ دی کے

ملا اور نہ روپیہ واپس ملنے کی امید ہے۔ دونو ں چیزیں ہاتھ سے کئیں انہیں دنوں میں مولوی محمہ

الدين صاحب سكنه موضع بيجانوال تخصيل مخجن آباد جوحضرت قبله ميال صاحب شرقپوري رحليتمليه

كے غلام تھے اور حضرت صاحب قبلہ رطیقید كى خدمت عاليه ميں گاہے گاہے حاضر ہواكرتے

تھے۔ا نفاق سے حضرت کر ما نوالے رطینیایہ سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئے ان کومیرا بیرواقعہ

معلوم تھالینی رشتہ دینے سے اٹکار اور رقم کی واپسی کی ناامیدی وہ حضرت صاحب قبلہ رطیقیایہ

سے بے تکلف بات چیت کرلیا کرتے تھے اور حفرت صاحب قبلہ رطیقید ان کی بات مانا بھی

کرتے تھے۔بات کرتے کرتے یہ بات بھی آگئی۔عرض کرنے لگے کہ آپ حلیشیہ کا ایک

غریب درولیش تھا۔اس کیلئے آپ رطائشایہ دعافر ماتے اس کااب تک کہیں رشتہ بھی نہیں ہوا' بلکہوہ

کچھرقم بھی دے بیٹھا ہے۔اوراس رقم کی واپسی کی امید بھی کم ہے۔ان کی بات س کرحفزت

صاحب قبلہ رطیشید موج میں آ کر فرمانے گئے کہ 'مولوی صاحب اس کی رقم بھی اسے ل جائے

گی اور شادی بھی اس کی عنقریب ہوجائے گی' اورمفت ہوجائے گی اس کا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں

ہوگا۔ چنانچہاس طرح ہوا۔ تھوڑے دنوں کے اندراس آ دمی نے رقم بھی گھر بیٹھے ہی دے دی۔

مجھے نا امیدی اس لئے تھی کہ وہ آ دمی زمیندار تھا اور بھوکا بھی تھا اورافیون وغیرہ کی اسے بہت

عادت تھی۔اس لئے جس آ دمی کااس کے ہاتھ روپیہ پیسہ آ جا تاوہ اسے بھی واپس نہیں دیتا تھااس

لئے امید نتھی گرحفرت صاحب قبلہ رطیقید کی دعانے ابیااٹر کیا کہ بلاکوشش کے گھر بیٹھے ہی

باقی رشتے کی بیصورت ہوئی کہایک نیک مائی ہمارے رشتہ داروں میں سے تھی اور بیوہ تھی

اس کی ایک لڑک' ابانو عقی اور دولڑ کے تھے۔ایک شادی شدہ تھا اور ایک بارہ سال کا۔اس کے

رقم واپس مل گئی۔

ہاتھ آیا جس کی ہمیں امید نہ تھی کہ ہمیں واپس مل جائے گا۔دل میں بہت پریشانی ہوئی کہ ندرشتہ

ول میں حضرت صاحب قبلہ رط<sup>یق</sup>تیہ کی دعاسے ایسا خیال ہوا کہ میں اپنی *لڑ* کی کا رشتہ مولوی کو دیتی ہوں اورکوئی بوجھ میں نہیں ڈالتی۔ ہاں اگر ہوسکے تو وہ میری خبر گیری کرتا رہے۔ مجھے کسی

حضرت کرمال الے"

دوست نے پیغام بھیجا۔ جب میں پہنچا تو اس نے کہ دیا کہ میں تمہیں اپنی لڑکی کا رشتہ دے چکی ہوں اس کے کہنے براس مائی کے دوخقی جھیجوں نے اپنی پھوپھی کوروکا کہاہے رشتہ کیوں دیتی

ہو۔اس نے کہا کہ میرادل میری لڑکی ہے اوراس کا والدفوت ہو چکا ہے جس جگہ میراجی جا ہے گا

اورمناسب جگہ معلوم ہوگی رشتہ دے دول گی تمہیں رو کنے کا کیا حق ہے انہیں بہت غصر آیا اور مجھے بھی انہوں نے روکا کہتم بیرشتہ نہ لواور نہ ہم لینے دیں گے۔'' میں نے کہا'' بھائی اگر مائی

تمہارے رکنے سے رک جائے تو میری کیا مجال ہے اورا گر وہ بہر حال رشتہ دینا جا ہے تو پھر میرا

کوئی قصور نہیں میں رشتہ لےلوں گا۔غرض اسی ہفتہ میں جمعہ کی رات کو نکاح پڑھا گیا۔ مجھے تو

نکاح خوال کوبھی پیسہ نہ دینا پڑا بلکہ جس رجسڑ میں اندراج نکاح تھااس کی فیس بھی مجھے نہیں ادا کرنی پڑی کیونکہ حضرت صاحب قبلہ رطیشیہ کی زبان سے یوں ہی ارشاد ہوا تھا کہ رشتہ ہو بھی

جائے گا اور لگنا لگانا بھی کچھٹیں۔ چنانچہ اس طرح ہوا۔ ایک ہفتہ کی مہلت مائی صاحبے لی کہ

میں ہفتے میں اپنی لڑکی کی رخصتی کی تیاری کرلوں گئ تم ہفتے تک آ جانا میں رخصتی کردوں گی۔جب ہم وہاں سے واپس آئے تو اس مائی کے بھیجوں نے دھوکے سے لڑکی کو بلا کر جبرا پکر کرکسی اورگاؤں میں بھیج دیا اور جس گاؤں میں میں رہتا تھا وہاں ایک آ دی کو بھیجا کہ تہمیں مائی بلاتی

ہے۔ مجھے کیامعلوم کہ کوئی دھوکہ دے رہاہے۔ میں اس آ دمی کے ساتھ اس مائی کے پاس جار ہاتھا كەراستے ميں ايك جگه مخالفين نے چنداشخاص بٹھا ر کھے تھے كە جب تمہارے پاس فلاں آ دمی پنچے تو جبراً اس سے طلاق لے لینا۔ بعد میں اس مائی کی ائر کی کا کسی اور جگہ ڈکاح کردیں گے۔ان کو

لالح ال كا تھا۔ اوركوئى غرض نہ تھى۔ چنانچہ جب ميں اس جگه پہنچا تو دوتين آ دميوں نے جورات

میں بیٹے ہوئے تنے مجھے گھرلیا اور مجھے ایک دولاٹھیاں بھی ماریں اور کہنے لگے یا تو طلاق دے دو

حضرت کرمال<sup>6</sup>الے"

یا تہمیں جان سے ماردیں گے۔ میں نے اپنی جان کے بیجاؤ کی وجہ سے ایسے طریق سے طلاق دی

جس سے دوبارہ بغیر حلالہ کے نکاح ہوسکتا تھا۔ جبان ظالموں سے جان چھوٹی تواسی گاؤں میں

جا کرواو بلاکیا کہ میرے ساتھ تو بیددھوکہ ہوا۔ پرچہ کرایا کھانہ والوں کوانہوں نے آتے ہی رشوت

دے دی اور انہوں نے کوئی سختی نہ کی۔ اتفاق سے کسی دوست نے حضرت صاحب قبلہ رحلیتیا یہ

سے آ کرعرض کی کہ حضرت صاحب آپ رطیقتایہ کے فلال غلام کے ساتھ بیر معاملہ ہوا ہے ان

ظالموں نے اس سے جرأ طلاق لے لی ہے اور مارا بھی ہے۔حضرت صاحب قبلہ رطیلیسایہ کو

میری حالت پر رحم آیا اوران ظالمول پر ناراض ہوئے۔اس کا نتیجہ بیہوا کہ صرف آٹھ پہر کے

ا ندرانہیں دوبارہ مجلس میں بیٹھ کر نکاح کرنا پڑااور گواہی میں اپنے ہاتھوں سے دستخط کرنے پڑے

اورجش مخض نے مجھے مارا پیٹا تھااس کواتنی مار پڑی کہوہ تقریباً دو ماہ تک چاریا کی پر پڑار ہا۔اس کو

مارنے والا بھی وہی آ دمی تھا جس کے ایما پر بیسب شرارت کی گئی تھی کیونکہ معتمد علیہ بہت بروا

زمیندارتھااور بیشریراس کے کاروبار میں شامل تھا جس وقت زمیندار نے بیرواقعہ سنا تو حضرت

صاحب قبله رطيلتينيه كى دعاسے اسے اس مخض پر بہت غصر آیا۔ نتیجہ بیہوا كه زميندارنے اسے

جوتوں اور لاٹھیوں سے بےحد مارااور گالیاں بھی دیں۔ دیکھنے والےلوگوں کو بیگمان ہوا کہ مولوی

کے پاس کوئی ایباعمل ہے کہ آٹھ پہر کے اندر معاملہ دگر گوں ہوگیا۔ چنانچہ چند آ دمی میرے پاس

عمل پوچھنے آئے کہ تمہارے پاس کوئی عمل ہے وہ ہمیں بھی بتلایئے۔ میں نے انہیں کہا بھائی

میرے پاس ایک ہی عمل ہے وہ یہ کہ میرامر شد کامل ہے۔انہوں نے مجھ پر نظر رحمت فر مائی ہے۔

اس لئے میرا تمام کام سرانجام ہواہے ورنہ میں تو کوئی چیز نہیں ہوں۔ مجھ پر جو بیمصیبت پڑی

سال کا ہوگیا ہے اس گاؤں کا نام ماڑی نہال چکوکا ہے۔اس گاؤں میں میاں محرحسین چکوکا

تنيسرا واقعه اوراى طرح هوا كه جس گاؤں ميں اب بھی رہتا ہوں تقريباً عرصہ پتيس

تھی۔حضرت صاحب قبلہ رحالیتایہ کی دعااورامدادسے رفع ہوئی ہے۔

حضرت صاحب قبله رطيفتايه كابهت قديى غلام باور بحدنيك ب-ميرى اوراس كي حقيقي

اور ایذارسانی سے بازنہیں آتے تھے۔ کھی وصد میرے ساتھ بھی محد سین کی وجہ سے خالفت

شروع کردی کہ بیاس کی خیرخوابی کرتا ہے اوراس کی حمایت کرتا ہے۔ مجھے بھی کی طرح سے ایذا

رسانی شروع کردی تا کہ میں گاؤں چھوڑ کر کہیں چلا جاؤں۔ بندے نے ایک وفعہ حضرت

صاحب قبله رطینیمید سے عرض کی کہ حضرت مجھے گاؤں والے بہت تنگ کرتے ہیں۔ فرمایے تو

میں کسی اور جگہ چلا جاؤں۔حضرت صاحب قبلہ رطیشی نے فرمانے گے کہ دمولوی صاحب تم کہیں

نه جاناای جگدر منا۔'' میں نے عرض کی کہ حضرت رحلیتی مجھے تو اذان دینے کی بھی اجازت نہیں'

جماعت کرانے کی اجازت نہیں' لوگ ہروقت میری بےعزتی پرآ مادہ ہیں ایسانہ ہو کہ مجھے ذلیل

کر کے نکال دیں۔ آپ رطیقتایہ نے فرمایا کوئی کچھ نہ کرسکے گا۔تم نے کئی جماعتیں کرانی اور کئ

اذانیں دینی ہیں کسی دن بیسبٹھیک ہوجائیں گے۔بہ ظاہرتو بعیدمعلوم ہوتا تھا مگرایمان بیکہتا

تھا كەا يك مقبول خدا كا فرمان غلطنېيں ہوسكتا۔ چنا نچے كچھ عرصه بعد انہيں شبہ ہوا كەمولوي كہيں جانا

چا ہتا ہے جولوگ سخت مخالفت پر تھے اور بیر کہتے تھے کہ وہ وفت کب آئے گا کہ بیر مولوی یہال سے

کہیں چلا جائے محض شبہ پر ہی وہ لوگ بمعہ بیوی بچوں کے میرے پاس آ کر دروازے پر بیٹھ

کرمنت ساجت کرنے لگے۔اورزبان سے کہنے لگے کہ مولوی جی جوہم سے غلطیاں ہوئی ہیں خدا

کے واسطے معاف کردیں اور ہمیں چھوڑ کرنہ جائیں۔ آئندہ ہم سے کوئی الی بات نہ ہوگی۔ توبیہ

سب حضرت صاحب قبله رطینتید کی کرم نوازی تھی کہ میں اس گاؤں میں اب تک رہتا ہوں

اور کسی قتم کی میرے ساتھ شرارت نہیں کرتے بلکہ میری سب بات مانتے ہیں۔خدا کا ہزار

بھائیوں سے بھی اچھی گزررہی ہے۔اس کے ساتھ اس کے شریک عرصے سے مخالفت رکھتے تھے

كتاب "ميري سركار"

ر الله المانات كالمجهد سي شاربيس موسكتا

حضرت كرمال السلط

ہزارشکرہے کہاس نے حضرت کر ہانوالے سرکار رطیشیایہ کو مجھ نالائق اور کمینے پراتنا مہر ہان کیا

کہ ہرمصیبت اورمشکل کے وقت دعائے پاک سے تعاون فر ماکروہ مجھے بچاتے رہے۔حضرت

قبله طيشي كى كرم فرمانى كابيكمتر قيامت تك شكريدادانهين كرسكتا والله تعالى حضرت كرمان

والے مطیقتلیہ کی ذات بابرکات پر ہروقت ہزار ہزار رحتیں برسائے۔حضرت صاحب قبلہ

| , |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

| / |  |
|---|--|

حضرت کرمال الے لا

## تيرهو ين مجلس

قيام ما كستان يقبل جب حفرت صاحب قبله رهايشيه الينسالقه كاؤل مين قیام فرما تھے تو آپ رطیفتلیہ کی عادت شریفہ تھی کہ شام کے بعد جب آپ رحیلیٹلیہ رفع

حاجت کیلئے باہرتشریف لے جاتے تو مجھے ساتھ لے کر جایا کرتے۔ مجھے ایک مرتبہ اعلیٰ

حضرت قبله میال صاحب رطانتید شرقپوری کی زیارت شریف کا بہت شوق ہوا اس وقت

حضرت صاحب قبله رطالتها ونیاسے بردہ پوش نہیں ہوئے تھے مگر بندے کوحضرت صاحب

قبله طیسید سے عض کرنے کی ہمت نہ ہوئی ایک دن حضرت صاحب قبلہ طیسید مجھ سے فرمانے لگے کہ تمہارادل شرقپورشریف جانے کو چاہتا ہے میں نے عرض کی کہ حضرت صاحب

التلقيد "جي ال" واف الكورك من عرض سي؟" من في مرف ال خيال سي كه حضرت میاں صاحب قبلہ رطالیہ اللہ کے مقبول بین ان کی زیارت سے میری نجات ہو

جائے گی۔فرمانے گے۔ "نیت یہی ہونی جا ہے۔اچھاتم صبح چلے جانا اور چیکے سے جانا اور رائے ونڈ کے اسٹیشن پراتر کرسیدھے چلے جانااور یہ بھی فرمایا کہ میں تو ہمیشداسی راستے سے جایا

کرتا تھا مگراب کمزوری کی وجہ سے لا ہور سے جایا کرتا ہوں اس کے بعد مجھے چند تھیجتیں

حضرت کرمال الے لئے

فرمائیں۔ایک بیکہ راستے میں نماز اول وقت پڑھتے جانا۔ دوسری بیکہ سوائے ذکر فکر کے کوئی

خیال ندکرنا اور تیسری به که سجدیس جا کربید جانا اور حضرت قبله میال صاحب رطینیسید خود بی

تتہمیں بلالیں گئے چوتھی ہیر کہ حاجی عبدالرحمٰن صاحب بطیشی یہ کو میراسلام کہددینا ہے کو مجھے

اپنے پاس سے کرار عنایت فرما دیا اوررائے ونڈ کے اسٹیشن سے اتر کر جو گاؤں راستے میں

آتے تھان تمام کے نام اینے دست مبارک سے لکھ دیئے اور مجھ کمینے کو حضرت اعلیٰ کی

خدمت اقدس میں روانہ فرمادیا۔روائلی کے بعدراستے میں حضرت رطیشیہ کی بیرکرم نوازی

د کیمی کہ جب گاڑی سے رائے ونڈ اتر اتو عصر کا وفت تھوڑا سا رہتا تھا'اورشر قپور رائے ونڈ

سے دس کوس ہے۔ راستے سے میں ناواقف تھا۔ دل میں ذراسی پریشانی ہوئی وقت تھوڑا سا

ہاورسفر کافی ہے اور ناوا تفیت بھی ہے اگر کوئی ساتھی مل جاتا تو بہت بہتر تھا' اتنے میں میں

نے دیکھا کہ میرے پیچھے دو جوان آ رہے ہیں۔ جب وہ میرے یاس پہنچ تو مجھ سے لوچھنے

لگے کہ بزرگو! تم نے کہاں جانا ہے۔ میں نے کہا ، مجھے تو شرقپور شریف جانا ہے انہوں نے کہا

كه بهارے ساتھ ہى آ جاؤميں جبان كے ساتھ چلاتو آ گے جوراستے ميں گاؤں آتا تھاجب

اس کے یاس پنچے تو انہوں نے مجھ سے او چھا کہ وئی گھر یہاں آپ کا واقف ہے میں نے کہا

ہاں ایک گھر ہے کہنے لگے کس کا گھر میں نے کہا اللہ کا گھڑ وہ میری بات پر ہننے لگے۔اس

خیال سے کہ سجد میں کوئی آ دمی واقف ہوتو فائدہ ہے۔ورنہ مسجدتو پوچھتی نہیں۔انہول نے

مسجد بتلائی کہاس طرف ہےاس میں تم تھہر واور وٹی ہم بھیج دیں گے۔میں مسجد میں تھہر گیا گر

وہ غیرآ بادھی۔آ دھ گھنٹہ کے بعدایک آ دی آ کر جھے سے کہنے لگا کہتم کہاں کے رہنے والے

ہواور کہاں جانا ہے۔ میں نے بتلادیا ' کہنے لگا کہتم نے روٹی کھائی ہے میں نے کہانہیں۔اس

| _ |   | _ | _ |  |
|---|---|---|---|--|
|   | ١ |   | 1 |  |

حضرت كرمال السلام نے کہا میں تہمیں لائے دیتا ہوں۔ میں نے کہا کہ مجھے دوآ دمی روٹی کیلئے کہد گئے ہیں کہ ہم بھیج

دیں گےاس نے کہامیں روٹی لا دیتا ہوں تم اسے کھالو۔ اگروہ لائے تو مجھے دیر ینا بہر حال

وہ روٹی لایا' میں نے روٹی کھانی شروع کردی۔وہ مجھ سے کہنے لگا اگرتم جماعت کراؤ تومیں اذان کہددوں۔ میں نے کہااگراذان کہتے ہوتو تم ہی جماعت کرا دینا مجھے تو جماعت کرانی نہیں آتی ' کہنے لگا جماعت تو تم کراسکتے ہواور کرانی پڑے گی۔اس کے مجبور کرنے پر مجھے

جماعت کرانی پڑی۔ جماعت کی دوشفیں ہوئیں اور میراانہوں نے بہت احترام کیااورآ بادمسجد

جوشہر کے دوسرے کونے میں تھی اس میں مجھے لے گئے اور لال رنگ کی حیاریائی پر بہت اچھا

بسر بچھا کر جھے دیا اور دوآ دمیول نے مجھے دبانا شروع کیا کہتم تھے ہوئے ہو رات بہت آرام سے گزاری۔ بیسب کچھ حضرت صاحب قبلہ طایشید کی کرم نوازی کی وجہ سے ہو

ر ہاتھا۔ جب صبح ہوئی نماز پڑھائی شرقپورشریف جانے کی تیاری کی۔اب پھرمیرےول میں

آیا کہ اگر کسی آ دمی کا ساتھ ہوجاتا تو بہتر تھا۔اتنے میں ایک آ دمی کسی سے کہدر ہاتھا کہ مجھے تو

شرقپورشریف جانا ہے میں نے اس سے کہا کہ بھائی وہاں تو مجھے بھی جانا ہے مجھے ساتھ لیت

جاوًا س نے کہا بڑی خوثی ہے۔ بیسب کچھراستے کا آرام اورساتھ کا بنتا بنا ناحضرت صاحب قبلہ رطیقیں۔ کی کرم نوازی تھی۔ جب شرقپورشریف کی حاضری نصیب ہوئی تو جمعہ کی پہلی

اذان ہو پیکی تھی۔قبلہ اعلی حضرت میاں صاحب سلیٹید سید شریف میں وعظ فر مارہے تھے

پھران کے وعظ کا کیا کہنا جبیہا کہ ثثل مشہور ہے'' شنیدہ کے بود ما نند دیدہ'' وہ سرور دیکھا کہ زبان ادانہیں کرسکتی مجلس پاک میں جوسامعین تصان کی بیریفیت تھی کہ وجد سے کوئی خالی

معلوم نہیں ہوتا تھا۔ سادے الفاظ تھے مگر ہر ایک کے منازل طے ہورہے تھے۔حضرت

حضرت كرمال السالية

اس کے بعد آپ رطیشی اپنی بیٹھک پرتشریف لے گئے۔

صاحب حلیشیه نے ہی جمعہ شریف پڑھایا 'جمعہ کے بعد پھر دوبارہ تقریباً آ دھ گھنٹہ وعظ فرمایا

عصر کی نماز کے وقت حضرت حاجی عبدالرحمٰن صاحب رحالیتی یک زیارت شریف نصیب

ہوئی۔آپ طالتھا وضوفر مارہے تھے اورمسواک کررہے تھے۔ بعدفراغت وضوحضرت صاحب

ر الشُّمّايه كو بندے نے سلام كيا اور آپ كوحضرت كرمال والے روالشِّمايه سركار كا بھى سلام پيش

كيا۔ جھ سے فرمانے لگے كہتم كہال سے آئے ہو۔ ميں نے عرض كيا كميں كرمانوالدسے آيا

ہوں۔ پھر فرمایا کہ حضرت اعلیٰ کی خدمت میں حاضری ہوئی یانہیں۔ میں نے عرض کیا کہ حضرت

صاحب رطیشنایہ اب تک تونہیں ہوئی فرمایا کہتم چلے جاؤ کش بہت ہے۔ایک دفعہ جا کرپیش ہو

جاؤيل نے عرض كيا بہت اچھا\_ ميں جب پہنچا تواس وقت تيس يا پچھكم ويش آ دمى موجود تھے۔

آپ رطینیاید بین کوبارہ) پرتشریف فرماتھ اور ایک ایک سے اس کے وہاں آنے کا سبب

دریافت فرمارہے تھے۔ میں بھی ان کے درمیان صف میں بیٹر گیا۔اس خیال سے کہ مجھے حضرت

صاحب رطيعتايد كمعمول كاپية چل جائے۔ چنانچة پرطيعتايد نے ايك خض كود يكھا جوسائكل

یرآ یا تھااوراس کے سر پررومی ٹو پی تھی۔حضرت صاحب حلیشتیہ ان دونوں چیزوں کواچھانہیں

سجھتے تھے۔ فرمانے گے کہتم اس پرسوار ہوکرآئے ہوجس کا آگا پیچیانہیں ہے اور تبہارے سرپر

یہ کیا رکھا ہوا ہےتم لوگوں کو پگڑی اورٹو پی رکھنی جا ہیں۔ بیحضور رسول مقبول ﷺ کی سنت ہے اور

حضوره الله کا ارشادگرامی ہے کہ صرف پکڑی بہود کی ہے اور صرف ٹوبی نصاریٰ کی ہے اور پکڑی

ٹونی میری امت کیلئے ہے اور سائکل کواس لئے پیندنہیں فرماتے تھے کہ بیا گریز کی تیار کی ہوئی

ہاورآپ رطینید تمام انگریزی اشیاء و براسجھتے تصاور فرمایا کرتے تھے کہ اگرز مین کو پنچ سے

کھودا جائے تونیجے سے بھی اگریزی کی بدبوآتی ہے اس کے بعدآپ رطاشید اپنے معمول کے

حضرت كرمال السلام

مطابق ہرایک سے دریافت فرمانے گا۔ پہلے ایک سے بوچھا کہتم کہاں سے آئے اور کسے آ ئے۔اس نے اپنا پیت عرض کیا۔حضرت صاحب سطائشید نے بوچھا، کیسے آئے ہوعوض کیا کہ

مجھ پرمصیبت ہے۔ فرمانے گئے اللہ کریم رحم فرمائے گا میاں پہلے لوگ تو مصیبت بھوک اور دکھ

میں الله کو پالیتے تھے۔اب ہم یہ کہتے ہیں کہ بھوک اور دکھ مصیبت بیتمام اوروں کو دے اور تو

میں اپنا بنالے یہ کسے موسکتا ہے۔میاں الله کریم ہمارے کام میں کوئی بہتری کی صورت کرتے ہیں مرہمیں معلوم نہیں ہوتی ۔اس کے بعدایک اور سے بوچھا کہتم کیسے آئے اس نے کہا کہ میری

حج كى تيارى ہے دعا فرمائيں فرماياك "كياتمهار بوالدين زنده بين؟" كہاميرى والده زنده

ہے فرمایا' اس کی خدمت کیا کروتمہارا حج یہی ہے۔ایک اورسے پوچھا کہتم کیسے آئے۔اس نعرض كيامين الله الله يوجهتا مون فرماياكن مين ني يبلي تمهين بتايا تفائ اس ني كها مجھاس

میں لذت نہیں آئی۔آپ طالتھا نے فرمایا اگر مجھے بیمعلوم ہوتا کتم نے اس غرض سے بوچھا

ہے تو میں تمہیں بیرنہ ہتلا تا'لذت آئے یا نہ آئے تم اللہ اللہ کئے جاؤ۔اس کے بعد مجھ نالائق سے

پوچھا' کہتم کہاں سے آئے میں نے عرض کیا کہ حضور میں کر مانوالے سے حاضر ہوا ہوں تو آپ ر الشمايد خوشى سے فرمانے لگے كدا چھاتم كرمانوالے سے آئے ہو۔ میں نے عرض كى كد جي ہاں۔

فرمانے لگ اچھاتم مسجد میں جا کر بیٹھو تنہائی میں تم سے بات کریں گ۔ ہفتہ کی صبح کوخدمت

میں حاضر ہوا جب میری باری آئی تو آپ رطیشی فرمانے گے کہ بیکون ہے۔ پھرخود ہی فرمانے لگے کہ بیتو کر مانوالہ بیلی ہے تم جاؤمیاں پھرتم سے بات کریں گے جب تیسری دفعہ شام کوحاضر

ہواتو پھرآپ رطانتھ بھے آرام گاہ میں لے گئے تمام بات چیت پوچھی اور پچھ مجھایا اور چنا تھیجتیں فرمائیں۔اس کے بعد فرمانے لگے کہم کب جاؤگے؟ میں نے عرض کی کہ حضور جب جناب کی

اجازت ہوگی۔فرمایا جس وفت مرضی ہو چلے جانا اور یہ بھی فرمایا کہ صبح کو مجھے فرصت نہیں ہوتی۔

جب شبح کومیری روانگی کا وقت ہوا تو کسی آ دمی کو بھیج کر جھے بلایا اور کہا کہ عبدالغفور شاہ کوساتھ لیتے جاؤا سے جھی کر مانوالے جانا ہے۔ میں نے عرض کی بہت اچھا حضور'اور پھر گھر جا کر ہمارے لئے

حضرت كرمال السك

کھانا لائے اور ہمیں کھلا کر پچھ کھانا ساتھ بھی دیا کہ تمہیں راستے میں بھوک گے گی یہ کھا لینا اور کراریب کھی دیا اور ہمیں رخصت فرمایا۔اس کے بعد عرس مکان شریف پر حضرت قبلہ کرمانوالی مرکار روائشید تشریف لے گئے۔ چند آ دمی بھی حضرت صاحب قبلہ روائشید کے ساتھ تھے جن

میں بینا چیز بھی تھا۔ ختم شریف کے بعد جب رخصت کا دنت ہوا تو تو تبجد کا دنت تھا۔ حضرت قبلہ کر مانوالے بطالتھا یہ فرمانے لگے۔ چونکہ بیاد دخترت میاں صاحب بطالتھا یہ شرقپوری کے ذکر

وہ رہا مسلم میں موقت ہم سب کاان کی خدمت میں سلام کے لئے جانا مناسب نہیں کیونکہ

اس سے حضور کے وقت خاص میں رکاوٹ ہوتی ہے اس لئے یہ بہتر ہے کہ تم تمام کے بدلے میں ہی حاضر ہوجاؤں گا اور دعائے خیر کیلئے عرض کر دول گا۔ہم نے عرض کی کہ حضور جس طرح آپ

ہی حاضر ہوجاؤں گا اور دعائے خیر کیلیے عرض کر دوں گا۔ہم نے عرض کی کہ حضور جس طرح آپ رعایشانید کا خیال شریف ہو ہماری کیا مجال۔ چناخچہ آپ رعایشانید اسلی حضرت اعلیٰ میاں صاحب

رطالتها کی خدمت میں تشریف لے گئے۔جب باہرتشریف لائے تو فرمایا کہ حضور فرماتے ہیں کہ سب کو بلاؤ تا کمل جائیں اور بینہ کہیں کہ ہمیں تو کسی نے پوچھاہی نہیں۔ آپ بطالتها کا بیفرمانا

سب وبراو ما در جا یں اور میرند بیل کہ یں و ی کے پوچاہی بیں۔ اپ دیونی کا تیر ماما تھا کہ ہم سب کے سب حاضر ہوئے' نہایت خوشی ہوئی کہ حضور نے ہم گنہگاروں کو یا دفر ماکر حاضری کا نثر ف بخشا ہے۔ جب حاضر ہوئے تو آپ رطالتھی نے چند تھیجین فر ماکیں اور آخری میں

فرمائش تھی کہ جس مکان میں آبادی نہ ہوتو وہ مکان بھی برالگتا ہے۔اسی طرح ہرانسان کاسینہ بھی مکان کی مثل ہے۔اگریہذ کرسے آباد نہیں توبیہ بھی برا گلے گااور صرف اپنی تعداد پوری کرنے نہ آیا

کروکہ ہم اتنے آ دمی ال کرآئے ہیں بلکہ پچھ کرنے سے کام بنتا ہے۔ **ایک دفعہ حضرت** کرماں والے سرکار رط<sup>الی</sup>تایہ وضو فرما رہے تھے اور بندہ بھی حضرت

صاحب قبلد رطینید کے قریب وضو کررہا تھا۔میرے دل میں خیال آیا کہ اہل الله میں سے جو

حضرت كرمال السك

میرے خیال کے جواب میں فرمانے گئے کہ مولوی جی اہل اللہ بھی کی قتم کے ہوتے ہیں۔ بعض

ا یسے ہیں جو کیڑا بھی نہیں پہنتے اور بے بردہ رہتے ہیں اور بعض مخلوق خدا کی تربیت بھی کرتے ہیں

اورخود بھی تمام عمرسنت مستحب پابندی سے ادا کرتے ہیں۔ان دونوں حضرات میں سے جو ظاہر

باطن حضورها ﷺ کے طریقے پر ہیں ان کی او نچی منزل ہے کیونکہ ان میں ہر طرح کی مطابقت بھی

حضوره ﷺ کے ساتھ ہے اور عام فیض ان کا ہوتا رہتا ہے۔ایسے مجذوبوں کی رسائی پوری ہوتی

اوررکوع بھی اور مجدے دو ہوتے ہیں۔اس کی وجہ کیا ہے میں نے عرض کی کہ حضور مجھے کیا

معلوم۔ بی حکمت اللہ کے رسول علی اللہ اللہ جانتے ہیں۔میرے جیسے نالائق کو کیا معلوم۔

فرمانے لگے کہ پہلے سجدے میں برخیال کرنا جا ہے کہ یا اللہ تونے مجھے اس لئے پیدا کیا ہے اس

لئے تختے سجدہ کررہا ہوں اور دوسرے سجدے میں بی خیال کرکے دوسرا جہان بھی تیرا ہی پیدا کیا ہوا

میں عرض کیا کرحضرت صاحب را اللہ ہوتے ہیں۔ شار بھی نہیں کیا ۔ فرمایا کہاتنے پردوں

کی کیا وجہ ہے۔ میں نے عرض کیا' حضرت صاحب رطانیٹینیہ میں کیا جانتا ہوں' حضرت کو ہی اللہ

تعالی نے ایساعلم عنایت فرمایا ہے۔ آپ سالٹھنایہ ہی فرمادیں فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے ہندوں کوجو

چیز بھی پیدا کر کے دیتا ہے اس کو چھپا چھپا کر دیتا ہے اور چونکہ کئی کے دانے موٹے ہوتے ہیں اس

ایک دفعہ فرمانے لگے کہ مولوی جی تمکی کی جوچیلی ہوتی ہے اس پر کتنے پردے ہوتے

ایک وفعہ سرکار طلعی ہے سے فرمانے گئے کہ مولوی جی ہر رکعت میں قیام بھی ایک

ہے اور قیض ان کا صرف اتنا ہی ہوتا ہے کہ آپ جیسا جاتے جاتے ایک آ دمی کو دیتے ہیں۔

مجذوب موت بین ان کی او نجی منزل موتی ہے یادوسرے الل الله کی حضرت صاحب قبلہ رطیقید

ہے۔اس میں بھی تو ہی سجدے کا مستحق ہے۔

كتاب "ميري سركار"

کئے اس پراننے پردے دیتے ہیں کہ وہ چھپ جائیں اور باجرے کے دانے چھوٹے ہوتے ہیں

اس لئے اس کا پودا بھی بار یک ہوتا ہے۔اس طرح حضرت صاحب قبلہ رطابیتید کے ہاں ہروقت

ہی فیض عام ہوتا تھااوراب بھی ہوتار ہتاہے۔ آپ رطابتھایہ کے کمالات کا تو کوئی حساب نہیں۔

حضرت کرمال الے "

195

چود ہو یں مجلس

منشی محمد اسماعیل صاحب مدرس عارف والاستخریفر ماتے ہیں کہوہ ۱۹۲۷ء میں جب

ايخ والدصاحب كى اجازت سے شرقبور شريف يہنچ كدو ماں جاكر حضرت مياں صاحب رطيلتمايد سے بیعت ہو جا کیں لیکن حضرت میاں صاحب طالتیں کہیں تشریف لے گئے تھے بیشرف

زیارت سے باریاب نہ ہوسکے اور اپنے گھر لوث آئے والدصاحب نے پھر ۱۹۲۸ء میں حکم دیا کہ

شرقپورشریف جاکر بیعت ہوجاؤ۔انہوں نے اسٹیشن جوگی والا آ کرلا ہور کا ٹکٹ خریدا۔ گریلیٹ

فارم پرایک بزرگ نے ان سے بوچھا کہ کہاں کا ارادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ شرقپور شریف

حضرت میال صاحب طیشید کی خدمت میں جانے کا ارادہ ہے۔ بزرگ نے فرمایا کہ حضرت میاںصاحب بطالیتیں کاوصال ہوچکاہے۔انا للّه وانا الیه راجعون کہتے ہوئے انہوں نے

مكث والس كيا اورروت ہوئے گھرآ گئے۔والدصاحب نے دريافت كيا كمكيا ماجرا ہوا تو انہوں نے حضرت میاں صاحب رطایشنیہ کے وصال کا ذکر کیا۔ان کے والدصاحب نے فرمایا۔ '' گھبراؤ نہیں اللہ تعالی بہتری فرمائے گا۔''رات کوعشا کی نماز پڑھ کرسو گئے تو خواب میں حضرت

میان صاحب رطیشید کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت میان صاحب رطیشید فرمانے لگے۔" میں نے تمہارانام سلسلے نقشبند بیمجددیہ میں لکھ لیا ہے۔ ایک صاحب مجھ سے خلافت حاصل کرکے حضرت كرمال السك

ضلع فیروز پور میں مسندرشد و ہدایت پرمتمکن ہوکرتبلیغ شریعت وطریقت فرمارہے ہیں۔وہاں جا

كربيعت بوجاؤ مرميراذكرندكرنا كدهرت ميال صاحب بطيشيد في مجص بيجاب چناني مج كو

انہوں نے بیخواب اپنے والدصاحب قبلہ رطالیسات سے بیان کیا۔انہوں نے جسس فرما کرارشاد کیا

كه بیٹااب تمہاری مشكل حل ہوگئ ہے۔خواب كی تعبیر حضرت سيد محمد اساعيل شاہ صاحب رطيشي

قبله كرمانوالے شريف برقى ہے كه وه حضرت ميان صاحب بطيشيد كے خليفه اعظم بين والد

صاحب کی اجازت سے بیسید ھے کرموں والے شریف پہنچے۔اسی رات حضرت قبلہ شاہ صاحب

رطیسید بعدنمازعشاء خواب میں تشریف لے آئے۔ حضرت صاحب قبلہ رطیسید نے خواب میں

فرمایا'' کیاتمہاری حاجت پوری ہوگئ ہے؟''انہوں نے عرض کیا'' جی حضور!''حضرت صاحب

قبله رطیسید نے پھر فرمایا کہ دحضرت قبلہ میاں صاحب رطیسید کی بڑی شان ہے۔انہوں نے

شهبیں یہاں بھیجاہے۔'' بیر کہتے ہوئے انہیں اسی وقت عام مجلس میں کھڑ اکر کے ایسی توجہ دی اور

ہاتھ لگایا کدان کی سدھ بدھ جاتی رہی \_انہیں ایسامحسوس ہوتا تھا کہ حضرت قبلہ رطینید نامعلوم

کون سے مقام اعلیٰ تک لے گئے ہیں۔ ہاتھ واپس فر مایا تو ہوش وحواس قائم ہوئے سبحان اللہ پھر

ان کو بیعت کرلیا اور رات والےخواب میں جو ہدایات فر مائی تھیں ۔ان ہدایات سے من وعن مطلع

پے در پے تین خواب آئے۔خواب میں ان کو بتایا گیا کہ تیرے گھر لڑکی پیدا ہوگی بیسید ھے

حضرت صاحب قبله رطيسية كى خدمت اقدس مين كرمونواله شريف حاضر موسئ اورخواب كا

انہیں منشی حجمه اساعیل صاحب کا بڑالڑ کا ۱۹۳۲ء میں ابھی پیدانہیں ہوا تھا کہ انہیں

كركے انہيں رخصت كيا۔

صبح یہ جب حضرت صاحب قبلہ رطینتی کی خدمت میں پیش ہوئے تو آپ نے

ہی انہیں بیعت کرلیا' وظیفہ درو دشریف خضری کا عطافر مایا اورنما زنتجد پڑھنے کی تا کیدفر مائی۔

حضرت كرمال السلط ماجرا بیان کیا۔ حضرت صاحب قبلہ رطیقتایہ فرمانے لگے کہ لڑکا ہوگا' اللہ کریم کی مہر بانی ہو

جائے گی۔آپ رطالتی اس وقت سنگترے تناول فر مارہے تھے۔دوسکترے منتی صاحب کوبھی

عنایت فرمائے کہ ایک سنگترہ تم خود کھالواورایک سنگترہ گھر جاکراپٹی اہلیہ کودے دینا تا کہوہ بھی کھائے چنانچے ایسا ہی کیا گیا۔تھوڑے دنوں کے بعد حضرت صاحب قبلہ رطائ تا ہے کی وعاسے

ایک لڑکا ماہ رؤ اللہ کریم کی مہر بانی سے پیدا ہوا۔ ا یک دفعہ کا ذکر ہے کمنشی محمرا ساعیل صاحب کے ہمراہ ان کے ایک دوست سیر ذوالفقار

على شاه صاحب في حضرت صاحب قبله رطالينايه كى زيارت كيليّ كرمول والاشريف جاني كا

ارادہ ظاہر کیا۔ بیا پنے ساتھ انہیں بھی لے گئے۔ راستے میں شاہ صاحب فرمانے لگے کہ حفزت

صاحب قبله رطينيسيد في لنكر ميس عوام وخواص كاامتياز ركهاب يانبين انهول في عرض كيا كوكي

امتیاز نہیں رکھا۔شاہ صاحب کہنے لگے کہ امتیاز رکھنا چاہئے اور سیّدوں کوعلیحدہ روٹی دینی چاہئے۔

جب بيدونوں كرموں والاشريف يہنيج تو حضرت صاحب قبله بطيشيد نے مياں بالا (خادم) سے فرمایا کہ گھر جاکرشاہ صاحب کے لئے علیحدہ کھانا لے آئے۔میاں بالانے گھر جاکر کھانالیا

اور جرے میں آ کرشاہ صاحب کی خدمت میں کھانا پیش کردیا۔حضرت صاحب قبلہ رطیفتیہ نے

منثی صاحب کوعام کنگر میں بھیج دیا۔سید ذوالفقارعلی شاہ صاحب کھانا کھار ہے تھے اور دل ہی دل میں پشیمان ہورہے تھے۔اورآ خرکارحضرت صاحب قبلد طلیسید سے کہدہی دیا کہ حضرت

صاحب منشى محمدا ساعيل كوعكم دين كهوه مير بساته مل كركها ناكها كبين بسجان الله كشف موتواييا

ہو بالآ خر حضرت صاحب نے انہیں تھم دے دیا کہ شاہ صاحب کے ساتھ ال کر کھانا کھا کیں۔ انہوں نے تھم کی تغیل میں شاہ صاحب کے ساتھ ملکر کھانا کھایا۔ شاہ صاحب بوے خوش ہورہے

تصبحان اللد

۱۹۳۴ء میں منشی صاحب پرائمری سکول امیر شاہ والتخصیل زیرہ ضلع فیروز پور میں نائب

حضرت کرمال الے لا

مدرس تصاور منثی احماعلی صاحب اول مدرس تھے۔مدرسے کے قریب نہر پچھیرے واہ کے کنارے

پرسیدوں اور قصائیوں کی زبردست لڑائی ہوگئ۔ ہر دوفریق کو بہت چوٹیس آئیں۔سیدوں نے موقع کے گواہ ان دونوں مدرسیں کوکھوا دیا۔قصائی جاہتے تھے کہ سیدصا حبان قید ہوجائیں اورسیّر

حضرات جاہتے تھے کہ قصائیوں کوسخت سزا ملے۔ فوجداری مقدمہ شروع ہوگیا۔سیدوں نے

قصائیوں کےخلاف گواہی دینے کیلئے نشی صاحب کومجبور کیا۔انہوں نےعرض کیا کہ' بندہ سے سے گوائی دےگا۔"آ خرکارسیدصاحبان ان کوحضرت صاحب قبلہ رطیشید کے در بارفیض بارمیں

لے آئے کہ حفرت صاحب قبلہ رطیعتید انہیں ان کے کہنے پر مجبور کریں۔ مگر حفرت صاحب قبلہ رطالتیا نے فرمادیا کہ میرامریدعدالت میں سچی گواہی دے گا اوراس طرح فرمانے گے کہ سیّداں

کے خلاف گواہی دی تو حضور نبی کریم علیہ ناراض ہوں گے۔ یہ بہت ڈرے اور حضرت صاحب

قبلہ رطینتھیں کی خدمت بابرکت میں گزارش کی کہ''بندے نے آج تک عدالت نہیں دیکھی' عدالت میں بیان دینے سے ڈرلگتا ہے۔' حضرت صاحب قبلہ رحیشی نے فرمانے لگے۔' وغم نہ کرؤ

تمہاری گواہی منسوخ کر دی گئی ہے۔'' پھرانہوں نے عرض کیا کہان سب کے حق میں دعائے خیر فرمادیں۔ تاکیسی کوبھی سزانہ ہو۔ حضرت صاحب قبلہ رطیشید نے فرمایا کہ اچھا اللہ کریم مہر ہانی

فرمائیں گے۔سید بھی بری ہوجائیں گے اور قصائی بھی مقدے سے بری ہوجائیں گے۔مگر شرط یہ ہے کہ سیدصاحبان یا تھیمن کا وظیفہ گیارہ گیارہ بار پڑھتے رہیں اور نماز پڑھنا شروع کردیں۔ سيّد صاحبان نے نماز پر هناشرع كردى اور وظيفه حسب مدايت پر هنا شروع كرديا۔ گواہى كىلئے

منثی صاحب کو بلایا گیا۔ پیرجب عدالت میں پیش ہوئے تو یاتھیمن کا وظیفہ جاری تھا۔مجسٹریٹ

نے ان سے پوچھا کہ "تم موقع کے گواہ ہو۔ "انہوں نے عرض کیا کہ "ہاں جناب میں موقع کا گواہ

صاحب کوعمراورایمان بخشے۔

200 ہوں۔' مجسٹریٹ نے بوچھا کہ''تم کون سے فریق کے گواہ ہو۔'' انہوں نے عرض کیا کہ بیہ ہمارے پیر ہیں ان کی طرف سے گواہ ہو کرعدالت میں حاضر ہوا ہوں۔ ' مجسٹریٹ نے فرمایا کہ آپ باہر چلے جائیں آپ کی گواہی منسوخ کردی گئی ہے کہ مریدایے پیروں کے حق میں گواہی

نهيس دے سکتا۔ سبحان اللهُ حصرت صاحب قبله رحليتينيه کا فرمودہ پورا ہوا منتی احمر علی صاحب

نے ڈٹ کر گواہی دی۔ جوئ پر بنی نہیں تھی۔ مجسٹریٹ اتنا خفا ہوا کہسل پڑھ کر حیران ہوا کہ منثی

احد علی کی گواہی کے بیان پہلے اور میں اور عدالت میں اور۔ بیدرس کے قابل نہیں میں اسے آج

ہی ٹیلی فون کر کے محکمہ تعلیم سے معطل کرواتا ہوں۔اس وقت چندمعززین اورسیدصاحبان نے

مجسٹریٹ کی منت خوشامد کی اور منشی احم<sup>علی</sup> صاحب خدا خدا کرکے بچے۔تاریخ مل گئی۔اگلی تاریخ

پر مجسٹریٹ نے فیصلہ کا تھم فرمایا کہ سید بھی بری اور قصائی بھی بری۔ گویا حضرت صاحب قبلہ

وطيشيد كافرمان حرف بدحرف فيح كلارسيدغلام على شاه حضرت صاحب قبلد رطيشيد كايد فيضان

د کی کر بیعت ہو گئے اور آخر عمر تک حضرت صاحب قبلہ رطیشید کے ارشادات برعمل پیرارہے۔

خدا تعالی سیّدغلام علی شاہ کو جنت الفردوس میں جگہ بخشے اور ان کے صاحبز ادہ سیّد ضیاء الدین

۱۹۳۲ء کا واقعہ ہے جب کمنٹی صاحب امیر شاہ والہ پرائمری سکول میں ہی نائب مدرس

تھے۔موضع سوواں برائج سکول کا مدرس پندرہ دن کی رخصت بیاری حاصل کر کے اپنے گاؤں چلا

گیا۔ان کی جگد پر بھکم افسران بالا اول مرس صاحب نے ان کی ڈیوٹی لگائی کہ وہاں پندرہ دن

کارسرکارانجام دیں۔ یہ ہرروز پڑھانے جایا کرتے تھے۔ کہایک مرتبہا تفاقیہ طور پرغیر حاضر

ہوگئے۔ برادری نے انہیں مجبور کیا کہ آج یہاں ہی شریک شادی رہیں۔خدا کا امر کہ اس روز

موضع سوواں کے برائج سکول میں اے ڈی آئی صاحب مدارس زیرہ معائنہ کیلئے تشریف لے

حضرت كرمال السك

بدا گلے روز پڑھانے کیلئے گئے تو غیر حاضری کی رپورٹ کھی ہوئی رجسر حاضری میں یائی

گئی۔ بوے متفکر ہوئے کہ اب کیا کیا جائے۔اے ڈی آئی صاحب غیر مذہب کے بوے

متعصب آ دمی تھے۔ رات کو بعد از نماز عشاء درود شریف خضری کی پانچ تشبیع پڑھ کرحضرت

صاحب قبله رطالتهيد كقورين سوكة خواب من حضرت صاحب قبله رطالتهيد تشريف ل

آئے اور فرمانے گلے کغم نہ کروتہاری چھٹی منظور کردی گئی ہے۔ کل اے۔ ڈی۔ آئی صاحب

بلائیں گے۔ پچ کچ کہد ینا۔ اگلے دن اے ڈی آئی صاحب نے منٹی صاحب کومنڈی جمال کے

پرائمری سکول میں حکماً طلب فرمایا که آ کرجواب دو کهتم کیوں غیرحاضر تھے۔ تا کدر بورث مکمل

ماجراعرض کیا۔اے۔ ڈی۔ آئی صاحب نے کہا۔ "اچھاتم اس روز کی رخصت اتفاقیہ کی

درخواست لکھ کرمیرے سامنے پیش کرو۔'' چنانچہ درخواست کھی گئے۔اسی ونت درخواست

رطیقتاید کی خدمت میں عرض کیا۔سرکار رطیقید نے فرمایا الله تعالی مهربانی فرمائے گا۔صرف

ایک دودن کرموں والاشریف رہ کریہاں کا پانی پیواورکنگر کی روٹی کھاؤ۔ چنا نچے ایسا ہی کیا گیا۔

حضور کی دعا ہے دو دن میں آ رام آ گیا۔ سیاہ دست آ نے شروع ہوئے اور تلی کا عارضہ کا فور

منشى صاحب كے دولڑ كے مريدا حمداور فريدا حمد يكے بعد ديگر موضع للبے مخصيل زيرہ ضلع

عرصه بوا ، منثى محد اساعيل صاحب كوطحال كاعارضد لاتق بوا حضرت صاحب قبله

منظور کر کے ایک یوم کی رخصت عطا کر دی گئی۔سجان الله مرشد ہوتو ایبا ہو۔

یدمنڈی جمال پینی کراے۔ ڈی۔ آئی صاحب کے سامنے پیش ہوئے اورسارا

كركافسران بالاكى خدمت مين ارسال كى جائـ

|   |   | ٠ |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
|   | á |   |  |
| r | 1 |   |  |
|   | н |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

آئے اوران کوغیرحاضر لکھ گئے۔

حضرت کرمال فالے لئے

فيروز پوريس فوت هو گئے ۔ انهي دنو المنشي صاحب كويرقان هو گيا۔ بهتيراعلاج كيا مگرا فاقه نه موا۔

كرمانواله شريف مين آكرانهول في حضرت صاحب قبله رطيشيد كي خدمت اقدس مين عرض

کیا۔سرکار رطینیایہ نے زبان درفشاں سے ایک ہفتہ سردائی پینے کا تھم فرمایا اور حفرت صاحب

کرموں والانشریف کے آستانہ عالیہ میں حاضر ہوا۔اس کے چہرے پرسیاہی ماکل و صبے بیاری کی

وجد سے بڑے ہوئے تھے۔اس روز چنر حکما جوآپ رطیشید کے مریدوں میں سے تھ آئے

ہوئے تھے۔حضرت صاحب قبلہ رطیفید کے مم سے ہرایک علیم نے اپنی اپی تشخیص کے مطابق

لمبے چوڑے نسخ تجویز کئے۔ بالآ خرحضرت صاحب قبلہ رطیشیایہ نے فرمایا کہ اس کی دو بیویاں

ہیں۔اب بیر کمزور ہوکریہاں آ گیاہے۔اللہ کریم اس کی کمزوری دور کردے گا اور بیرہفتہ عشرہ میں

ٹھیک ہوجائے گا۔ پیرکا بھلایا ہواسبق یاد کرے تنجد پڑھا کرے۔اسپغول ۲ ماشہ چھ ماشہ کھانڈ

میں آمیزش کر ہے سبح کو کھالیا کرے اور اوپر سے یانی پی لیا کرے۔ چنا نچہ کا مگنہ جا کراس نے نسخہ

استعال کیا۔اللہ کریم کی مہر ہانی سے اس کی کمزوری جاتی رہی۔ چونکہ وہ حضرت صاحب قبلہ

صاحب قبلد طلیسید کے دربار میں لایا اور بڑا عاجز ہو کرعرض کرنے لگا کہ میرالڑ کاضعف جگر کی

یماری میں مبتلا ہوکر نیم جاں ہو چکا ہے ہر چندعلاج کرایا گیا گرآ رام نہیں آیا۔حضرت صاحب

ایک ہندو پٹواری اپنے لڑ کے کو جو کہ ضعف جگر میں جتلا تھا کرمونوالہ شریف حضرت

میں ملاتو انہوں نے اس کو تندرست پایا۔

موضع كالكنه تخصيل ككودر ضلع جالندهر سي حضرت صاحب سركار رطيفتايه كاايك مريد

قبله رطیسی کی دعاسے ایک مفترسردائی پینے سے بی رقان دور موگیا۔

حضرت کرمال الے لئے قبله رطینیمی نے اس لڑ کے کوروز انہ شکترے کھانے کی ہدایت فر مائی۔ سبحان الله حضرت رحیانیمید

کے ہندواور سکھ بھی بڑے معتقد تھے۔اعتقادے آتے اور فیض حاصل کر کے جاتے۔

منشى صاحب كا چھوٹا بھائى محمدا براہيم عين جوانى كى حالت ميں ضعف جگر كا شكار ہوگيا'

كافى علاج معالجر كرايا كوئى آرام نه آيا حضرت قبله كي خدمت مين كرمونوا ليشريف جا كرعرض کیا تو حضرت صاحب نے دعا فرمادی اور ایک نسخ تجویز کر کے کھوا دیا۔اس نسخے پران کا صرف

سواروپییزرچ ہوا۔ مگراب وہ نسخ منثی صاحب کو یادنہیں رہا۔ انہیں صرف اتنا یاد ہے کہ اس میں گلقند ڈالی گئ تھی۔ خیروہ نسخہ استعال کرایا گیا۔ حضرت صاحب قبلہ رطینی کے دعاہے ان کے

بھائی محمد ابراہیم کو اللہ کریم نے کلی شفائجنثی کہ ہمیشہ کے لئے ضعف جگر سے نجات مل گئی۔ وہ

۱۹۴۷ء کے فرقہ وارانہ فسادات میں شہید ہوئے۔

منشى محمدا ساعيل صاحب كابزالز كارشيدا حمه طاهر جوكهاس وقت مدرس بيءجب

دوسال کا تھا تو مرض سوکڑا میں مبتلا ہوگیا۔ <u>حکی</u>م جلال الدین ُ پیڈت نندلال عطاراور لال وہر

بھان عطار فتح گڑھ پنجنو رضلع فیروز پور کیے بعد دیگرے علاج کرتے رہے۔ان کے علاوہ

شابی تحکیم عبدالکریم نور پوری کا بھی علاج فر ماتے رہے مرافاقہ نہ ہوا۔ مرض بڑھتا گیا جوں

جول دواکی۔آ خرکار حکیم عبدالکریم صاحب نور پوری کے ایما پرحضرت صاحب قبلد رطالتید

کی طرف رجوع کیا گیا۔ منتی صاحب اوران کے بھائی نور محمد حضرت صاحب قبلہ رطیشتایہ کے در بارفیض بار میں کرمونوالہ شریف پہنچے۔ گرحصرت صاحب قبلہ رطینتیہ اس روز فیروز پورشہر

والی کوٹھی میں تشریف لائے ہوئے تھے۔ بیدونو ں کرموں والاشریف سے فیروز پورشہر کی کوٹھی

میں پہنچ کر حضرت صاحب قبلہ رطیقتلیہ کی زیارت سے مشرف ہوئے۔نور محمہ صاحب کو اپنا

حضرت كرمال السلط

کام تھااور انہیں اپنا۔سب سے پہلے ان کے ساتھی کا کام ہوگیا اور وہ بیہے کہ اسے تکاح ثانی حاصل کرنے کے لئے ایک نیک عورت جو کہ کنواری تھی' سے محبت ہوگئ تھی۔حضرت صاحب

قبله طیسی نے فرمایا کرد میمنا گناہ نہ کر بیٹھنا۔بفضل الله کریم مجھے وہ عورت فاح میں ال جائے گی۔ چنانچیاس عورت نے بخوثی خاطران کے بھائی نور محمدسے نکاح کرلیا۔ منثی صاحب

كے لڑے كوسوكر ابوكيا تھا۔ انہوں نے تعويذ كے لئے عرض كيا۔ حضرت صاحب قبلہ رطائشيد

نے ارشاد فرمایا کہ تعویذ تومیں نے بھی نہیں کیا' دعا کرتا ہوں' لڑکا تندرست ہوجائے گا اورا گر تعویذ ہی مقصود ہے تو خودمثک وزعفران دوات میں ڈال کرتعویذ لکھ لیں تعویذ کے اسا گرامی

يه بيں - بسم الله الرحمٰن الرحيم الحفيظ ياسلام الله اكبر - بيتعويذ لكھ كر گلے ميں ڈال دينا۔اور چند ا يسے ہى تعويزات لكوكر يح كوضح بلانا اور بعد ميں چھوٹا سا كچھوا تالاب سے بكر كراس كى

کھو پڑی جلا کراس کی را کھ میں برابری کھانڈ ملا کر بچے کوروز اندکھلایا کریں۔اللہ کریم نے جاہا

تو بچیموٹا تازہ ہوجائے گا۔ آ دھ گھٹنے کے بعد حضرت صاحب قبلہ سالٹھیے نے منثی صاحب پر نگاہ تلطف فرما کرکہا کہ جاؤ کوئی بیاری والا یا سوکڑے والاتمہارے پاس آئے تو اس کو یہی

تعویزات لکھ کردے دیا کرو تہمیں آج سے متعویز دینے کا اختیار ہے۔ حضرت صاحب قبلہ رطیقید کی دعاہے آج تک حضور کافیض برسلسلہ تعویزات منشی صاحب کے ہاتھ سے جاری

ہے۔ہزاروں بچے صحت مند ہوچکے ہیں سجان اللہ۔

مولوى محد بشير تدابران والے جو كه الل حديث بين اور ضلع منظمرى مين مقيم سے كا واقعه منشی جمداساعیل صاحب یوں بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک روز موضع ٹراہر کے سکول میں آ کران

سے کہنے لگے کہ'' مجھے آپ ایک عریضہ بنام حضرت صاحب کر مانوالے شریف لکھ دیں کہ

خدمت میں گزارش نامہ مولوی صاحب کے حق میں لکھ دیا۔ مولوی صاحب جعرات کے

روز مُذاہراں سے روانہ ہوئے۔ رات کو کرموں والا شریف کے قریب کسی گاؤں میں اپنے رشتہ

داروں کے ہاں جاتھہرے۔ صبح اٹھ کررشتہ داروں سے ایک بیل خرید کران کے ہاں ہی چھوڑ دیا

کہوالیسی پر لے جاکیں گے۔وہاں سے چل کراسی روز بروز جمعہ حضرت صاحب قبلہ رطیعتایہ کے

آستانه عاليه مين جائيني مولوى صاحب بيان كرتے بين كه مين اجھى آستانه عاليه كوروازے

سے بی گزر کر حضرت صاحب قبلہ رطالتھا ہے قریب گیا تھا کہ حضرت صاحب قبلہ رطالتھا ہمرے

السلام عليم كہنے سے قبل ہى السلام عليكم كهدكريوں كويا ہوئے۔ ' مولوى جى آ گئے ہو بيل خريد كر۔''

كتنا كشف تفارحضرت صاحب قبله رحليتنميه كوسجان اللداس روز سے مولوی محمد بشير بزرگوں

موضع للبے ضلع فیروز پورسے ایک نوجوان لڑ کی جوشادی شدہ تھی کسی بدمعاش نوجوان لڑ کے

کے ہمراہ بھاگ گئی۔لڑکی کا باپ منشی صاحب کی منت ساجت کرنے لگا کہ حضرت صاحب قبلہ

رطیشاید کے آستانہ عالیہ پرعرض کریں کہالوگی واپس آجائے۔ چنانچہ بیالوگی کے باپ کو لے

كرحضرت صاحب قبله رطيشيد كى خدمت مين كرمونواله شريف حاضر موع اورسارا ماجراعرض

كيا حضرت صاحب قبلد طليتهي فرمان كك كداللدكريم مهرباني فرمائ كاريخض توجال سا

معلوم ہوتا ہے منٹی جی تم خود ہرروز یا نچوں نمازوں کے بعد گیارہ گیارہ بارسورہ والضح بردھ لیا کرو

اورآ کے پیچھےایک ایک باردرودشریف پڑھا کرو۔انہوں نے گھر آ کروظیفہشروع کیا۔ابھی دس

دن ہی گزرے تھے کہ خود بخو دوہ بدمعاش نو جوان لڑ کا لڑکی کواس کے گاؤں میں چھوڑ کررفو چکر

کے کشف وکرامات کے بڑے قائل ہیں۔

حضرت كرمال السل

آنجناب بندے کواللہ اللہ کرنا سکھا دیں۔''منثی صاحب نے حضرت صاحب قبلہ رحلیٹیایہ کی

موضع جبنیدر وضلع فیروز پورے ایک بزرگ گوجر قوم کے تھے۔ منثی صاحب سے از

روئے عقیدت عرض کرنے لگے کہ' میں دمہ کے مرض میں گرفتار ہوں۔ میرے تق میں حضرت صاحب قبله رطالتها سے دعا کی درخواست کریں۔ انہوں نے نہایت عاجزی سے حضرت

صاحب قبله رطيشيد كى خدمت مين كرارش كى جومنظور بوكى \_

حضرت صاحب قبله طالته علاما خرمایا که انہیں جا کر کہیں کہ با قاعدہ نماز پر ها کریں۔ ہر نماز کے بعد گیارہ گیارہ بارقل شریف بمعہ ہم اللہ شریف کے پڑھ کرحضور نبی

کریم علی کے روح پرفتوح کوایصال ثواب کیا کریں۔ چنانچہ واپس آ کراس معمر بزرگ کی خد

مت میں بینسخہ پیش کردیا۔انہوں نے چندروز ہی عمل کیا تھا کہ دمہ بفضلہ تعالی اور حضرت صاحب قبله رطالتها كى دعاسے جاتار ہا۔ اور وہ بوڑھا بابا دمہ سے بالكل تندرست ہوگيا۔ نماز باقاعدگى

سے پڑھنےلگ گیااور تاحیات نمازی رہا۔

ایک مرتبه تفری ایل نهر میں پانی بهت کم آیا ہوا تھا۔سورج غروب ہو چکا تھا۔منشی محمد

اساعیل صاحب اس بڑے راجباہ کے کنارے کنارے اپنے گاؤں کی طرف جارہے تھے۔ بیہ تحرى ايل راجباه نهرياك پتن سے فكاتا ہے اور نيلى باركى زمين كويانى ديتا ہے۔ ناياكى ميں حضرت

صاحب قبله رطلینید کا بتایا ہوا وظیفه را سفے لگے جس کی سزاانہیں اسی وفت بھکتنی را می کہ کسی فیبی

طافت نے انہیں نہر میں کھینک دیا۔ کیڑے بھیگ گئے اور بیغوطے کھانے لگے تو انہوں نے

حضرت صاحب قبله رطيقياء كويادكيا اوران كاتصور باندها توآ وازآئى كه پهلے جلدى استفاءكرو اور پاک موجاؤ \_استغاء کیا گیا۔ جب جسم پاک مواتو حضرت صاحب قبله رطیقید کاچره مبارک

ہوگئے ۔استمد اداولیاءاللہ سبحان اللہ۔

حضرت كرمال السل

۔ دیکھا۔حضرت صاحب رح<sup>الین</sup>تایہ نے دست مبارک سے انہیں دھکیل کر کنارے لگا دیا اورخود غائب

محمر باسم علی خال بی اے کشتیهٔ مشرقی پاکستان سے تحریر فرماتے ہیں کہ: ماہ رمضان

المبارك كے دوران انہوں نے سيدالسادات حضرت صاحب قبله كرمال والے رايشتايه كے

حالات مبارکہ پر ایک بنگالی کتاب دلیکھی جس سے انہیں بیمعلوم ہوا کہ حضرت صاحب قبلہ

رطالتها ابھی تک حیات ہیں۔ چنانچہ انہوں نے مصم ارادہ کرلیا کہ وہ حضرت صاحب قبلہ رطالتها

کی قدم ہوی کے لئے ان کے پاس ضرور جائیں گے۔اوران سے دعا کے لئے عرض کریں گے۔

ہاشم صاحب سرکاری محکمے میں سب ڈویژن اجلین کے عہدے پر فائز ہیں اس لئے ان کے لئے

دفتر سے چھٹی لینااور ہوائی سفر کے اخراجات کا انتظام کرنامشکل تھالیکن بیان کی خوش قتمتی تھی کہ

ان کی ہرمشکل مجزانہ طور پرحل ہوگی اور بیجلدی ہی حضرت صاحب قبلہ رطابیتید کی خدمت میں

كر مانوالي بيني كئے حضرت صاحب قبله رطيشتايه نے ان سے فر مايا كه دجس وفت تم نے يہاں

آنے کا قصد کیا تھااس وقت تمہاری مراد پوری ہوگئ تھی۔ ' حضرت صاحب قبلد سطینیسید نے ان کی

خواہش کےمطابق ان پراور بھی بہت ہی عنایات فرمائیں۔ان کی بیوی دائمی بیار تھیں۔ جب

انہوں نے حضرت صاحب قبلد رطیشید سے ذکر کیا تو آپ رطیشید نے فرمایا۔ ' جاؤوہ اچھی

ہوگئے۔'اور جب بیروالیں اپنے گھر پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہان کی اہلیہ صحت یاب ہوچکی تھیں

اوران كاپندره ساله مرض جاتار ما تفار نيز حضرت صاحب قبله رطيشيد في يجمى فرمايا تفاكه "ا

بنگالی با بواجمهیں میرے دربار پرمتعدد بارآنے کا شرف حاصل ہوگا۔''چنا نچہ ہاشم صاحب حضرت

صاحب قبله رطینید کے چہلم شریف پراپ متعدد بنگالی ساتھیوں کے ہمراہ مشرقی پاکستان سے

حضرت صاحب رطیقیایہ کے دربار پر حاضر ہوئے اکثر مشرقی پاکستان کے لوگوں کو انہیں کے

کاس مصین بھی آپ رایشاید کے حالات مبارکہ پرکی مرتب کھاجا چاہے۔

ا نکے علاوہ اور بھی بہت سے حضرات حضرت صاحب قبلہ رحالیتھایہ کے معتقدین میں سے ہیں۔

حضرت صاحب قبله رطيشيء كي دعائين مشرقى بإكستان كيلوكون كوبهي حاصل ربي مين اورملك

حضرت کرمال الے "

ذر مع حضرت صاحب قبله رطینید کے بارے میں معلومات حاصل ہوئیں۔مشرقی یا کستان میں

## يندر ہو بن مجلس

**میرمنظورمحمود بیان کرتے ہیں کہ غالبًا1936ء کا ذکر ہے کہ مجھے قبلہ پیر دمر شدسید نامحمہ** اساعیل شاہ صاحب حضرت کر ماں والے کے ہمراہ پاک پتن شریف جانے کا اتفاق ہوا عرس

کے ایام تھے۔ ہزاروں لوگ وہاں جمع تھے۔ قبلہ شاہ صاحب نے ایک مکان میں قیام فرمایا۔ وقتاً

فو قناً دربار شریف میں بھی فاتحہ کیلئے جاتے رہے۔ آخر بہشتی درواز ہ کھلنے کا وقت آیا۔ میں اور میر محرسعيدصاحب امرتسرى حضور رطاليتايه كهمراه تهديم فحصرت صاحب رطاليتايه كاقيادت

میں بیمرحلہ طے کیا۔ بہتی دروازے سے گزرنا واقعی ایک مرحلہ ہے۔ دروازے سے گزر کر قبلہ شاہ صاحب كرمانوالي رطينتيد واكي جانب جوم سے ذراجت كر كھرے ہو گئے۔اس وقت درگاہ كى

حدود میں لا کھوں کا جوم تھا۔شہری دیہاتی ، جاہل ان بردھ بردھے کھے مہذب غیرمہذب غرض کہ ہرشم کےلوگ دوازے سے گزرنے کی تمنامیں منتظمین اور پولیس کی لاٹھیاں کھارہے تھے۔ میرمحد سعید صاحب نے مجھ سے بوچھا'' بھائی پیجولوگ بہشتی دروازے سے گزررہے ہیں'

کیا واقعی بہشتی ہیں'' قارئین کومعلوم ہو کہ صوفیاء کرام میں مشہور ہے جولوگ بابا فرید صاحب

گزرے گاوہ جنت میں جائے گا؟''

جانب کیف ہوتاہے اور جلال وجمال کے مناظر۔

میں نے جواب دیا'' بھائی صاحب مجھے معلوم نہیں۔ آپ حضرت صاحب کر مال والے

ر الشمايد سے يو چھ ليس ''انهوں نے مجھے ہى اكسايا كميس ہى يو چھاوں -البذاميس نے قبلہ حضرت صاحب رطیشملیہ کو مخاطب کیا۔ "مرکار رطیشمیہ کیا بیری ہے کہ آج جو بھی اس دروازے سے

میں بیعرض کردوں کہاس وقت سارے ماحول پر پچھ عجیب سی کیفیت طاری تھی۔دروازہ

جب کھلٹا تو وہاں چند عجیب می رسوم اداکی جاتی ہیں۔ کچھساز بجائے جاتے ہیں۔ درود وسلام پڑھنے والے الگ اینے کام میں محوبوتے ہیں۔ کسی گوشے میں قوالوں کا زور ہوتا ہے کہیں اہل

شریعت پیراپنارنگ جمائے ہوتے ہیں' اہل طریقت کے تمکی الگ اپنی بہار دکھاتے ہیں ہر

اس لخط حضرت صاحب قبله رطالتاليه پر بھی ايك كيفيت طاري تھی۔ جے میں نے خوب

بھانپ لیا تھا۔ بظاہر وہ قطعی طور پرخاموش کھڑے تھے۔آپ رطائیسید کی نگا ہیں خلامیں گھور رہی

تھیں میرے سوال پر ذراچونک سے گئے اور فرمانے گگے: ''برخور دار!اس وقت جو بھی اس درگاہ کی حدود میں موجود ہے وہ بہتی ہے اس کے ا<u>گلے پچھ</u>لے گناہ معاف ہوئے'۔

اسی رات میں نے صاحب مزار کوخواب میں دیکھا۔وہ فرمارہے تھے کہ تمہارے

عبدالرحيم چشتى بيان كرتے ہيں كه ياكستان كے وجود ميں آنے سے كيكر 1952ء

تك اكثر جب حلقهٔ احباب مين بيليف كا اتفاق هوتا تو اكثر سركاركر مان والے رطانتيميه كا ذكر آتا

پیرنے بالکل سچ کہاہے۔ سجان اللہ اولیائے کرام کی قدر ومنزلت کا اندازہ کرنا آسان نہیں۔

اوراسی اشتیاق میں رہتا کہ جاکر دیکھا جائے کہ سرکار کر ماں والے رھالٹھایہ واقعی ایسی ہی سرکار

ہیں جبیبا کہ سننے میں آیا ہے۔للمذا 1952ء کے وسط میں نے اپنے دوست ملک عبدالرحمٰن

حضرت کرمال الے لئے

صاحب ما لک دین محمدی پریس سے ذکر کیا توانہوں نے اپنی کاردے دی اور ایک اتوار کو میں کار

میں سرکار رطیشید کی قدم بوسی کیلئے کرماں والے روانہ جوا۔ تقریباً دوپہر کے وقت میں سرکار

ر الشَّماية ك آستان ميں بہنچا سركار رائشَّماية ك آستان ميں جاتے ہى لنگر سے كھانا آگيا۔اور

کھانے سے فراغت پر ظہر کی اذان ہوئی۔ جماعت کے وقت سرکار رطایشید کی آ مدہوئی۔ سبحان

الله کتنا نورانی چہرہ عیاں ہوا تھا۔ سرکار رحلیٹھیہ جماعت کی پہلی قطار میں کھڑے ہوئے۔

صاحبزاده صاحب نے اقامت کے فرائض ادا کئے فراغت کے بعد حضور رطیقیایہ وہاں ایک کونے

میں جا کرچار پائی پرمندآ راہوئے۔فرش پر خفیں بچھی تھیں۔عام لوگ اس جگہ پر بیٹھ گئے۔چونکہ

میں پہلی مرتبہ وہاں گیا تھااور میری شناسائی کسی سے ذبتھی ۔للہذاسب کے آخر بیڑھ گیا۔ کچھ وقفہ

گزرنے پرسرکار بطیشی نے فرمایا کہ چشتی صاحب آ کے میرے پاس آ جاؤ۔ حالانکہ نہ انہوں

نے مجھے دیکھا تھا نہ میں نے انہیں ۔ سجان اللہ آ کھ والوں سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی ۔ میں

سرکار رطینیمید کی جاریائی کنزویک بیش گیا۔ چندایک خطوط سرکار رطینیمید نے تعلوات ایک

انگریزی میں خط امریکہ سے آیا ہوا تھا۔وہ مجھ سے سنا گیا اور ہرخط کے سننے پر فرماتے۔اللہ کرم

کرے گا۔اس اثناء میں مجھ سے سرکار نے کچھ راز درانہ گفتگو کی۔اسی اثنا میں چندلوگ ایک

کبڑے شخص کواٹھالے آئے۔اور دعا کیلئے عرض کیا' کہ حضور رحایشتیہ اس پر کرم فرمادیں۔ آپ

المالتي نے كبرے سے سوال كيا - كربيلياتم كندلى بناكرلوگوں كودهوكد كيوں ديتے ہؤاس نے

عرض كياحضور رطيشمنيه آئنده اليمانيين موكار حضرت صاحب رطيشمنيه في دعافر مائي تواس كوسكون

ملا عصر کے وقت حضرت صاحب رطانتھا نے مجھ سے فر مایا کہ بیلیا ابتم جاؤ ، تمہار اسفر لمباہے

ہوسکتا ہے کہ پٹرول کی تمی ہوجائے تو اندھیرے میں کیا کروگے۔ میں نے عرض کیا محضور پٹرول

حضرت كرمال السالية

کافی ہے۔انشاءاللہ لا مورتک بخوبی پینے جائیں گے۔ پھر کھانہیں ابتم جاؤ۔ میں سلام کرکے روانہ ہوا۔ جب ہم وال رادھا رام سے گزرے تو ایکا کیک موٹر کھڑی ہوگئی۔ ڈرائیور سے معلوم

کرنے پر پینة چلا کہ واقعی پٹرول ختم ہو چکا ہے۔اور حضور کی کرامت میہوئی کہ عین ایک پٹرول پیپ کے سامنے گاڑی رکی ۔ سبحان اللہ خدا والوں کی دوررس نظر کے کیا کہنے۔ اس کے بعد

حضرت صاحب رطیشینیہ سے اکٹر سیٹھ حاجی محمد شفع کے ہاں اور دربار دا تا صحنج بخش رطیشینیہ اور عرس یا ک پتن شریف میں ملاقات ہوتی رہی اور ہر بار پرخلوص اور گہر بار پایا۔

منتی محمد حسین قریشی فتح جنگ سے بیان کرتے ہیں کہ بندہ حضرت صاحب قبلہ ر الشِّليد كى خدمت ميں 1935ء كے وسط ميں پہلى دفعہ حاضر خدمت ہوا كرمونو الاشريف ضلع

فيروز پورميں بندهَ عارضه پيچيش اوراسهال ميں مبتلاتھا' جو 1931ء ميں پيدا ہوا' اور تين چارسال میں دلین انگریزی طریقة علاج سے مرض بوھ کرسنگردنی کی شکل اختیار کر گیا تھا۔ ایک دن رات

میں جالیس پچاس اجابتیں ہو جاتیں تھیں۔ چنانچہ اطباء نے مرض لاعلاج قرار دے دیا۔ ڈاکٹروں نے بھی مایوسی ظاہر کی۔اب میں ناامید ہو گیا۔

چنانچه ایک عالم جوخطیب بھی تھے وہ حضرت صاحب قبلہ رطیشی کی خدمت میں اکثر

عاضر ہوتے رہتے تھے۔انہوں نےمشورہ دیا کہتم حضرت صاحب قبلد رطیشید کی خدمت میں

كرمول والاشريف حلي جاؤر حضرت صاحب رطيشيد كي خدمت مين اسموذي مرض كابيان

كرنااورسبق بھى لينا\_چنانچه بندهٔ 1935ء ميں حاضر جوا'اور بيارى كے متعلق عرض كيا\_حضرت

صاحب رطیشید نے دعابھی دی اور دوابھی بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا ، جاؤاللد کریم رحم کردےگا۔

معلوم نہیں ہوا کہ آ ہستہ آ ہستہ مرض دور ہور ہاہے کامل صحت ہوگئ جیسے بھی بیمرض ہوا ہی نہ تھا۔

حضور کی تجویز کرده دوائی جوصرف دو حیار پیسے کی چیز تھی استعال کرنا شروع کردی۔ چنانچیہ

سڈل کی روٹی کھاسکتاہے۔

جہاں صرف تھچڑی ٔ دودھ ٔ سا گودانہ وغیرہ پر ہی بہ شکل بسراوقات تھی ٔ روٹی کھانہیں سکتا تھا۔سر کار

حضرت كرمال السلط

رطیشید کی نظر کرم سے روٹی کھانے لگا ایک دفعہ کرمونوالا شریف میں کنگر کیلئے سڈل کی روٹیاں

آئیں۔ دیگر بیلیوں نے ایک ایک یا آدھی روٹی کھائی۔ بندے نے دوسالم روٹیاں کھائیں۔

اب1952 سے 1967ء میں آگیا ہے۔حفرت صاحب قبلہ رطائی تلد کی نگاہ کرم سے کئی کی

1966ء من آخرى دفعه جب بنده حضرت كرمانواله شريف حاضر مواتو سركار رطيشمايد

نے وضو فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ تسیں جائے نہیں پیندے ہے؟ بندے نے عرض کیا ہاں

سرکار رطالیسید ہارے ضلع کیمبل پور میں جائے اکثر پی جاتی ہے اسی وقت حضرت صاحب قبلہ

رطانتیا رطانتیا نے خادم خاص سے ارشاد فرمایا - جا بھی اینہا لئی جائے لے آ ۔ تھوڑی ہی دیر

کے بعد حضور کے خادم خاص نے ایکٹرے میں بہت سے بڑے بڑے رس اور ایک بڑی چینک

جس میں کئی دوسروں کیلئے جائے آسکی تھی جر کراندر کمرے میں رکھدی وہاں ساتھ والے کمرے

میں حضرت صاحب قبلہ رطیشی ہیں۔ آرام فرماتے متھے۔ کیکن ان دنوں میں بندہ اس کمرے میں

سويا ـ سرديون كاموسم تفاحضرت صاحب قبله رطيفتايه علالت كى تكليف مين عظ ـ تمام رات

حضرت صاحب قبله رطانتها كى بي فينى اوراضطراب مين گزرى دن كوبھى سخت تكليف ظاہر

ہوتی تھی سرکار رطیشی اکثر کراہتے سنائی دیتے تھے کیکن اس صورت میں بھی حاضر خدمت ہونے

والول پر کرم نوازیاں جاری رہتی تھیں۔ صبح سورے حسب معمول بندے کیلئے جائے اور رس

طشتری میں لگ کرآئے۔اکٹیس سال حضور رحلیٹھایہ کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا۔ چائے صرف

ایک دفعه بنده عیدگاه پاک پتن شریف میں حاضر ہوا۔حضرت صاحب قبلہ

1966ء میں عطا ہوئی۔اس کے بعد میوسپتال میں حضور رطیشید کی آخری زیارت ہوسکی۔

دهوان پاوناتے رب سول علیہ دےناں دایا۔

حضرت كرمال السلط ر الشِّليه تشريف فرما تھے۔ بیلی حاضر خدمت تھے۔سر کار رالشّید کی گفتگومبارک سے راحت

حاصل کررہے تھے۔ سرشاری کی کیفیت میں تھا کیک ملنگ حضور رطیشید کی خدمت میں بیٹھا ہوا تھا۔ پاک پتن شریف عیدگاہ میں سرکار رایشید ملک سے بوچورہے تھے۔ کہ بھی توں

ہرے کیڑے یائے ہوئے نیں بھی ساڈے تے ہرے کپڑے دے قرآن شریف دے جزوان چڑھائے جاندے نیں تے گل وچ کیٹھیا بھی پایا ہویا اے تے مطہر بھی بڑی موٹی

رکھی ہوئی اے۔تال تے بھئی توں لوکاں نوں ڈراؤندا ہوویں گا۔تے بھئی توں کم کی کرنا ہنا ایں ملنگا۔اے سرکار طاشید کم کی کرنا سرک اتے۔دھواں پایا ہویااے آؤندے جاندے

حقہ پیندے نیں۔حضرت صاحب قبلہ رطینیا نے فرمایا۔ اوے چھڈ ایہد کی دھوال ہویا

ایک وفعه کرموں والا شریف میں دونو جوان حاضر ہوئے۔حضور رطینیاید نے فرمایا کہ کیویں آئے او،عرض کیا: سرکار رحلیٹھایہ اسیں تہاڈے بیعت ہودن آئے آل۔حفرت صاحب

قبلہ رطیقتید نے فرمایا اسیں بیت مینوں مارو، وہ بولے جہیں سرکار رطیقتید اسیں تے آپ دے

مرید ہوون آئے آں تسیں سانوں مرید کرلو۔ فرمایا: دیکھونا مولوی جی جس کم آئے نیں اوہ

نئیں وَسدے۔ پھر فرمایا: اوہ بھئ کم دسوناں۔ بولے، ایبہ سرکاراک جھڑا ہو گیا اے، تے ساڈے بندےاینویں ای الزام دے وچ پھڑے گئے نیں۔سرکار رطینینیہ نے فرمایا بمنیں قصور مووے گابندیاں دا۔ بولے ، نمیں سرکار روایشتایہ قصور کوئی وی نمیں حضرت روایشتایہ نے فرمایا کہ

اسنهال نے دس دینا ج۔ چنا نچاس کے دوسر سساتھی نے عرض کیا سرکار روایشاند درست فرمایا

آپ سالیسید نے، ہارے بندوں کاقصور ہے آپ نے فرمایا: دیکھوناں مولوی جی اس نے سے

بولیا ہے، چلو فیریج بولیا ہے تے جاؤ حہیث جان گے اوہ بندے، بن جاؤتے دوڑ کے جاؤ

ایک و فعہ منشی محمد حسین قریش کا ایک قریبی بھائی ملٹری سے فارغ ہونا جا ہتا تھا۔ جنگ

جرمنی جاری تھی۔ یہ بھائی بڑاغمز دہ دکھائی دیتا تھا کیونکہ ملٹری سے ڈسچارج ہونا چاہتا تھا۔آ خر کار

اُس کا حقیقی بھائی بندے سے صلاح کرنے لگا، کیا کریں؟ بھائی بردار نجیدہ ہے ملٹری کی نوکری

سے خلاصی جا ہتا ہے انگریز چھوڑ تانہیں۔ بندے نے حضرت صاحب قبلہ رطایشیایہ کی خدمت

میں حاضر ہونے کی صلاح دی۔ دونوں بھائی اور بندہ بھی ہمراہ حضرت صاحب قبلہ رطیقید کی

خدمت میں حاضر ہوئے۔ جب اس ملٹری والے کی باری آئی تو حضرت صاحب قبلہ رطینیا

نے فر مایا کہ توں کی کرناں ہناں ایں۔عرض کیا کہ ملٹری میں ہوں آ گے کچھ کہنا جا ہتا ہی تھا کہ

سرکار بطلیمی نے فرمایا کہ جاتوں داڑھی رکھ لے تے نتیوں چھڈ دین گے لےابوی و مکھ ہتھے۔ہم

سب نے بیرظا ہزئہیں کیا کہ ہمارا بھائی ملٹری سے فارغ ہونا جا ہتا ہے۔کیکن حضرت صاحب قبلہ

ر طلیقتایہ نے بر ملافر مادیا کہ جانتیوں چھڈوین گے۔ساتھ ہی اس کی مرادی کی کہ خانہ آبادی ہوجائے

چنانچد حفرت صاحب قبلد رطیشید کی خدمت سے آتے ہی ایے قریبی امیر کبیررشته دار

أيك دفعه بنده حضرت كرمال والاشريف حاضر مواتو حضرت قبله چشتيال شريف تشريف

لے جانچکے تھے۔ ملنے والے بیلیوں کوصا حبزادہ صاحب فرماتے کہ جب حضرت صاحب قبلہ

کے گھراس بھائی کی منگنی اور ساتھ ہی نکاح بھی کر دیا گیا اورلژ کی والوں نے ایک پیسہ تک خرچ نہ

کرایا۔اورچھٹی کے بعد ملٹری میں اپنی نوکری پر گیا تو چنددن کے بعداس بھائی کا خطآ گیا کہ میں

کیونکہ بیہ ہماراغریب بھائی تھارہم ورواج کی روسے پچھٹرچ کرنے کے قابل نہ تھا۔

حضرت كرمال فالي

دروازے تک۔ چنانچہ وہ لوگ حضرت صاحب قبلہ رطیقیایہ کی اجازت اور فیض سے دوڑتے

دور تے چلے گئے۔

ملٹری کی نوکری سے فارغ ہوکرآ گیا ہوں۔

كتاب"ميري سركار" 215

صاحب نے فرمایا کہتم حضرت صاحب قبلہ رطالتھا ہے کی والیسی تک یہاں ہی رہو۔ درمیان میں

جمعته المبارك بھی آیا ایک باہر سے آئے ہوئے مولوی صاحب تقریر کرنے کھڑے ہوئے۔ ایک

جماعت جس کےخلافت تحریک بھی جاری تھی'اس کےخلاف تقریر شروع ہی کی تھی تو دریشوں نے

ان کو بٹھا دیا اورایک دیگر عالم کو کھڑا کر دیا۔انہوں نے خطبہ شریف پڑھ کر جمعتہ المبارک کی نماز

پڑھا دی۔حضرت صاحب قبلہ ر<sup>مایٹ</sup>قایہ چشتیاں شریف سے تشریف لائے۔سرکار ر<sup>مایٹ</sup>قایہ نے

فرمایا۔ بھئی جمعہ کس نے پڑھایا ہیلیوں نے عرض کیا۔ جناب ایک فلاں مولوی صاحب کھڑے

ہوئے تھےکین انہوں نے ایک جماعت کےخلاف کچھاختلا فی تقریر ٹیروع کی تھی اس لئے ان کو

بٹھا دیا گیا تھا۔ پھرایک اور عالم کو کھڑا کیا گیا تھا۔حضرت صاحب قبلہ رطیشتیہ نے فرمایا کہ دین

میں اختلا فی مسائل ہی رہ گئے ہیں ہورتھوڑیاں گلاں نے۔

التلتياية تشريف لائيس كے تب آنا۔ اب واپس چلے جاؤ۔ صرف بندے كوحفرت صاحبزاده

## سولهو بي مجلس

حاجي محمد رحمت على صاحب مهاجر سرانواله بودله آ زهتى غله منذى بوريواله كا

بیان ہے کہ ایک دفعہ ان کا ایک کارندہ آہنی پیٹی سے دس ہزاررویے چرا کر کراچی چلا گیا اور

وہاں سے چھ ہزاررویے کے پونڈ حاصل کر لئے۔اور باقی کا پچھسامان وغیرہ کیکرسمندریار

جانے کیلئے پاسپورٹ بنوانے کی کوشش کرنے لگا۔ حاجی صاحب کو مذکور چھف پر ذرا بھی شبہ نہ

تھا اور چونکہ پیٹی کی چابیاں ان کے پاستھیں اس لئے باقی حصہ داروں نے ان کےخلاف

تھانے میں پرچہ دے دیا۔ جب پولیس مکان پر پینی اوران کے بیان لئے اور تفتیش شروع کی تو تھانہ دارنے انہیں کہا کہ حاجی صاحب چابیاں اور دکان کسی اور کے حوالے کرواور ہمارے

ساتھ تھانہ چلو۔ یہ بات حاجی صاحب کالڑ کا محمد امان اللہ بی اے سن رہاتھا' وہ فوراً گاڑی میں

سوار بوكر حضرت صاحب قبله رطالتهي كى خدمت مين ياك يتن شريف بينجا كوكله حضرت صاحب قبله رطينتيد اس وقت عيدگاه ياك بتن شريف تشريف ركهة تحد حضرت صاحب

قبلہ رطینیا سے عرض کیا کہ حضور میرے والدصاحب کو پولیس پکڑ کرلے جارہی ہے۔ ہماراہی

نقصان ہوااورہمیں ہی پکڑا جارہا ہے۔حضرت صاحب قبلہ رطانی استعالیہ نے فرمایا ''ہمارے حاجی

صاحب نہ چوراور نہ چوروں کے بیلی ان کوکون پکڑسکتا ہے جاؤان سے جا کر کہہ دو کہ اصل چور

كيرُ اجائے گا' مگراس کوچھڑا دينا ہوگا۔ چنا نچه حاجی محمد رحمت الله کو واقعی کسی پوليس افسرنے نه

بلایا۔ان کے فرم میں ایک حصد دار ملک بہاول شیر ننگریال نے پولیس افسر سے کہا کہوہ حاجی صاحب کوتھانہ نہیں جانے دیں گے۔اگر چورہی ہیں توان کا گھر پورا ہے۔ در حقیقت بیسب

كچه حضرت صاحب قبله رطيسيد كى ذات بابركات كرارى هى \_ بوليس باقى حصدداران منیموں کارندوں اورمنشیوں کو پکڑ کرلے گئی۔تفتیش ہوتی رہی۔ آفیسرتفتیش کنندہ نے منڈی

بور بوالہ کے آ رهتیوں کی ایک میٹنگ بلائی اور صلاح مشورہ کیا۔میٹنگ میں شریک ہونے

والے افراد نے حاجی صاحب ہی کو چور گردانا کیونکہ ساری ذمدداری انہیں پر عائد ہوتی تھی۔ بالآخراجي صاحب نے دس ہزارروپیدائي گره سے دے دیا اور حضرت صاحب قبلہ رطالتھا يہ

کی خدمت میں جا کرتمام واقعہ عرض کر دیا۔ بہت عرصہ گزر گیا۔ ایک دن حاجی صاحبؑ

حفرت صاحب قبله رطيتيايه كى خدمت مين بينے تھ كه خود بى حفرت صاحب قبله رطيتيايه

نے فرمایا ''حاجی صاحب پولیس والے چور کونہیں بکڑتے تو اس ظالم کومیں ہی پکڑوں گا۔وہ

سمندر پاربھی کر گیا ہوگا''۔ بیتھی حضرت صاحب قبلہ رطیقید کی فراست کہ جیسے وہ خود چورکو د کی رہے تھے۔ واقعہ بیہوا کہ اس وقت چورجعلی پاسپورٹ بنوا کر جہاز پرسوار ہو چکا تھا'اور

جب حفرت صاحب قبله رطیشید نے اپنی زبان مبارک سے یہ بات فرمائی تھی جہاز کورواند

ہوئے بس ایک ہی دن ہوا تھا کہ جعلی پاسپورٹوں کا پید چل گیا اور جہاز کوسمندر سے اسی روز

واپس بلایا گیا' لیکن چورکس طریقے سے وہاں سے چے کرنکل آیا اور آ کر جڑا نوالہ آباد ہوگیا

جہاں اس کے رشتہ دارر ہتے تھے۔

خدمت میں گئے۔حضرت صاحب قبلہ رطیشید نے انہیں دورسے دیکھ کر فرمایا ''آج تو حاجی

صاحب خرامال خرامال چورکو پکڑ کر آ رہے ہیں''۔ تین دفعہ فرمایا حاجی صاحب نے عرض کیا کہ

سرکار رطانیسید ابھی توچوز نبیں پکڑا گیااور نہ ہی پیدچل سکا کہ چورکہاں ہے۔حضرت صاحب قبلہ

چھرادینا۔وہ حیران تھے کہ بیکیابات ہے۔جبشام کی گاڑی بور بوالہ پنچی توایک تاربولیس کے

نام اورایک تاران کے نام تھا جو جڑا نوالہ پولیس نے دیا تھا کہ آپ سطینید کا چور پکڑا گیا ہے اور

مال برآ مد ہو گیا ہے آ کر لے جائیں۔ جب انہوں نے گھر آ کرتار پڑھا تو معلوم ہوا کہ سرکار

ر الشِّيد نے جو کچھ بیان فرمایا وہ حرف برحرف مجھ تھا۔ چور کولا یا گیااس نے بیان کیا کہ میں نے ہی

پٹی سے دس ہزار روپیہ نکالا تھا۔اوراس روپے سے چھ ہزار کے پونڈ طلائی کرا چی میں لئے تھے

اور باقی نقدروپیه پکڑا گیا۔ چونکہ چور کےخلاف پر چہ نہ تھا اور نہ ہی کوئی ثبوت تھا' صرف دفعہ

411 كے تحت اس كا حالان موا ، مگر پوليس پونلرول كا كوئى ثبوت مهيا نه كرسكى \_ تفتيش موتى رہى \_

حضرت صاحب قبلد رطیسی خاموش تھے۔ایک دن ارشادفر مایا که حاجی صاحب ہم نے چورکو

چھرانا ہے۔عدالت میں مقدمہ گیا۔ مجسٹریٹ نے حاجی صاحب سے کہا چوککہ کوئی ثبوت موجود

نہیں ہےاس لئے میں صبح چور کو چھوڑ دول گا را توں رات وہ پاک پتن پہنچے اور صبح تبجد کے وقت

سركاركى خدمت ميں پيش ہوئ اورعرض كيا كەمركارجس چوركوآپ رطيشنيد چھوڑنا چاہتے ہيں وہ

تو ہمارا دس ہزاررو پر بھی مارر ہاہے۔حضرت صاحب قبلہ رطیقتیہ نے ارشاد فرمایا اچھااسے سزا ہو

گی اور ہمارا مال ہم کول جائے گا۔اس کے بعد حضرت صاحب قبلد رطیشید نے ہاتھ اٹھا کر دعا بھی

فر مائی اوراس نے کہا کہا چھاچلے جاؤ' چور کو <del>ص</del>ح سزا ہو جائے گی اور مال ہم کوٹل جائے گا۔ وہ <del>ص</del>بح

ایک روز جعہ کے دن حاجی صاحب پاک پتن شریف حضرت صاحب قبلہ سطینی یہ کی

کہا کہ خدا اور رسول علی کے لئے اور اپنے پیر کے واسطے سے مجھے معافی دلوا دو۔ میں اقبالی

بیان دیتا ہوں ۔صرف چھے ماہ کی سزا کرا دو۔انہوں نے کہا''اچھا''جب عدالت میں پیش ہوا تو

چورنے سیح سیح بیان دے دیا۔ مجسٹریٹ نے ایک سال کی سزاسنائی اور مال ان کومل گیا۔ سبحان

الله حضرت صاحب قبله رطيقتليه كى كياشان تقى كه جوفر مايا ويسيهى الله كريم نے كيا اوريهي نشاني

میں آ ہتہ سے فرمایا عاجی صاحب آج دروازہ کھلاہے جو کچھ مانگناہے ابھی مانگ لؤوہی ملے گاجو

آپ کی مرضی ہے۔انہوں نے عرض کیا ، حضورسب کچھآپ رطیشید کے طفیل اللہ کریم نے دے

رکھا ہے۔ فرمایا اچھا' آج تو دل ایسے کرتا ہے کہ حاجی صاحب کو پانچ لا کھروپیہ دے دیویں اور

تین دکا نیں اور کارخانے بھی دیدیں۔انہوں نے عرض کیا بہت اچھاسر کار، وہ گھر پنچاتو جود کان

پہلے نصف تھی سرکار کی دعا ہے اس میں تین گنا اضافہ ہو گیا' ایک کارخانہ سوپ فیکٹری مل گئی اور

یا پچ لا کھرو پیرنفذکاروبارسے ملایہ سب آپ رحلیٹھیہ کی دعا کا متیجہ تھا کہ جوزبان مبارک سے فرما

أيك روز وه حضرت صاحب قبله رطيقتايه كي خدمت عاليه مين حضرت كرمال والا

شریف بطیشید حاضر ہوئے ان کے ہمراہ ان کے دونوں کڑے (محمدامان اللہ اورعثان اللہ) تھے۔

انہوں نے سرکار رطاشید کی خدمت میں ایک ہزاررہ پدیرائے لنگر پیش کیا اوران کے لڑکول نے

یا فی یا فی سوروپیسرکار رطایشاید کی خدمت میں پش کیا۔سرکار رطایشاید نے ارشادفر مایا "حاجی

صاحب بدآپ کیا کررہے ہیں بال بچوں کے لئے آپ کچھ گھر بھی چھوڑ آئے ہیں یاسب اٹھا

حضرت صاحب قبله رطيتيء ايك روزتشريف فرما تضأن كواي إس بلايا اوركان

قطب زمانہ کی ہوتی ہے۔

دياوه بورا ہو گيا۔

حضرت کرمال الے لئے

میلسی پہنچ عدالت میں پیثی تھی۔ جب درواز ہ حوالات سے گزرنے لگے تو چورنے انہیں پکارااور

حضرت كرمال السال

لائے ہیں''۔انہوں نے عرض کیا' سرکار رحالیں سب حضور کے طفیل ہے اور حضور کے طفیل سے

اللدكريم سے نے بہت كچھود ، ركھا ہے جارى يوندرآ پ رطاليتند قبول فرماليس مركار رطاليتند

نے ارشا دفر مایا'' نه بھئی بیتو بہت زیادہ ہے نصف اٹھالواورنصف رہنے دؤ'۔انہوں نے عرض کیا

'' نہیں حضرت صاحب رط<sup>یق</sup>تلیہ بیر حضور کی نذر ہے'' آخر بردی مشکل سے سر کار رح<sup>ایق</sup>تلیہ نے اسے

موئے۔وہاں حضرت صاحب قبلہ رطیعیا خیمہ میں رہائش رکھتے تھے رمضان کا مہینہ تھا عاجی

صاحب فج پر جارہے تھ اور سر کار دالشید کی قدم ہوی کرنے کیلئے حاضر ہوئے۔حضرت

صاحب قبله رطيليسيد نے ان سے ارشاد فرمايا كه دو تين دن همرواوريهان ترواح پرهاؤ "-

انہوں نے وہاں تین دن نماز تر واوج پڑھائی اور دؤدو کی بجائے چارکی نیت کی۔جب انہوں نے

چارتروات کرپرھ کرسلام پھیراکسی مقتدی نے اعتراض کیا کہ دؤ دورکعت پڑھاؤ کارچارمت

پڑھاؤ۔حضرت صاحب قبلہ رط<sup>یق</sup>تیہ نے فرمایا<sup>د د</sup>خبردار کوئی نہرو کے۔جس طرح ان کی مرضی ہے

بزرگ ان کی مسجد میں مجھی دود و تین تین ماہ بعد تشریف لاتے اور رات بھر مظہرتے اور صبح کے

وقت روانه موجاتے اور مجذوبانه حالت میں رہتے تصاور ہر گھڑی احرام باند ھے رہتے 'پاؤں اور

سرسے ننگےرہتے۔ان کی مسجد میں جب وہ آتے توان سے ہی بات چیت کرتے اور کسی سے نہ

بولتے اور کھانا بھی انہیں سے منگواتے اور رات بحرعبادت میں گے رہے 'ساری رات نوافل

پڑھتے' منہ پر پردہ ڈال کراسم ذات کا ور دفر ماتے رہتے' جب ان سے پوچھا گیا کہ'' کہاں کے

ان کے علاوہ سرانوالہ بودلہ تخصیل فاضلہ کا ضلع فیروز پور میں 1925ء سے ایک

پڑھائیں''۔اورانہیں اجازت دے دی کہوہ چارچا ررکعت پڑھائیں۔

وهسركار رطيشتيه كي خدمت عاليه مين ايك روزموضع الجصحوالانزد فيروز يورجيهاؤني حاضر

لَنْكُر كَيلِيَةِ قبول فرمايا \_ سبحان الله آپ رحليتها يه كي كياشان ہے دنيا كى كوئى طمع يالا ليخ نہيں تھا۔

حضرت کرمال الے لا

ربے والے ہیں' تو فرماتے' دمیں بنول کو ہائ کا رہے والا ہوں' بال بچددار ہول' مگر حالت

مجدوبی میں بارہ سال اجمیر شریف سرکار حضرت خواجه اجمیری سطینید کے بال ویوئی پررہا ہوں۔ اس کے بعد بارہ سال جبئی میں ڈیوٹی دی ہے اور پھراس کے بعد دہلی میں حضرت محبوب اللی

ر الشماليد كوربارير باره سال حاضرر با مول و بال سے تبادلد كے بعد ملتان سے لد هيا خرتك كى ڈیوٹی دے رہا ہوں ملتان سے پیدل ہی روانہ ہوتا ہوں راستے میں جہاں رات ہوتی ہے کسی مسجد

میں قیام کرتا ہوں تا کہ نماز باجماعت ادا کرسکوں مجھے کسی سواری پر بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ عرض کیا ''کیا ڈیوٹی ہے''۔اس پر چپ ہوجاتے۔ کہتے ہمیں کسی سے نذرانہ وغیرہ لینے کا بھی تھم

نہیں ہے' اور نہ ہی لیتے تھے۔ دعا کیلئے عرض کیا جاتا' تو یدارشاد فرماتے کہ''آج رات سرکار

بغداد رطالتينيه سے عض كرول كا" ـ ايك روز وه حضرت صاحب قبله رطالتينيه كي خدمت عاليه ميں کرمونوالہ شریف جارہے تھے۔راستے میں ایک قصبہ ملوث منڈی پڑتا تھا وہاں انہوں نے کسی

ہے پچھرقم کینی تھی۔وہاں پرسائیں صاحب کو بیٹھے ہوئے پایاوہ جامن کھارہے تھے۔انہوں نے

السلام عليم عرض كيا فرمايا كدهر جات مؤانهول نے كهائ بيرصاحب كى خدمت عاليه ميس فرمايا تھوڑی دریظہرؤیں اپنی ڈیوٹی ختم کرلوں۔ دیکھا تو سائیں صاحب بازار میں جارہے ہیں اور

ایک سائڈ کی دکانوں سے بیالفاظ بکارتے جاتے ہیں۔ایک دکاندارسے فرماتے جارہے ہیں '' بيميرا پتر (بيٹا) بہت نيك اوراچھا ہے۔ كسى كوگالياں ديتے جارہے بين كسى كے چانٹالگاتے

ہیں کسی کو کہتے ہیں کہ تجھے مزا چھھاؤں گا کیونکہ تو سودا کم تو انا ہے تو ایمان ہے

کسی سے کہتے بختے سیدھا کر کے چھوڑوں گا'اوراسی طرح پیچیے ہٹ کر بازار کے دوسری سائیڈ

کے دکا نداروں سے ایسی ہی باتیں فرماتے جاتے تھے۔

حضرت كرمال السك

اس روز فرمایا کہ ہرشہر میں میری بید ایوٹی ہے۔اب میں فارغ ہوں۔وہ آپ کے ہی پیر

نہیں ہیں میری بھی سرکار طالتھا۔ ہیں۔ میں نے بھی ان کے پاس جانا ہے۔ گرمیرا آپ کا ساتھ

نہیں ہوسکا۔ میں نے پیدل جانا ہے اور آپ نے گاڑی پرضح سرکار رطائیسید کی خدمت میں میں

بھی وہاں پہنچ جاؤں گا۔ جب بیر بذریعہ گاڑی حضرت کرموں والا براستہ پھیروشہر (فیروز شاہ

اشیشن) پہنچ تو سرکار رائشگید اچھے والہ میں تھے۔ بیروہاں سے شام کے وقت اچھے والہ پہنچے۔

سائیں صاحب حضرت صاحب قبلد رطیشتایہ کے خیمہ سے بہت دوران کا انتظار کررہے تھے۔ فرمایا

میں بہت درے سے یہاں آیا ہوں آپ کدھر چلے گئے تھے۔انہوں نے تمام واقعموض کیا۔ ب

سرکار رطیشید کی خدمت میں پہنچ حضرت صاحب قبلہ رطیشید نے دور ہی سے دیکھ کرارشادفر مایا

''آج تو تحکیم صاحب سرانواں والے میرے پیرصاحب کو لئے آرہے ہیں'۔سائیں صاحب

سے سرکار رحلیٹھیایہ گلے ملے فر مایا بوڑھے ہو گئے ہیں میرے پیرصاحب بیاس راز کونسجھ سکے۔

چونکه سائیں صاحب کا نام شیر محمد صاحب تھا اور یہی وجہ تسمیہ تھی۔سائیں صاحب کوسر کار رحلیثملیہ

نے ساتھ ہی کھانا کھلایا' اور خیمہ میں رات کواپنے ہی پاس رکھا' انہوں نے علیحدہ مکان میں رات

بسر کی ۔ صبح جب سرکار رطینید خیمہ سے لکے تو فرمایا کہ آج رات بمنظوری سرکار بغداد شریف

رطالتیابہ سائیں صاحب کوگاڑی بن تا نگہ اور سواری پرچڑھنے کی اور نذرونیاز لینے کی اجازت ہو

گئی ہے۔ کیونکہ اب یہ بوڑھے ہو گئے ہیں اس لئے پیدل چلنا مشکل ہے اور خرچہ کیلئے رقم کی

ضرورت ہے۔ سوآج ہم نے بمنظوری سرکار بغداد شریف یہ بھی اجازت دے دی ہے۔اس کے

بعدسائیں صاحب بھی سرکار رطالتی کے خیمہ سے لکے اور وہ بہت خوش وخرم سے خوثی سے

چھلانگیں لگاتے تھے کہ آج حضرت صاحب قبلہ رطیشی کے وسیلہ سے میری تمام مشکلیں حل ہو

گئیں ہیں۔وہ حاجی صاحب کوبھی اجازت دلوا کراسی روز واپس لے آئے۔

حضرت كرمال السالية وه سائیں صاحب بیہاں بھی ان کو پاک پتن شریف میں ملتے رہے۔ان دنوں ان کاعلاقہ

صرف پاک پتن و تبوله شریف ہے کیکر دیال پور براستہ حویلی تک ہوتا تھا اور سائیں صاحب بیہ

فرمایا کرتے تھے کہ بھائی ہم بھی حضرت کر مانوالہ سرکار بطیشید کے ماتحت کام کررہے ہیں۔

سجان الله ہماری سرکار ر دانشید کے ماتحت کیسے کیسے بزرگ تھے۔

**ایک دفعہ قیام یا کستان ہے قبل حاجی صاحب حضرت صاحب قبلہ** رط<sup>ینی</sup>تیہ کی خدمت

عالیہ میں حاضر ہوئے۔ان کے ایک کلاس فیلو پیر ثناء الله میاں چنوں والے نے ان سے آتے

ہوئے عرض کیا کہ بھی میرے لئے بھی سرکار رطیشی ہے دعا کرانا''۔ چنانچیانہوں نے حضرت صاحب قبلد رطینیمید سے دعا کیلے عرض کیا۔ رات وہاں مظہرے اور جب صبح حاضری موئی تو

حضرت صاحب قبله رطیقیمید نے ارشا وفر مایا ' ماجی صاحب ثناء اللہ نے جس کیلیے آپ نے وعا

کیلیے کل کہا تھارات اس کی چوٹی آ سان سے دیکھتا ہوں چونکہ ان دنوں پیر ثناء اللہ ایک تم نام

آدمی تھے۔اوراپے علاقے میں کوئی ممبریا زمیندارند تھ مگرسرکار رطیسید نے جب فرمایا کہ میں

اس کی چوٹی آسان سے دیکھتا ہوں اسی روز سے ان کی ترقی ہوئی اور یہاں تک کہوہ الکے علاقے

کے ایک بڑے ممبر اور رئیس بن گئے اور آج بھی میاں چنوں میں آباد ہیں۔سجان اللہ کہ ہیں

سال پہلے ہونے والے واقعہ کی بشارت فرما دی۔ انہوں نے حضرت صاحب قبلہ رطیشید کا ارشاد پیرشاءاللہ سے بھی کہدریا تھا۔

**ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بید حضرت صاحب قبلہ** رحلیٹیلیہ کی خدمت عالیہ میں **پکا چک** 

حضرت كرمانواله بين عظم تقد سركار داليليسية فرمايان حاجى صاحب بابرآ دى آئے ہوئے ہيں

ان کو بلالا وُ تا کہ فارغ ہوجاویں مگر دیکھنا سامنے سیاہ چا دروالے آ دمی کومیرے پاس نہ لانا وہ بروا

ظالم ہے بيآ دميول كولاتے رہے جبسب آ چكتو حضرت صاحب قبلد رطائتي نے فرمايا "وه

نے اور میرے بھائی نے اپنے والد کوایک رشتہ کے سلسلہ میں قتل کر دیا تھا۔ میں تو آپ مطالتہ

کی دعا سے بری ہو گیا ہول لیکن میرے بھائی کو پھانسی کا حکم ہو گیا ہے۔اس نے مجھے جیل سے

حضور رطینتی ہے پاس دعا کیلئے بھیجا ہے۔ فرمایا ' نتم باہرنکل جاؤ۔ باپ کے قاتل کو میں معافی

دوں اور اس کیلئے دعا کروں اس کوجلد ہی پھانسی ملنی جاہئے ماں باپ کے قاتل کو کیسے معافی مل سکتی

ہے۔چنانچدان سے فرمایا کماس کو وہ باہر نکال دیں۔اس کے بعدوہ بور بوالہ چلے آئے۔ان کی

د کان آ ڑھت پراخبارڈ ملی برنس لائل پور آتا تھا۔اس میں پانچ سات دن کے بعد خبر پڑھی کہ

اس نام کا فلاں آ دمی جس نے اپنے باپ کوتل کیا تھا اسے لائل پور جیل میں پھانسی دے دی گئی

''سرکار رطیشید میں نے تین گاڑیاں گندم قریباً (پندرہ سومن) برائے محکمہ فوڈ گرین بور بوالہ

خریدی تھیں کہ محکمہ کے اے ایف سی نے اس کواس وجہ سے اٹھانے سے اٹکار کردیا کہتم نے بیگندم

ہماری منظوری کے بغیر خریدی ہے جو بارش کے سبب خراب بھی ہوگئ ہے دعا فرمادیں کہ محکمہ وہ

گندم الله الله حضرت صاحب قبله طلطيد في فرمايا "المحماالله كريم رحم فرماكي كاوروه كندم

اٹھالیں گےدس پندرہ دن کے بعدیہ پھر حضرت صاحب قبلہ رطیقید کی خدمت میں گئے۔سرکار

رطانتیا نے فرمایا کہ تبہاری گندم انہوں نے اٹھالی ہے یانہیں۔انہوں نے عرض کیا سرکار رطانتیا

نہیں کیت ولعل کرتے ہیں۔حضرت صاحب قبلہ رحلیثھیہ نے ارشاد فرمایا'' اچھااٹھالیں گے''۔

برایک وفعد حضرت صاحب قبله رطینها یک خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ

حضرت كرمال السلام

سیاہ جا دروالا کیا کہتا ہے'۔عرض کیا کہ' سرکار رطائیسیہ کہتا ہے کہ مجھے بھی حضرت صاحب قبلہ

رطیشید کی خدمت میں لے چلو' فرمایا''اچھالے آؤ'' گروہ بڑا ظالم ہے''۔اسے بھی حاضر کیا

گیا۔فرمایا '' کیول میرے پاس آئے ہو'۔اس نے عرض کیا ''حضور کا غلام اور مرید ہول۔میں

اس کے بعد محکمہ فوڈ کا ڈائر بکٹر بور بوالہ آیا اس کوموقعہ پران کی اور دوسروں کی گندم دکھائی گئی۔

اس نے اے ایف می بور یوالا کو ہدایت کی کہ گندم کی تمام گاڑیاں فلاں جگہ بھیج دواوران سے جار

آنے فی من کم میں سودا کرلیا فہرست تیار ہوئی۔اس میں ان کا بھی نام تھا۔ گراے ایف سی نے

ان کی گندم ندا ٹھائی۔اور دوسروں کی اٹھالی۔ یہ پھرایک روز حضرت صاحب قبلہ سِلِتُستیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضرت صاحب قبلد رطالیہ یا نظر مایاد الله گئی یانہیں 'عرض کیا

''سرکار رطیشی نبین'۔ فرمایا اے ایف می کوہم پکڑیں گے۔اسے کہو کہ بیگندم تمہاری نہیں بلکہ

میری ہے۔انہوں نے اے ایف ی کوحضرت صاحب قبلہ رطیقید کا پیغام دیا۔اےالف ی موقعہ پرآیا' گندم کو پاؤں تلے روندا اور بیکہتا ہوا چاتا بنا کہ ہم آپ کے پیرصاحب کی سفارش کا

کیا کریں جاوئنہیں لیتے۔ابھی گھرنہیں پہنچاتھا کہاس پر فالج گرا' اور وہ دھڑام سے راستے میں

بائسكل سے ينچ كر يرارانهول في حضرت صاحب قبلد رطيسيد سے بدوا قعدوض كيا سركارف انہیں ڈائر یکٹرصاحب کے پاس لا ہور بھیجا' چنانچہ بیلا ہور پہنچے' ڈائر یکٹرصاحب سے عرض کیا۔

انہوں نے ان کی موجودگی ہی میں بور بوالہ تاردے دیا کہ گندم فوراً اٹھالو۔ چنا نچدان کے واپس آنے سے پہلے پہلے گندم گاڑی میں بھری جا چکی تھی اور قم انہیں مل گئی۔اے ایف سی صاحب یا خج

چھ ماہ فالج کی تکلیف میں مبتلارہے۔ایک دن ان کے پاس ملازم کو برائے معافی بھیجا کہ مجھ سے غلطی ہوئی۔وہ میرے پاس تشریف لائیں' بیان کے پاس گئے وہ بہت رویا اور ان سے معافی

ما تكى \_انهوں نے حضرت صاحب قبلد رهايشايه كاذكركيا \_ بولا ميس كارميس وہاں چلتا مول \_ آپ بھی میرے ہمراہ چلیں۔ وہ حضرت کر ماں والا شریف پہنچے حاجی صاحب نے حضرت صاحب

قبله رطینی سے عرض کیا کہ وہ اے ایف سی سلام کیلئے حاضر ہواہے اگر تھم ہوتو اسے پیش کیا

جائے۔ فرمایا اچھالے آؤ۔ان سے فرمایا'' بابوجی آپ وہی ہیں جو ہمارے آدمیوں کوننگ کرتے

رہتے ہیں۔''۔وہ بولے''حضور غلطی ہوئی۔معافی جاہتا ہوں''۔ فرمایا''اچھاجاؤمعافی ہے کنگر کا کھانا کھاؤاور پانی بی اؤاللد کریم شفادیں گئاس کے سامنے مٹی کے برتنوں میں جب پانی اور

سالن لایا گیا تو وہ بیدد کیھر بہت ہنسا کہ بھئی کیا خوب پیالے ہیں۔بس کھانے کی دریتھی کہ اللہ

كريم نے اسے شفا كامل عطافر مائی۔

ایک دفعہ انہیں ایک اور چوری کا واقعہ پیش آیا۔ان کا ایک منیم جس کے پاس پیٹی کی چابیاں خیس مولہ ہزار روپید کیکر فرار ہو گیا۔ بیخود تو تھانے میں پرچہ دینے چلے گئے اور اپنے

چھوٹے لڑے عثان اللہ کو حفرت صاحب قبلہ رط<sup>ینی</sup>یہ کی خدمت میں دعا کی خاطر بھیجا۔ جب

ان كالزكا سركار رحليتُنيه كي خدمت ميں حضرت كر مانواله شريف پہنچا تو حضرت صاحب قبله

رطالشيد نے اس کودور سے د کيو كرفر مايا' بياڑ كاجوآ رہاہے اس كو باہر تكال دؤ'۔ چنانچداس كو باہر تکال کرنیم کے بنیجے دروازے کے سامنے بٹھا دیا گیا۔ پچھ در گزری تو سرکار رحلیٹھید نے فرمایا ' الو

بھی بیتو حاجی رحت علی بور بوالہ کا لڑکا ہے اس کومیرے پاس لاؤ''۔ جب اسے پیش کیا گیا تو

حضرت صاحب قبله روايشايد فرمايا ( كيد آئے موكيا ميس في حاجى صاحب كوروكانبيس تفاكه آ ئندہ چابیاں کسی منٹی کو نہ دیں'۔ پھرلڑ کے سے تمام حالات پوچھے فرمایا''جاؤ حاجی صاحب

سے جاکر کہدوو چورمل جائے گا اور رقم بھی مل جائے گی۔ مگروہ آئندہ کسی ملازم کو حیابیاں نہ دیا

كرير - كونكه چوركوبم في جهور وينام - سركار رائشيد ان كے بينے سے مبت فر ماتے تھاور

سنتره کی قاشیں چھیل کراسے دے رہے تھے۔

وہ گھر پہنچا' پر چہ آ چکا تھا' پولیس والول نے چور کے رشتہ دارول میں جا کرتمام حالات سے آگاہی حاصل کی اور آخرکاروہ منیم بہاولپور کے علاقے سے پکڑا گیا۔اس سے

تمام رقم سوائے پنتالیس روپے کے برآ مدہوگئی۔ چوہدری محمد عبداللہ صاحب تھانیدار تھے۔ چور

ملا اوراس کی سفارش ہوئی اوروہ انسپکڑ ہو گئے۔ چو ہدری محمد عبداللہ صاحب تھا بیندار نے منیم کو

مارنا جا باليكن انهول في اس سے عرض كيا كم حضرت صاحب قبلد رطالتها كا حكم ہے كداس كو

کچھنہیں کہنا۔اس لئے آپ اسے زدوکوب نہ کریں۔ چنانچہ انہوں نے تھیل تھم کی۔اس کے

بعداس کا چالان ہوا۔سرکار کا تھا کہ اس کوچھڑا نا ہے۔ جب مقدمہ مجسٹریٹ کے سامنے

پیش ہوا گواہان بھگتے تو مجسٹریٹ نے تین سال کی سزا کا تھم سنایا۔ مجسٹریٹ صاحب سے عرض

کیا گیا کہ آپ اس کوسزا کا تھم سنارہے ہیں لیکن ہمیں تو اس کی منڈی میں ضرورت ہے۔

ہمارے کاروبار کالین دین اسی کے ہاتھ میں ہے کوئی الیمی سزانہ دیں بلکہ اس کو بری کر دیں۔

مجسٹریٹ صاحب نے ملزم کوکہا کہ اچھاکل تھم سنائیں گے۔رات کوانہوں نے ایک قانون

دیکھا کہاڑھائی سال کیلئے پانچ ہزاررویے کی ضانت اگر ملزم داخل کردیتو رہا ہوسکتا ہے۔

اس کی سی آدمی سے آٹھدون کی ضانت نہ ہوسکی۔ایک روز بیحضرت صاحب قبلہ رطیقیا یہ

خدمت میں حاضر ہوئے تو فرمایا'' کیوں تمام رقم مل گئی'' عرض کیا''سرکارل گئی'' کیا ملزم کو

چھوڑ دیا گیا؟ عرض کیا''سرکار سِلیٹھیہ ابھی کسی نے صانت نہیں دی'۔حضرت صاحب قبلہ

رطیتید نے ارشاد فرمایا ' وتم خود ہی جا کر ضانت دے دو۔ اگلے دن وہاڑی عدالت میں

انہوں نےمطلوبہ ضانت نامہ داخل کرا دیا۔مجسٹریٹ صاحب بنسے اور کہا'' تمہارا ہی ملزم اورتم

ہی ضامن' انہوں نے کہا' ہماری سرکار رطایشایہ کا یمی حکم ہے سجان اللہ ہماری سرکار رطایشایہ

ملزموں پر آٹیے نہیں آنے دیتے تھے اور اصلاح بھی ہوجاتی تھی۔ در اصل حفرت صاحب قبلہ

ر الشی<sub>نی</sub> کی مهربانی کے انداز نرالے تھے۔

حضرت كرمال السلات

کو پکڑ کرلائے۔اس چوری میں حضرت صاحب قبلہ رحلیٹھلیہ کی دعاسے تھانیدار کو فرسٹ گریڈ

| 3  |  |  |
|----|--|--|
| ۲. |  |  |
|    |  |  |

حضرت کرمال الے الے ایک روز عرض کیا که سرکار رطانتها محمدامین صاحب شرقپوری نے جو کتاب "اولیائے

نقشبند ' ککھی ہے اور اس میں اعلیٰ حضرت قبلہ شرقیوری رطیشید کے خلفاء میں سے جو حالات آپ

سرکار رطینیاید کے لکھے ہیں اس میں ایک واقعہ ایک مرید کے پھانی سے بچنے کا بھی درج ہے۔ بد واقعدامین صاحب نے حیران کن لکھاہے۔اس کی کیا کیفیت ہے سرکارنے فرمایا' بیرکتاب میرے

كرے ميں فلال جگدر كى ہےاسے لے آؤ اور بيواقعه پڑھ كر مجھے سناؤ سركار رحالتي ا واقعدسنايا كيافرمايا''امين صاحب ني بهت الحجي كتاب كصى ہےاور بدواقعه بالكل سچاہے۔

چنانچ حضرت صاحب قبلد رطینید ان کی اوران کی کتاب کی بہت تعریف فرماتے رہے اور فرمایا' دکراس کتاب کے بدلے میں اللہ کریم امین صاحب کودین و دنیا میں بہت بہت ترقی ویں

گےوہ سب اب ظہور میں آ رہاہے۔

ایک دفعہ سابقہ کرموں والہ شریف کا ذکر ہے کہ حاجی صاحب جن کو وہاں گئے ہوئے

دس پندرہ دن ہوگئے تھے اور بی<sup>مسجد می</sup>ں بیٹھے تھے کہ سرکارتشریف لائے۔فر مایا<sup>د د</sup>تم کوکس نے کہا

ہے کہ مسجدوں میں جا کر بیٹھ جاؤ اور اللہ اللہ کرواور تشبیع پھیرو۔ فرمایا'' جاؤبال بچوں کیلئے روزی کما کران کو کھلاؤ' کیونکہان کی دیکھ بھال اور تعلیم وتربیت بھی عبادت ہے۔

ایک وفعہ کا ذکر ہے کہ سرکار شرقپور شریف عرس پر تشریف لے گئے۔ سرکار مطالعتیہ کا ڈیرہ شہرسے باہرایک مسجد میں تھاجس کے پیھیے ایک باغیجہ تھا۔اس باغیجہ کے ساتھ ساتھ ایک راستہ باہر کو جاتا تھا وہاں کچھ ورتیں سرکار رطیشیہ کی زیارت کیلئے بیٹھی تھیں۔انہوں نے ان کی

بہت منت وساجت کی کہ ہم کوحفرت صاحب قبلہ رطیقید کی زیارت کراؤ۔ان عوراو سے بہت زیادہ اصرار پرانہوں نے ان سے کہا کہ سرکار رطیشید ابھی ادھرسے گزریں گئ تم باغیچہ میں

حچیپ کر بیٹھ جاؤ۔اس طرح تہمیں زیارت ہوجائے گی۔ بیدوالیس آئے تو سرکار رطابیٹیلیہ نے فرمایا

"حاجی صاحب لوٹا اٹھاؤ" باہر چلیں"۔ سرکار رطیشید اسی راستے سے جارہے تھے کہ وہ عورتیں

حضرت كرمال السل سامنے آ گئیں۔ حاجی صاحب نے کہا' مائی چیھے ہوئو پیھیے ہٹو۔ سرکارمسکرائے' اور فر مایا کہ' پہلے تو

بٹھا گئے ہؤاواب انہیں پیچیے دھکیلتے ہو۔اب آنے دواوران کی بات سنو۔سرکار رطینتی راستے میں

تھہر گئے اور ہرعورت کی عرض پر دونتین منٹ دعا فر مائی اور پھروہاں سے چلے۔ حضرت صاحب قبله رطینیایه قیام پاکتان سے پہلے ہرسال خواجدا بوشکور رطینیایہ کے

عرس مبارک پرواقع مخصیل سرسه (ضلع حصار) تشریف لے جایا کرتے تھے۔ایک مرتبہ حضرت صاحب قبلد مطيشايه جماعت كراني اوردعا ما تكني كي بعد جب مصلى سے المصاور اپني جاريا كي پر

تشریف لائے جومسجد ہی میں پڑی تھی تواج یک آپ طیشتایہ کی تگاہ مبارک حاجی صاحب پر

پڑی جواس وقت دوسری صف میں بیٹھے''اسم ذات'' کی شیج پڑھ رہے تھے۔حضرت صاحب قبلہ ر الشمايد نے جاريائى ير بيلھتے ہى ان كواسى ياس بلايا - بيسركار رائشمايد كے ياس حاضر ہوئے - فرمايا

'' تجھ کوکس نے تعلیج پھیرنے کیلئے کہاہے۔''اور پھر آپ رحلیٹھلیہ نے بیم صرع پڑھا درزبان تیج و

دردل گاؤخر پهرحضرت صاحب قبله رهايشتايه نان سے سوال كيا" تم شيح يركيا يرد هد بعظ ،عرض

كيا "حضوراسم ذات\_" فرمايا" تم كوكس نے بتايا" انہوں نے عرض كيا" حضور بى سےمعلوم ہوا''۔حضرت صاحب قبلہ رطیقید مسکرائے اورارشادفر مایاد مگر بھی میں نے بیاتو نہیں کہا تھا کہ

لوگوں کےسامنے بیشنچ پڑھؤ بلکہ بیکہاتھا کہ دوشنچ کے وقت اسم ذات کا تصور دل میں رکھ کرمرا قبہ كرنا ہوگا يہ تو ميرے پاس بھى ہے بھى تم نے ديكھى ہے؟''

حضرت صاحب قبله رطليتمايه جب سي آ دمي كوظا هرأتشج پڑھتے د يکھتے تو ناراض ہوتے اور فرماتے کہ ہروفت گلے یا ہاتھ میں شیع نہیں رکھی جا ہے۔ بلکہ شیع تو یوں پ<sup>ر</sup>ھنی جا ہے کہ کسی کو

معلوم ہی نہ ہو سکے کہ آ دمی شبیع پڑھ رہاہے۔ ایک روز حضرت صاحب قبله رطینتند نے فرمایا که' ایک آ دمی نے مجھ کو لکھا ہے

طرف کوئی توجہ ہی ندری آخروہ واپس چلا گیا۔ وہ خض واقعی سونا تیار کرنے کی اہلیت اور

تک اس کا کوئی سراغ نہ ملا۔اس کے گھر والوں کو بدیقین ہو چکا تھا کہ اس کوتل کر دیا گیا ہے۔

ا یک روزلڑ کے کے والداپنے ایک دوست خان حبیب اللہ خان نیازی منیجر کو آپریٹو بینک بوریوالہ

کے پاس بیٹھے بیٹھے شدت غم سے رونے لگے۔خال صاحب اسی وقت چو ہدری صاحب کوساتھ

کیکر حاجی صاحب کے پاس پہنچے۔اوران سے کہا کہ حاجی صاحب آپ ہماری سفارش مانیں اور

ہمارے اس دوست کے ہمراہ حضرت کرماں والاسرکار یطانشیابہ کی خدمت میں جائیں اور ان

سے دعائے خیر کرادیں کہان کی پریشانی دور ہو۔ چنانچہ بیہ چو ہدری سلطان علی کے ہمراہ حضرت

صاحب قبله رط الليسية كى خدمت مين حاضر موسة اور حفرت صاحب قبله رط الليسمية سے الركى كى

كمشدكى كاتمام واقعه عرض كيا-حضرت صاحب قبله رطيشمايه نے چوبدرى صاحب كواكي آيت

بتاتے ہوئے فرمایا کہ' گھر جا کریہ آیت پڑھنا' لڑکا خود بخو دگھر آ جائے گا''۔ چوہدری صاحب

فحضرت صاحب قبله رطيقتايه كفرمان برعمل كيا-اورساتوين دن لركا بالكل ميح سالم كمروايس

لوث آیا۔اس نے بتایا کہ میں فلاں شہر میں تھااور وہاں سے ایک بزرگ مجھے یہاں تک لا کرچھوڑ

بإبااللدونة قصاب سكندسا نكلهال بيان كرت بين كدايك مرتبه حضرت صاحب

ایک بارمنڈی بوریوالہ کے آ ڑھتی چوہدری سلطان علی چیمہ کالڑ کا گم ہو گیا اور تین جار ماہ

استعدا در كهتاتها' سبحان الله حضرت صاحب قبله رطيشيه كى كياشان استغناتهي \_

حضرت كرمال السال کہ آپ مطلطنی مجھی سونا بنانا جانتے ہیں اور میں بھی سونا تیار کرسکتا ہوں۔اس لئے ہم نسخہ

جات کا نتا دلہ کرلیں' ۔ میں نے جواباً ان کو لکھا کہ بھٹی میں تو سونا بنا نانہیں جانتا لہذا میں نسخہ تبادلہ کیسے کرسکتا ہوں۔ پھروہ آ دمی مجھے کیمیا گری سکھانے کیلئے خود آیا۔ گرمیں نے اس کی

حضرت كرمال السلط

قبله رطینی معلیر شریف عرس مبارک پرتشریف لے گئے وہ بازار میں ایک دکان پر بیٹے ہوئے

تف كدهزت صاحب قبلد رطالتيس برابر سي كزر كئے -حفرت صاحب قبلد رطالتيس كي دور

گئے تھے کہ ان کے دل میں کی گخت بے چینی پیدا ہوئی اور بیر آپ کے پیچھے دوڑے۔

حضرت صاحب قبله رطینی نے انہیں دیکھ کر فرمایا کہ'' بابا ہم تیرا کچھ اٹھا تو نہیں لائے مم

ہمارے پیچھے کیوں بھاگتے ہو؟''عرض کیا''حضورتھم ہوتو تا نگہلے آؤں۔حضرت صاحب

قبله رطیقید نے فرمایا "ضرورت نہیں ہم پیدل ہی جائیں گے"۔ پھر حضرت صاحب قبلہ

ر الشمايد نے ارشا وفر مايا' يهال كوئي مسجد ہے'۔انہوں نے عرض كيا'' جي ہے'۔ چنانچ حضرت

صاحب قبله رطيشيء مسجد مين تشريف لاكرليك كئے۔ بيرو بين بيٹھ رہے۔حفرت صاحب

قبله رطینید کے ہمراہ دوآ دمی تھانہوں نے ان سے عرض کیا کہ حضرت صاحب قبلہ رطینید

کوجگادو۔انہوں نے کہا کہ مرجاؤ۔بیاٹھ کرخود جگانے کے واسطے برھےتو حضرت صاحب

قبله رطينيد ني چهاد كيابات بـ "-انهول في عرض كياد حضورتكم بوتو كهانالي وكن "-

حضرت صاحب قبله رطینید نے فرمایا " تکلیف کرنے کی کیا ضرورت ہے۔اورساتھ ہی ان

کے مکان کا نقشہ بتایا اور فرمایا کہ''تمہارے گھر دوروٹی اور دال صبح کی پڑی ہے وہی میرے

لئے لے آؤ''۔ چنانچہ مید گھر گئے تو معلوم ہوا واقعی صرف دوروٹیاں اور دال صبح کی پڑی تھی

انہوں نے گھر میں اور روٹی پکوانے کے واسطے کہا اور اپنے بوتے کولیکر حضرت صاحب قبلہ

رطانتید کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حضرت صاحب قبلہ رطانتید ان کے بوتے کے ساتھ

محبت فرماتے رہے۔ یہ پھروالیس گئے اور گھرسے روٹی لے آئے۔حضرت صاحب قبلہ

ر الشيء نے جودال روٹی صبح کی تھی اس میں سے لقمہ لیا اور پھراُن سے مخاطب ہو کرارشا دفر مایا

''جاوُصبح آنا۔ بیرسبح پھر گئے تو حضرت صاحب قبلہ رحالیٹھیے نے فرمایا'' رات کودس ہے بھلیر

شریف آنا۔ بیر پھر تھلیر شریف دس بجے رات کو حاضر ہوئے تو حضرت صاحب قبلہ مطاقعایہ نے فرمایا کہ مجم سات بجے آؤ''۔ ب<sub>د</sub> پھر مبج سات بجے گئے تو حضرت صاحب قبلہ رح<sup>ایش</sup>تیہ نے

انہیں پھرواپس جانے کا حکم دیا۔انہوں نے گھر آ کرحضور کیلئے روٹی کا بندوست کیا۔

حضرت صاحب قبله طيشي تقريباً ظهرك وقت سانگله بل تشريف لي آئ اور نماز ظہر ریلوے اسٹیشن برادا کی۔اتنے میں گاڑی آگئی اور حضرت صاحب قبلہ رحلیتھید

گاڑی میں سوار ہو گئے۔انہوں نے عرض کیا حضور روٹی لایا ہوں۔فر مایا'' لے آؤ'' چنا نجے ربیہ

روئی لے آئے۔حضرت صاحب قبلہ رطیفتلیہ نے فرمایا کہ''تمہارے کتنے لڑکے ہیں؟''۔

انہوں نے عرض کیا: جناب ایک لڑکا ہے' و فرمایا'' ایک سے سات ہوجا کیں گے اور ساتھ ہی

فرمایا کہاڑ کے کو بلاؤ' چنانچہ بیا ہینے لڑ کے کو لے آئے' اور چوہڑ کا نہ ریلوے اٹیشن پر کھانے کے برتن لڑکے کے ہاتھ واپس کردیئے۔حضرت صاحب قبلہ رط<sup>یش</sup>میہ کی دعا کی برکت سے

ان کے ہاں اب ایک کے یانچ لڑ کے ہو گئے ہیں۔اورامید ہے کہ انشاء اللہ بیسات پورے

ہوجا ئیں گے۔

## سترهو يسمجلس

**حاجی محمد رحمت علی** صاحب مہا جرسرانوالہ بودلہ آ ڑھتی غلہ منڈی بور یوالہ کا بیان ہے

کہ دوسری جنگ عظیم کے دوران ان کا چھوٹا بھائی نواب علی جواس وفت لا ہور میں ہڑھتا تھااور مولا نا ظفر علی خال کے ہاں رہتا تھا۔گھرسے ناراض ہوکر فوج میں بھرتی ہوگیا۔

اس کے گھر والوں کواس امر کی اطلاع اس وقت ملی جب وہ سمندریارلزائی پر جار ہاتھا۔اس

کی والدہ کو بہت صدمہ پہنچا۔ چنانچے فوری طور پرفوج کے اعلیٰ افسران سے رجوع کیا گیا مگر جب

تک جنگ جاری رہی کسی نے توجہ نہ دی۔

اسى غم ميں ان كى والده صاحب بھى داغ مفارقت دے كئيں كداب ميرابيثا محاذ جنگ سے زندہ واپس نہیں آئے گا۔ان دنوں نواب علی اٹلی میں تھا' جہاں پر زوروں کی جنگ ہورہی تھی۔

حاجى صاحب في حضرت صاحب قبله رطيتها يد سارجوع كيا اورعوض كيا كه جمارا بهائى الجمي تك

والپس نہیں آیا'جب کہ والدہ صاحبہ اسی غم میں وفات یا گئی ہیں۔ آپ بطینیسید وعافر مائیں کہ وہ صحیح سلامت گھروالی آجائے۔سرکار رحالتی نے فرمایا " "اچھااللد کریم اس کوسات دن کے اندراندر حضرت کرمال الے لا

جب حاجی صاحب گرینچ تو معلوم ہوا کررانا آفاب احمد خال سول لائٹز آفیسران کے

گھر موقع پریید کیھنے آ رہے ہیں کہ واقعی نواب علی فوجی کلرک حوالدار کی والدہ فوت ہوگئی ہیں اور

ان کا چہلم ہے۔جب وہ افسر موقع پرتشریف لائے انہوں نے رات کوایک تارسمندریا را یک ہیڈ

کوارٹر آ فس کواورایک تاراس کے فوجی افسر کو دیا کہ نواب علی کوفوراً بھیج دیا جائے۔حضرت

صاحب قبله رطینیها کی دعاسے ان تاروں کا جواب رات ہی کو وصول ہوگیا کہ اس کی چھٹی منظور

ہوگئ ہے اور ہم اس کواٹلی سے بذریہ ہوائی جہاز واپس وطن بھیج رہے ہیں۔اس طرح حضرت

صاحب قبله رطيشيد كارشادمبارك كمطابق سات دن كاندراندران كابعائي كفرواليس ينيح

امیر دین اور ڈاکٹر الہی بخش وغیرہ کولا ہور جا کر دکھایا۔سب نے آپریشن کی تجویز پیش کی۔ حاجی

صاحب نے حضرت صاحب قبلد رطائشایہ سے رجوع کیا تو آپ رطائشایہ نے ارشاد فر مایا "جم

آ پریشن نہیں کراتے 'صرف خربوزے کے نیج گھوٹ گھوٹ کریلاؤ انشاء اللہ اسے شفا ہوگی''۔

جب آپ رطانشی کے اس فرمان برعمل کیا گیا تو یا نچ سات روز ہی میں سیاہ رنگ کی نوک دار

کے پیٹ میں دوبارہ دردگردہ اٹھا بہتیرے علاج معالج کئے گئے گرکوئی فائدہ نہ ہوا۔ آخر کار

حاجی صاحب کے اور کے امان اللہ کو دردگردہ کی بہت سخت تکلیف رہی تھی کیونکہ اس

یہاں لے آئیں گئے'۔

کے گردے میں پھریاں تھیں انہوں نے اسے 1950 میں ڈاکٹر محمدیار ڈاکٹر ملک صاحب ڈاکٹر

پھریاں برآ مدہوئیں اور کافی عرصے تک افاقہ رہا۔

دوباره حضرت صاحب قبله رهايشمليه سے رجوع كيا كيا-سركار رطية تفرمايا دمهم آيريش نهيں

مر چونکہان کا بیٹاسلیٹی پینسل کھانے سے بازنہیں آتا تھا۔اس لئے چند برس بعداس

حضرت كرمال السلط كرائيں گے۔اگرخو بوزہ كے پیجوں ہے آ رام نہيں آتا تو خدا پر بھروسہ ركھؤ الله كريم رحم فرمائيں

گے'۔آپ سے عرض کیا گیا کہ نشتر کالج ملتان کے ڈاکٹروں کا بیہ متفقہ مشورہ ہےلڑ کے کا فوراً آ پریش ہونا چاہئے۔سر کار رحیاتیسیہ نے ارشا دفر مایا ''آ پریشن نہیں کرانا''۔

کے کھ بی عرصے بعد جب خودسر کار روایشند کالا بورمیوسیتال میں آپریشن بونے والا

تھا اور دو تین روز پہلے ہی حاجی صاحب میتال گئے تو سرکار رطیشید سے عرض کیا کہ "حضور

آ ہریشن کی اجازت دے دیں'۔اس بار حضرت صاحب قبلہ رطیقید نے اجازت مرحمت فرما

دی۔ چونکہ امان اللہ ملتان ہی میں زیر تعلیم تھا اور وہاں ڈاکٹر اس کے دوست تھے۔مجمہ امان اللہ خال بمطابق محكم حضرت صاحب قبله رطانتيد آپريش سا نكاري تفار

سات آٹھ دن بعد ڈاکٹروں نے اسے کہا کہ آج آپ کو فارغ کر دیا جائے گا

صرف بزے ڈاکٹر صاحب ہے آپریشن روم میں جاکرایک بارل لیں۔جب وہ آپریشن روم میں

بوے ڈاکٹر صاحب سے ملنے کیلئے گیا توانہوں نے اس کی مرضی کے بغیراس کا آپریشن شروع کر

دیا۔ان کالرکا گھبرایا اور بہت بے چین ہوا کہ میرے ساتھ بیکیا دھوکا ہوا ہے۔ محمدامان الله کابیان ہے کہ اسی بے چینی کے عالم میں اس کے روبروحضرت صاحب قبلد رطافتید کرمال والے

تشریف لائے اوراس کے بازوکو پکڑ کرارشاد فرمایا''۔امان اللہ کیوں گھبراتے ہؤجب کہتم نے

میری اجازت ہے آپیش کرایا ہے فکر کی کوئی بات نہیں اللہ کریم رحم فرما کیں گے'۔ اس کا آپریش قریباً تین گھنے جاری رہا۔اس عرصے میں سرکار رطیقید نے اس کا بازو

تفا مركعااس كاعقيده ب كدوه حضرت كرمال واليسركار حليتمليه كى المداداور دعاس زنده بيا

ہے۔اس لئے وہ بھی گا وُں پکا چک کی طرف پاوُں کر کے نہیں سوتا اور نہ ہی قضائے حاجت کیلئے

حضرت كرمال السلط اس طرف منه کرتا۔ یا تھو کتا ہے۔ سبحان الله کیاشان ہے اللہ کے نیک بندوں کی جس وقت پکارا

ایک بار حاجی رحمت الله صاحب جب شرقپور شریف سے حضرت صاحب قبله رحلیتیا

کی ہمراہی میں مونی روڈ (لا ہور) سیٹھ محمد شفیع صاحب کے مکان پر پینچے تو شام ہو چکی تھی۔

دوسرے دن صبح حاجی صاحب نے اکم تیس کے سلسلے میں ملتان ایک اپیل کرنی تھی کیونکہ ان کو پانچ چھ ہزارروپے ٹیکس لگ گیا تھا۔

انہوں نے مغرب کے بعد حضرت صاحب قبلہ رحلیٹھایہ سے عرض کیا کہ''مرکار رحلیٹھایہ صبح

انکم نیکس کے سلسلے میں اپیل کرنے ملتان جانا ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ کریم نیکس سے نجات

ولائیں''۔حضرت صاحب قبلہ رطینیا نے ارشاد فرمایا 'اللہ کریم معاف فرما کیں گے'۔ بوجھا

"کب جاناہے"۔ انہوں نے عرض کیا" حضور سندھ ایکسپریس سے" فرمایا" اس کے بعد بھی

لا مور سے کوئی گاڑی ملتان جاتی ہے جو مجمع پہنچا دئے '۔ انہوں نے عرض کیا''سرکار رطیشتایہ یمی آخری گاڑی ہے جورات کوچلتی ہے'۔فرمایا''جاؤ پہلے کھانا کھاؤ'اس کے بعدممرے پاس

آؤ'۔عرض کیا گیا'' کھانا کھاتے ہوئے در ہوجائے گی اور گاڑی چھوٹ جائے گی''۔فرمایا

'' پھر کیا ہو۔ نکل جانے دؤ'۔ کھانا کھا کرمیرے پاس آؤ۔ پھر بات کریں گے''۔ ان كوسيشه صاحب نے كھانا كھلا ديا۔حضرت صاحب قبلد رطيشيد اس وقت حجيت پر

تشریف فرماتھ۔جب بیکھانا کھاکرحضرت صاحب قبلہ رطائتید کے پاس اوپر بہنچتو وہ ابھی کھانا

تناول فرمار ہے تھے ارشاد فرمایا 'کھانا کھالیا''۔ انہوں نے عرض کیا''جی ہاں سرکار!' فرمایا

''سندھا یکسپریس تواب نکل چکی ہوگی''عرض کیا''سرکاری وہ تو کافی دیر کی نکل چکی ہے''۔فرمایا

چلے گی۔ بیاسی پرسوار ہو گئے۔ وہاڑی ہے آ کے ملتان تک قریباً دو تھنے کا راستہ ہے۔ انہوں نے

سوچا وہاں سے ملتان چلا جاؤں گا۔ گر جب بس پتوکی کے ریلوے پھا تک پر پنچی تو پھا تک بند

تھا۔ ہارن دیئے گئے لیکن بھا ٹک نہ کھلا آخر بھا ٹک والا آیا'اس سے کہا گیا کہ بھا ٹک کھولواس

نے کہا ''ہمارے افسروں کی گاڑیاں لا ہور سے آ رہی ہیں' وہ دیکھئے روشنی ہورہی ہے۔ گیمبر

ر ملوے اسٹیشن پرا کیسپرلیس کو حادثہ پیش آ گیا ہے۔ اور وہ جل رہی ہے۔ بہت زیادہ نقصان ہوا

ا یکسپریس کی ایک مال گاڑی ہے جس میں تیل بھرا ہوا تھا ٹکر ہوگئی ہے اور پوری گاڑی کوآ گ لگی

ہے۔\_\_ گاڑی کے ڈبے نیچے اتر کر چکنا چور ہو گئے تصاور انجی جل رہا تھا۔ ڈبوں کے ملبے

حضرت صاحب قبله رطينتي كسنده ايكسريس يرسوار بونى كى اجازت نه دين ميس كيا

مصلحت تھی۔ جب حاجی صاحب صبح ملتان پہنچے مقدمہ اپیلانٹ کمشنر انکم ٹیکس کے روبر و پیش ہوا'

چار یا فچ روز بعد جب سرحفرت صاحب قبله رطیشید کی خدمت عالی میں گئے تو دوسرے

بہت سے آ دمیوں کی موجود گی میں سرکار رطائشایہ نے انہیں دیچے کر فرمایا کہ'' حاجی صاحب میکس

بيه حادثه بهت برا اور انتهائي بيب ناك تفاراس وقت حاجي صاحب كي سجه مين آياكه

سے لاشیں نکال نکال کر باہر میدان میں جان پیچان کیلئے رکھی جارہی تھیں۔

سركار رطالتهنيه كي دعاسي فيكس ختم هو كيا-

کچھ دیر کے بعد جب بچا ٹک کھلا اور ان کی بس گیم پنچی تو انہوں نے دیکھا کہ سندھ

''اچھااب کسی بس کےاڈے پر جاؤاور بس پکڑ کر ملتان چلے جاؤ''۔ بدوہاڑی بس کے اڈے پر کینچ وہاں سے پتا چلا کہ وہاڑی بس ساڑھے بارہ بجرات

حضرت كرمال السالية

چھڑا کرآ رہے ہیں اور سندھ ایکسپرلیں پرجانا چاہتے تھ کیکن میں نے اجازت نہدی'''۔ سبحان

ويا تقار حضرت صاحب قبله رطيسيد سي عرض كيا كيا توارشا دفر ماياد اپيل كردو " چنانچها پيل دائر

کر دی گئی اورٹر بیونل نے وہ زائد قبیس سارا کا سارا معاف کر دیا۔ حالانکہ آنکم قبیس کے اسٹینٹ

قیام یا کتان سے پہلے کا ذکر ہے کہ ایک روز حاجی صاحب چار آ دمیوں کو بیعت

کرنے کیلئے حضرت صاحب قبلہ رہائٹھایہ کی خدمت میں لے گئے۔سرکار رہائٹھایہ کی خدمت

میں عرض کیا گیا کہ "سرکار رطینید ان کوبھی اپنے غلاموں میں شامل کرلیں حضرت صاحب قبلہ

رطیشید نے اپنے معمول کے مطابق تلقین فرمائی پھر انہیں علیحد گی میں ہدایت فرمائی۔''حاجی

صاحب ايسے مت كيا كريں۔ ہرايك آ دمى كواينے ساتھ نہيں لانا چاہئے۔ " كملے بيلو" پيرى

مریدی کوئی الی ولی شخبیں ہے۔ بیتو قیامت کی ضانت ہے جن کومرید کیا جاتا ہے ان کا بار

ہمارےاوپر ہوتا ہے اور ہم ان کی ضانت لیتے ہیں۔آپ ہر برے بھلے کے ساتھ چل کر انہیں

یہاں لے آتے ہیں۔اگر میں مریدنہ کروں تو آپ ناراض ہوں کے کہ ہمارے آ دمیوں کو قبول

کھانا تناول فرمارہے تھے کہ اچا تک ایک مجذوب اندر داخل ہوا اور بولا''آپ یہاں آرام

سے بیٹھے ہیں۔ وا مگد سرحد پرنہیں جانا' میں جارہا ہوں اور آپ رطیشی کے واسطے بھی حکم

ایک روز کا ذکر ہے کہ حضرت کر مانوالہ سرکار رحیاتیا یہ چک اپنی اقامت گاہ پر

ندكيا- بالاالبنةجس سے بہت محبت ہواوركوئى خاص آ دى ہواس كوب شك لے آياكرين '-

كمشنرنے بھى انكم نيكس افسركے تتى ہى ميں فيصله ديا تھا۔)

الله الله كريم كے نيك بندول كى فراست كے قربان جائے۔

(ایڈیٹرآ ئینہ مولوی امین شرقپوری کوایک مرتبہ انکمٹیکس افسر نے ضدمیں آ کر بہت ٹیکس لگا

حاجی صاحب نے اس کوروکنا جاہا ، گر حضرت صاحب قبلہ رطیفید نے فرمایا

ہے''۔ بیر کہ کروہ ایک روٹی حضرت صاحب قبلہ رحالیّٰ ہے گئے سے اٹھا کر کھانے لگا۔

حضرت كرمال السلط

''اسےمت روکو''اس کے بعدایک سیب کھایا اور پھروالیس جاتے ہوئے سرکار ر الشمایہ سے

العلب مواد "مين جارم مول آپ رطاشيد مجى جلد باؤر يري في جائي وسركار رطاشيد ف

ارشاد فرمایا '' دیکھوییمست کس طرف جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں''۔انہوں نے دیکھا کہوہ

مسجد میں الله الله كرتا تھا كه ايك اورمست صبح كے وقت وہاں آ گيا اور مجھ سے ريشم سے كاڑھا

موا دوپٹہ ما نگا۔ ہمارے علاقے میں رواج تھا کہ کھدر کا سرخ رنگ کرنے کے بعداس پرریشم

کے تا گے سے لڑکیاں دویٹے شادی وغیرہ کیلئے پھول دار بنایا کرتی تھیں۔ میں حیب رہا۔

انہوں نے بہت اصرار کیا'آ خروہ ناراض ہوکر چلے گئے اور مجھ سے کہا کہ آج آپ سالیتا ہے کو

بہت کچھ دینے آیا تھا آپ سالٹھید کی قسمت! جب وہ چلے گئے تو مجھے معلوم ہوا کہ میرے

سینے میں جونوراور برکت تھی وہ چلی گئی ہے ہم فوراً اٹھے اور گھر گئے۔ گھر سے ایک چا درجیسی کہ

وہ طلب کرتے تھے لی اوران کے پیچیے ہو گئے۔ بہت تلاش کیا گروہ نہ ملے۔میری حالت

بہت دن دگرگوں رہی۔ آخرایک دن پھر وہی مست صاحب آ گئے۔ میں نے کاڑھی ہوئی

چادر پیش کی نہ لی ۔ مگرراضی ہو گئے ہم نے ان کی خوب تواضع کی اور ہماری حالت پہلے جیسی ہو

**ایک دفعہ حاجی صاحب کے ساتھ چنداحباب ملاز مین کوآپریٹو بینک بوریوالہ حضرت** 

حضرت صاحب قبله رطينتيه نے فرمايا "ايك مست كا واقعه ب كه كرمونواله ميں

مست لا مور کی سرک پر بھا گا جار ہاہے چنا نچ بسر کار سالیہ سے آ کرعرض کردیا۔

حضرت كرمال السال

صاحب قبلد رطيتينيه كومن ك ك ك ان كوانهول ف كهاكد بيحضرت صاحب قبلد رطيتينيد

سے عرض کریں کہ بور یوالصلع بن جائے۔ چنانچے انہوں نے عرض کیا کہ''سرکار رط<sup>یق</sup>تا ہوہاڑی کو ضلع بنایا جار ہاہے آپ رطیشی وعا فرمائیں کہ جارا بوریوالہ بھی ضلع بن جائے''۔ارشاد فرمایا۔

" بھی وہاڑی توضلع نہیں ہونا جا ہے" کے دن گزرے تو گور نمنٹ نے اعلان کردیا کہ فلال

تاریخ سے وہاڑی ضلع شروع کیا جارہا ہے۔ یہاں تک کہتمام دفاتر ضلع وہاڑی میں قائم ہو گئے۔صرف ایک ڈی سی صاحب کے آنے کی کسر باقی تھی کہ ان کو بینک کے ملاز مین نے بطور

مذاق كهاكة الوحاجي صاحب آپ ك حضرت رطيسيد صاحب كى دعا تو منظور بوگئ كدوبارى

ضلع نہیں ہونا چاہئے۔آپ نے تو فر مایا تھا کہ وہاڑی ضلع نہیں ہوگا۔ کیکن صورت حال اس سے مختلف ہے'۔ انہوں نے احباب سے عرض کیا کہ بید حضرت صاحب سرکار رطابی تایہ کی خدمت

عالی میں جا کرعرض کریں گے چنانچہ جب محضرت صاحب قبلہ رطانتھید کی خدمت میں حاضر موے تو عرض کی' سرکار رطیشید آپ نے فر مایا تھا کدوہاڑی ضلع نہیں ہوگا' اگر ہوگا تو بورے والا

ہوگا''۔ دو تین روز بعد گورنمنٹ نے اعلان کر دیا کہ وہاڑی ضلع کی تجویز مستر دکر دی گئی ہے جب

کوآپریٹو بینک کےاہلکاروں نے حضرت صاحب قبلہ رطیشتیہ کی بیشان ولایت دیکھی تووہ سب مان گئے کہ واقعی حضرت صاحب قبلہ رحلیثیایہ ایک کامل بزرگ ہیں رب تعالیٰ کے بندے جومنہ

سے نکالتے ہیں رب کریم ویسائی کردیتے ہیں۔

كى سال يهلے كاذكر بے جب كدو اكثر خال صاحب مغربى پنجاب كے وزير على تقدان دنوں حاجی صاحب کے پاس ایک ڈی سی تشریف لائے کہ مجھے ڈاکٹر صاحب نے معطل کردیا

ہے۔سرکارکرمانوالے میرے لئے دعا فرمائیں تا کہ میں اپنے عہدے پر بحال ہوجاؤں'۔ بیہ انہیں لیکر حضرت صاحب قبلہ رطانٹھایہ کی خدمت میں پہنچے۔ حضرت صاحب قبلہ رطانٹھایہ نے

حضرت كرمال السكال ارشاد فرمایا'' چوہدری صاحب اللہ کریم رحم فرمائیں گے۔آپ ہرنماز کے بعد قل شریف بمعہ بسم

اللدشريف كے 12 بار پڑھ كرحضور كى روح كوپيش كرديا كريں' قريباً مهينة ڈيڑھ مهينة گزرا موگا

كرسركار رطيشيد كي خدمت مين يكا چك حاضر موئة تووبان وبي ذي من صاحب بهي بذريعه كار

بہنچ گئے۔ ابھی وہ حضرت صاحب قبلہ رطیقتیہ سے دور ہی تھے کہ سر کار رطیقتیہ نے ارشا دفر مایا '

"چوہدری صاحب آپکا کام اللہ کریم نے کردیا ہے اور آپ بحال ہوگئے ہیں انہوں نے عرض

كيا\_''سركار رحياتينيه مجھے تو كوئى علم نہيں ہے''۔ فرمايا'' آپ بحال' بحال' اور پھران كے كاندھے

یر ہاتھ رکھ کرسر کار ر السمالیہ نے تھیکی دی۔ انہیں آئے ہوئے نصف گھنٹہ ہی گزرا ہوگا کہ ایک اور

آ دمی سرکار رطیشتاید کی خدمت میں حاضر جوا وہ سلام کر کے بیٹھ گیا۔ سرکار رطیشتاید نے اس سے

يوچها 'ميه ماته ميس كيا بعوض كيا 'مركار رايشيء اخبار بين فرمايا ' كون سا' كها ' نوات وقت

ہے'۔ فرمایا'' مجھے دکھاؤ''۔ سرکار رطیشی نے اخبار لیااس میں پہلے صفحہ پرایک خبر درج تھی کہ

ڈاکٹرخان وزیراعلی نے فلاں ڈی سی صاحب کی فائل منگواکران کو بحال کردیا ہے۔آپ بطیلتھید

نے اخبارد کھ کرارشادفر مایا ''لوچو ہدری صاحب اخبار میں آپ کی خبر آگئ ہے''۔انہوں نے

عرض کیا'' سرکار مجھے وعلم نہیں تھا'' فرمایا'' میں جو کہتا ہوں کہ اللہ کریم نے آپ کو بحال کر دیاہے ً

ا یک روزارشا دفر مایا که'' ہر کھل کو چاقو سے چیرتے وقت یا کاٹنے وقت''لبم اللہ،اللہ اکبر''

**ایک روز** ارشاد فرمایا'' حاجی صاحب کوئی نعت سناوُ''۔عرض کیا۔''سرکار رط<sup>یش</sup>تیہ مجھےتو

نہیں آتی 'البتدایک عالم فاضل مخص میرے ساتھ ہیں جو باہر بیٹے ہوئے ہیں انہیں بڑی تعین

آتی ہیں''۔ فرمایانہیں اس کومیرے پاس نہ لانا''۔ بیسمجھے سرکار رطیشید نے فرمایا ہے''اسے لانا''

ہم نے دعا کر دی تھی۔' سبحان اللہ کیا شان ہے اللہ کریم کے ولیوں کی!

تين دفعه کبير پڙهني ڇا ٻئے خواه خر بوزه ہي کيوں نه هؤ'۔

حضرت كرمال السلام

وہیں تشریف فرماتے فرمایا "اچھالے آئے"۔ انہوں نے بجائے اس کے کہ نعت خوانی کرتے ا پنارونا دھونا شعروں میں شروع کر دیا بھسمیں بیرظا ہر کیا گیا تھا کہ میں نے اللہ الصمد کا وظیفہ دس

ہوں اور میری منزل نہیں کھلتی۔خدارا میری مدوفر مائیں۔حضرت صاحب قبلہ رحلیتیایہ مسکرائے

اور ارشاد فرمایا ''ابھی تو آپ مبتدی بھی نہیں ہیں اور منتبی بنے پھرتے ہیں'۔ آپ سے تمام

بزرگ ناراض ہیں کہ آپ ان تمام رازوں کو جواللہ کریم اپنے نیک بندوں پرعطا فرماتے ہیں

ظاہر کردیتے ہیں۔اس لئے آپ بھی بھی کامیاب وکامران نہیں ہوسکتے۔جس نے خاموثی

اختیار کرلی وہ اللہ کا نیک بندہ بن گیا اورجس نے قدرت کے راز ہائے پوشیدہ کو ظاہر کیا وہ خود

خراب اور خستہ حال ہوا''۔ فرمایا''آج دوسری رات ہے بابا صاحب کے بہتی دروازے سے

ہوکر آئے ہو'؟۔انہوں نے عرض کیا ''سرکار دو دن تک کوشش کی مگر کسی نے اندرنہیں جانے

دیا''۔ فرمایا'' یہی ان کی ناراضگی کی وجہ ہے کہ آپ کواندر جانے کی اجازت نہیں ہے۔'' آپ

استغفار کیا کریں' واجی صاحب ان کو باہر لے آئے۔وہ صاحب اپنے خوابوں کی کیفیت یوں

بیان کرتے تھے کہ' مجھے آج حضور نبی کریم ملک اور حضرت علی کی زیارت ہوئی' نیز فلال فلال

بزرگ مستی کی بھی زیارت ہوئی وغیرہ وغیرہ ' بیسرکار رطیشید کے پاس اندر آئے۔حضرت

صاحب قبله رطيلينيد نے فرمايا'' مجھے توايك دفعه حضرت خواجه خضر كى زيارت ہو كى تھى انہوں نے

مجھے فرمایا تھا کہ راز کی بات کسی ہے مت کہنا اور دل میں رکھنا اور بیہ ہیں کہ اپنی شان بیان کرتے

ایک روز ارشاد فر مایا که ' مجھے فلال کیمیا گرے دوتین خطآ چکے ہیں کہ میں سونا بنانا جانتا

پھرتے ہیں'۔سجان اللہ ظرف ہوتوالیہا۔

کروڑ باراور درودشریف پندرہ کروڑ باز کلمہ شریف سات کروڑ بار پڑھاہے۔ گر ہنوز تڑ پتااور بلکتا

- بیاس کواندر لے آئے - بیرواقعہ پاک پتن شریف کے عرس کا ہے - حضرت صاحب قبلہ رط<sup>یق</sup>تا یہ

حضرت كرمال السالية ہوں اگر حکم ہوتو حاضر ہو جاؤں' اور سر کار <sup>رحایث</sup>تایہ کونسخہ بتا دوں''۔ فر مایا'' میں نے ان کو ککھا کہ

مجھے تو سونا بنانے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی اس نیت پر آپ میرے پاس آئیں' کیکن ایک روزوه آسكيا-اس في تمام واقعه حضرت صاحب قبله رطيشيايد سيعرض كيا-آب رطيشيايد فرمايا

د مجھے تو الله كريم نے يهى كيميا دى ہے كه ايك دفعه حضور رسول الله والله علي ير درود شريف بھيجا ہول تو ا یک مرابع اراضی کی آمدنی کے برابررقم الله کریم ہمار کے ننگر کیلئے بھیجے دیتا ہے پھر مجھے سونا بنانے کی

كيا ضرورت بيئ \_ پرحضرت صاحب قبله رطيشيد في فرمايا "واقعي وه آ دي سونا بنانا جانتا بي اورمشہور کیمیا گرہے۔ چونکہ وہ نسخہ بتائے آیا تھا۔ہم نے اس کیطرف کوئی توجہ ہی نہ دی اوروہ چلا

حضرت صاحب قبله رطاشيه كمعمول مين بيجى قاكه الربطانيي كسي جكه

عرس پرتشریف لے گئے ہوتے یا گھر پر ہی ہوتے اورلوگ آپ حلیثملیہ کے سامنے نذرو نیاز

کے سینکڑوں روبوں کے ڈھیرلگا دیتے تو سرکاراٹھ کر کھڑے ہوجاتے اور فرماتے''تم بیٹھو

میں ذرا باہر جاتا ہوں' رو پوں کوچھوڑا' لوگوں کوچھوڑا اور دو دو دن اس جگہ پر نہ آتے۔اور فرماتے 'بیآ دمی ہمارا پیچیا ہی نہیں چھوڑتے اور الله الله بھی نہیں کرنے دیتے۔ یہاں تک کہ

سرکار رطینی با ہرجنگلوں میں جا کر حیب جاتے کہ لوگ چیجے نہ آئیں گر پروانے ثمع کوکب

چھوڑتے ہیں ۔ سجان الله شب وروز آنے والوں کا ایک تا نتا سابندھار ہتا تھا۔ لا ہور سے جناب ملک گل نواز احمد خاں صاحب ایڈوو کیٹ لکھتے ہیں کہ''ان کے بہنوئی

ملک محمد اکبرخال صاحب جو مائن اونراوراپنے علاقے کے چیئر مین بھی رہے ہیں۔ایک زمانے

میں حضرت بابا فرید خنج شکر رحلیٹھیہ کے آستانہ عالیہ سے منسلک رہے ہیں اور وہاں کورٹ آف

وارد میں گور نمنٹ کی طرف سے منیجر مقرر تھے حضرت قبلہ بھی وہاں عرس مبارک میں تشریف لے

حضرت كرمال السك

اكثر حضرت صاحب قبله رطيتيميه كاتذكره كرتي تتصاورانهين غائبانه حضرت صاحب قبله رطيتيميه

جایا کرتے تھے۔ملک صاحب موصوف کوان سے وہاں دلی محبت اور ارادت ہوگئ۔وہ ان سے

سے خلوص عقیدت پیدا ہو گیا اور انہوں نے حضرت صاحب قبلہ رطالیسی کوزندہ پیر شار کرتے

ہوئے حاضری کی آرزودل میں بسالی۔ اتفاقیر انہیں 51-1950ء میں ایک خاندانی تنازع

میں سخت پریشانی ٔ اخراجات کی زیر باری اور کوفت کا سامنا کرنا پڑا۔ ہر طرف سے ناامید ہو گئے۔

مقدے کاان کے خلاف فیصلہ ہوااورنوبت ہائیکورٹ تک پہنچ گئی۔ مخالفین بہت بااثر اورمعزز تھے'

وکلاء بھی سابق جج ہائیکورٹ واٹارنی جزل تھے \_\_\_ چیف جسٹس صاحب نے مقدمے کی

اہمیت کے مدنظر مقدمہا ہے یاس رکھا۔ مگران کے وکیل کوعدالت میں کہ دیا کہ'' آپ کا معاملہ

ناممکن نظرآ تاہے'۔ بیگھبرائے ہوئے حضرت صاحب قبلہ بطیشیایہ کی خدمت اقدس میں حاضر

ہوئے۔اس زمانے میں حضرت صاحب قبلہ رطیقید پرانے ڈیرے میں مردانہ بیٹھک میں

تشریف رکھتے تھے جمعہ کی نماز سے فارغ ہوئے تو باہر دھوپ میں ہی عقیدت مندول کے

درمیان تشریف رکھی۔ باری باری پرضرورت منداینی دقت اورضرورت کا اظہار کرتے' کوئی بیار

موتا توشفا كيلي عرض كرتا - حضرت صاحب قبله رهايشي مال شفقت سے دعا فرمات اور بيار

کیلیے دوائی بھی تجویز کرتے، جس میں اکثر گلقند شہد اور کھن کا ذکر ہوتا تھا۔ چونکہ بیر حفزت

صاحب قبلد رطالیسید سے تہائی میں ملنا جائے تھے۔اس لئے حضرت صاحب قبلہ رطالیسید کے

یاسب سے آخر میں حاضر ہوئے اور اپنی پریشان کا اظہار کیا۔حضرت صاحب قبلہ رطیشید نے

ان کی دل سلی نہ ہوئی۔ یہ سمجھے کہ حضرت صاحب قبلہ رطیقتلیہ نے معمول کے مطابق سب

کیلئے جس طرح دعا کی ہے ویسے ہی میرے لئے دعافر مادی ہے۔اورخصوصی طور پر مجھے دعا سے

دعا فرمائی اور فرمایا که' با بوجا الله تعالی خیر کرےگا۔

نہیں نوازا۔ چنانچہ پژمردہ ہوکرا کی طرف کھڑے ہوگئے۔حضرت صاحب قبلہ رحلیثیایہ فارغ

حضرت كرمال السلام

تشریف لے گئے۔ بیکھڑے ہوکر دیکھتے رہے۔اجا تک نصف فاصلے سے زائد طے کرنے پر حضرت صاحب قبله رطيفتيه ن اپنے خادم كواشاره كيا كدوه با بوجو كھڑا ہےاس كو بلالا ؤ ـ خادم ان

ہوکرمردانہ بیٹھک سے باغ کی جانب آخری طرف جوایک کمرہ بنا ہوا تھا وہاں خادم کے ہمراہ

کے پاس آیا حضرت صاحب قبلہ رطیفید نے یادفر مایا ہے۔ وہاں موجودا شخاص نے تعجب کیا کہ

حضرت صاحب قبله رطانی است آج تک وہاں کسی اجنبی کوطلب نہیں کیا'ان کا معاملہ خاص ہی

نظرة تا ہے۔ چنانچ بيدل ميں بہت خوش ہوئے كمان كاكام حضرت صاحب قبله رطيسيا

پند ہے۔ان کے حاضر ہونے پر حضرت صاحب قبلہ رطیشتیہ نے ارشاد فر مایا کہ ' با ہوتم بہت

پریشان ہو'۔انہوں نے جواباً عرض خدمت کیا مصرت صاحب رطیش<sub>تا یہ</sub> جی ہاں مین باراسی طرح

فرمايا اورانهول في بهى اسى طرح عرض خدمت كياكه دفعتاً حضرت صاحب قبله رطيسياي كوجلال

آ گیا۔روئے مبارک نہایت تابناک ہوگیا اوران کی پشت پرتین مرتبہزورے ہاتھ مارکراشارہ

فرمایا که''جاباباالله تعالیٰ فتح دےگا۔ بیمسرت سے پھولے نہ ہائے اوران کی آٹکھوں سے آنسو

روال تھے کہ ان کا کام ہوگیا ہے۔حضرت صاحب قبلہ رطیشید نے بہکال شفقت سے فرمایا کہ

ان سے پچیس ہزار روپے کیکر راضی نامہ نہ کرتا تھا اور ہر طرح درپے آ زار تھا اس کو چیف جسٹس

صاحب نے فرمایا کہ بہتر ہے کہتم راضی نامہ کرلو۔ دونوں پارٹیاں باعزت ہیں ورند میں پھر فیصلہ

ا پی مرضی سے کروں گا۔ چنانچے ان کی مخالف پارٹی نے بغیر کسی مطالبے کے ان سے راضی نامہ

کرلیا ، جولکھ کر داخل عدالت کر دیا گیا اور جسے منظور کرتے ہوئے انہیں باعزت طور پر بری کر دیا

قربان جائے! حضرت صاحب قبلہ رطیقید کی شفقت اور دست گیری کے کہ وہ فریق جو

''اب بِفَكْر مُوجاوُ''۔ چِنانچِه والپس لا مُورآ گئے۔

اس کے بعدایک مرتبان کے بہنوئی ڈاکٹر رضا جوولایت اور امریکہ میں کافی عرصہ

رہے تتھے اور وہاں سے انہوں نے ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم حاصل کی تھی' کے ہاں اولا دنہیں ہوتی تھی

اورا گرہوتی تھی توضائع ہوجاتی۔اللہ تعالی نے انہیں اپنی جناب سے لڑکا عطا کیا۔لڑ کا ہونے سے

تین ماہ پہلے ان کی اہلیہ لا ہور میں آ کر ڈاکٹر کرتل سمیع کے زیر علاج رہیں۔ بچے ہونے کے ایک ڈیڑھ ماہ بعد تک بھی ہسپتال میں بطوراحتیاط داخل رہیں۔ بچہ چھ ماہ کا ہوجانے پر انہوں نے

کراچی واپس جانے کا ارادہ کیا کہ بچہ یک لخت بھار ہوگیا اور شدید بھار ہو کر قریب المرگ ہوگیا۔ و اكثر كرن اللي بخش مرحوم و اكثر كرن ضياء الله و اكثر واسطى وغيره ان سب كاعلاج كرايا امكر

کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ ہر دوا نے الٹا ہی اثر کیا۔ انہی دنوں ان کے دورسے بہنوئی ملک اکبر صاحب نے پاک پتن شریف جانا تھا۔ وہ لا ہور سے اپنی کار میں روانہ ہوئے تو انہوں نے بھی

حضرت صاحب کرمانوالہ کی خدمت میں حاضری کی خواہش کی اوران کے ہمراہ ہوئے تو ڈاکٹر صاحب سے بھی عرض کیا کہ آ ہے بھی ہمراہ چلئے۔انہوں نے فرمایا کہ 'میں پیروں فقیروں کا قائل

نہیں ہوں' ان کی والدہ صاحب اور ہمثیرہ صاحبہ نے اصرار کیا کہ وہ ضرور جا کیں اور چونکہ وہ کسی پیرولی کونہیں مانتے اس لئے گردش اور آفتاب میں گھرے ہوئے ہیں۔ چنا نچیان کے کہنے سننے پر

وہ رضا مند ہو گئے کہ چلومیں سیر کرلوں گا اور آپ حضرت صاحب قبلہ رحالیں ہیں۔ حاضری دے کیجئے۔ بیعصر کے قریب حاضر خدمت ہوئے تو حضرت صاحب قبلہ رحلیٹیمیہ بہت

خوش ہوئے اور صاحبزادہ صاحب سے فرمایا کہ 'منیجر صاحب ( ملک صاحب کو ہمیشہ اسی لقب

سے پکارا کرتے تھے )اورمہمانوں کوچائے پلاؤاور جولڈوان کیلئے رکھے ہیں وہ کھلاؤ وہاں موجود حاضرین نے بتایا کہ سی مرید نے لڈوپیش کئے تھے جو حفرت صاحب قبلہ مطالتھید نے حاضرین

حضرت كرمال السالية میں تقسیم کردیئے گرچندلڈو بچالئے اور کہا کہ لا ہور سے مہمان آ رہے ہیں بیان کیلئے رکھ دو۔ان

ك حائ ين ك بعد حفرت صاحب قبلد رطيشيد في تمام توجد و اكثر صاحب كاطرف فرما في اور

واكر صاحب بهى حضرت صاحب قبله رطيتها يساتغ متاثر موئ كدسر يررومال باندهكر با ادب دوزانو بیٹھ گئے ۔حضرت قبلہ دریافت فرماتے رہے کرد کہاں کہاں پھرے ہو تعلیم کہاں

حاصل کی ہے اور آپ بہت قابل ڈاکٹر ہیں مری نبض دیکھیں۔حضرت صاحب قبلد رطالتہا ہد

ان دنوں سخت زکام تھا اور ناک سے بھی یانی جاری تھا۔حضرت صاحب قبلہ رطیشتیہ نے ارشاد فرمایا که "ایسانسخد کله کردو که بس دن کوجهی تارے نظر آئیں۔ائے میں خادم لی لے کر آیا۔

سردیوں کے دن اور زکام سخت تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے منع کر دیا کہ آپ بطیشی کسی نہ پیکن'' حضرت صاحب قبلد رطايشيد نے جوابارشادفر مايا كد وفقيرول كيليح بر چيز برابر بے '۔اورلى نوش

ڈاکٹر صاحب سے ان کا ایڈریس اپنی بیاض پردرج کرایا اور محبت کی باتیں فرماتے رہے۔

فرمانے سكك كد" پنجابى سجعة مورزبان يارمن تركى ومن تركى نمى دانم دائم كرصاحب نے عرض كيا

كت مجهتا مون '\_حضرت صاحب قبله رهایشایه نے فرمایا كه' بیده مگر ویلد ہے '۔ ( یعنی عصر كا وقت ہے)اس وقت کو بڑی فضیلت حاصل ہے۔اور قرآن پاک میں بھی عصر کی نماز کوفضیلت کا درجہ

ديا گيا ہے۔ نيز حفزت صاحب قبله رحيطينيء نے آيت والعصرانا الانسان لفي خسر تلاوت فرما كي۔ ایڈووکیٹ صاحب نے عرض کیا کہ'' ڈاکٹر صاحب کا بچہ بخت بیار ہے دعا فرمائیں''۔حضرت صاحب قبله طالتهي نارشادفر ماياكه واكرجى بوع چيك ويليآئ مؤور ايعنى خوب وقت

پر پینچ گئے ہو) پھر حفرت صاحب قبلہ رطانیتانیہ پرجلالی کیفیت طاری ہوگئ ۔روئے مبارک روثن تر ہو گیا'جس پرنظر نہ تھہرتی تھی۔زبان مبارک سے تین مرتبہ یہی دہرایا کہ''ڈاکٹر جی ہڑے چنگے

و لیے آ گئے ہوء''۔اور پھر تین مرتبہ ارشاد فر مایا کہ' جاؤرب خیر کری' ( یعنی اللہ تعالیٰ ٹھیک کردے

حضرت کرمال الے لئے

گا)اور پھرسابقہ حالت میں بھال شفقت ان سب سے فرمایا 'کہ اب شام ہونے گی ہے سردیوں

واپس چلے جاؤ۔ ڈرائیور سے ارشاد فرمایا'' کارکوزیادہ تیزنہ چلانا اور جہاں سڑک خراب ہوایک

چنانچەرىسب والىس لا مورآ ئے تو كوشى پرآ كردىكھا كەۋاكىر صاحب كابچە بالكل تندرست

ماں کی گودمیں دودھ پی رہاتھا۔انہوں نے تعجب سے پوچھا کہ بیکیا ما جرا ہوا' تو معلوم ہوا کہ''عصر

کے وقت بچے کی حالت سخت خراب ہوگئ تمام دوائیاں دی گئیں۔ بچے کی والدہ جوان کی ہمشیرہ

ہیں خود ڈاکٹر ہونے کے باوجودرونے لگیں اور بچے کو کارمیں ڈال کر میپتال لے جانے لگیں۔

کیکن کارجواس سے پہلے بالکل ٹھیک تھی چلنے کا نام نہ لیتی تھی۔ ڈرائیور نے بہتیرا سرپٹکا مگر پچھے نہ

بنا۔ بچے کی حالت بالکل قریب المرگ تھی۔ چنانچہ بیسب ڈرائیورکوساتھ کیکر گلبرگ بس سٹاپ

تک پیدل گئے تو کوئی بس' تا مگہ یا ٹیکسی نہ لمی۔اسی حالت میں روتے پیٹیے سب واپس گھر

آ گئے۔ ناامید ہوکر بیج کو گود میں لیا کہ دفعتا بیج نے آئکھیں کھول دیں اور مسکرانے لگا

\_ اور جووہ ایک ماہ سے مال کا دودھ تک نہ پیتا تھا دودھ پینے لگا۔ وہ اس دن سے بالکل

تندرست بے۔جب وقت دریافت کیا توبالکل بیوبی وقت تھاجب حضرت صاحب قبلہ رطالیہ

نے ڈاکٹر صاحب کوفر مایا تھا کہ ' تسی بڑے چنگے ویلے آئے ہؤرب خیر کری''۔قربان جائے

حضرت صاحب قبله رطانتاليه کی دعاؤل اورفيض عام کے که بدیچه بالکل تندرست ہے۔اوراس

اس واقعه ك تقريباً تين سال بعديه پهر حضرت صاحب قبله رطيسية كي خدمت

کے بعداللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو دوفر زنداور بھی عطا کتے ہیں جو بالکل تندرست ہیں۔

پہیہ کی سڑک پراورایک کچے پررکھنا''۔

کے دن ہیں راستہ خراب ہے اورتم لوگوں کو لا ہور جاتے ہوئے دیر ہوء جائے گی۔اس لئے جلدی

لے گئے۔ وہاں حضرت صاحب قبلہ رطالتھا نے چار پائی بچھوائی اور تشریف رکھی اور انہیں بھی

بٹھایا۔اس وقت تک صرف چبورے کی جگہ پر بھرتی ہوئی تھی۔حضرت صاحب قبلہ رطیفتیہ نے

فرمایا که " بهال مسجد تغییر موگی \_ اور بهین پرمیرا مدفن موگا \_ اولیا الله زندگی مین بی اینی آئنده

ر ہاکش کی نشانی وہی کر دیتے ہیں۔اس کے بعد حضرت صاحب قبلہ رطیقیا نے پچھ سیحتیں

فرمائين جمعه كى نماز پڙهائي بعدازان پيسب لا جورواپس جوئے تو حضرت صاحب قبله رطيشي

كى پييثانى مبارك پرالوادى نظر والى توايك نور دنيا سے نرالا اورايك كيفيت عجيب وجدانى محسوس

مونى \_ باوجودكه كه حضرت صاحب قبله رهايشمايه كارنك سانولا تفامكر حضرت صاحب قبله رهايشمايه

کے روئے مبارک پرنظر نہ مظہرتی تھی۔ ایک چا چوند کرنے والی روشنی نظروں کو خیرہ کرتی تھی۔

انہوں نے محسوس کیا کہ اللہ تعالیٰ کا نورانی ظہورا پنے مقبول بندوں میں رہتا ہے اوران کے ذریعہ

كى خدمت مين عرض كيا كدانبين مريد كرلياجائ -حضرت صاحب قبله رطيشتايه في تبسم فرمايا اور

ارشاد کیا'' ملک جی! میرا مرید ہونا بہت مشکل کام ہے میں بغیر داڑھی کسی مخض کومریز نہیں کرتا۔

حضرت صاحب قبلد رطيفتايد في ارشاد فرمايا- "ملك جي آپ بخش بخشائ بين آپ ميرے لئے

دعا فرمائیں''۔ پھرتشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا دنیا میں دولت کی فرادانی انسان کو گناہوں اور

ایک بارانہوں نے اوران کے بہنوئی ملک صاحب نے حضرت صاحب قبلہ رمالیمیں

ملک صاحب نے کہا کہ ان کیلئے وعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کے گناہ بخش دے تو

فانی انسان الله تعالی کی قربت اور رسائی حاصل کرتے ہیں۔

ميرے مريدكيلئے پانچول وقت پابندنماز وتبجد موناشرط ہے'۔

حضرت کرمال الے الے

اقدس میں حاضر ہوئے۔حضرت صاحب قبلہ رطیشید انہیں سڑک کے کنارے زریقمیرمسجد میں

کریں تو آپ بخشے بخشائے ہیں۔جس روز حضرت صاحب قبلہ رطیقیایہ کا وصال ہوا اسی شب

ایڈوو کیٹ صاحب نے خواب میں اشارہ محسوں کیا اور ملک صاحب کوعرض کر دیا تھا اور اس سے

اكلے روز اخبار میں خبر شائع ہوگئ تھی حضرت صاحب قبلہ رطالتھایہ کا مزار تا ابد مرجع خاص وعام

رہے گا اور خلق خدا کوفیض جاری رہے گا۔

حضرت كرمال السلام

برائیوں کی طرف لے جاتی ہے۔آپ خوف خدا رکھتے ہوئے برائی سے باز رہیں اور اللہ اللہ

## الماروين مجلس

حضرت صاحب قبله سركار كرمال والے مطلعتميد سنت نبوي علي كاكال نمونه تھے۔گفتار وکر دار میں اتباع سنت برزور دیا کرتے تھے۔حضرت صاحب قبلہ رطالیہا یہ کی خدمت

اقدس میں برقتم و برخیال کے لوگ آتے تھے۔ بعض لوگ اپنی دنیاوی تکالف کے تحت دعا

كرانے كيلئے آتے اور بعض حلقہ ارادت میں داخل ہونے كے لئے حاضر ہوتے حضرت

صاحب قبلد مطيشيد سبكونماز وجاً ندبا قاعد كى سے يرصف وارهى ركھناور نيك اعمال كرنےكى ہدایت فرماتے۔ نماز کے وقت منڈی داڑھی وکتری داڑھی والے کو پہلی صف میں کھڑے ہونے

کی اجازت نہ دیتے۔ پوری داڑھی والے کو بڑی محبت سے پہلی صف میں کھڑا کرتے۔حضرت صاحب قبله رطيشيد كي بيخاص كرامت بكرآب رطيشيد كتمام مريدين بورى دارهى ركهة

ہیں کمل داڑھی رکھنا حضرت صاحب قبلہ رحالیتیایہ کے مریدوں کا امتیازی نشان ہے۔ خدمت اقدس میں حاضر ہونے والول سے نہایت خوش اخلاقی سے پیش آتے۔ بعض

لوگوں کا خیال ہے کہ آپ بطالتھیہ صرف مکمل داڑھی والے کی ہی عزت کرتے۔ دوسرں سے بے

حضرت كرمال السلط اعتنائی برتنے ۔ حالانکہ بیرخیال بالکل غلط اور بے بنیاد ہے۔ حضور داڑھی منڈوں سے زیادہ محبت

سے پیش آتے اور انہیں انبیائے کرام واولیائے عظام کے حالات و حکایات سنا کراس قدر متاثر فرماتے کہ خدمت عالیہ میں پہلی و فعد حاضر ہونے والا آ دمی دل ہی دل میں بیعهد كرليتا كرآ ئنده

انشاءالله جب حاضرخدمت ہوں گا تو نماز پنجگا نہ کا پابنداورداڑھی رکھ کرآ وُں گا۔

حضرت صاحب قبلہ سِمالیتھیں کا بیعت کرنے کا طریقہ نہایت آسان وسادہ تھا' حلقہ

ارادت میں داخل ہونے والوں کوسب کے سامنے دردوشریف 'مسلی الله علی حبیبہ جمیر وآلہ وسلم'' کی تلقین فرماتے اور نماز تہجد کے بعداسے پانچ صد بار درود شریف روزانہ پڑھنے کی ہدایت

فرماتے۔ درودشریف کے بعد سورہ اخلاص گیارہ بارمع بسم الله شریف کا وظیفہ بتلاتے۔ساتھ ساته نماز پنجگانه ونماز تبجد و دارهی رکھنے حقد نہ پینے اور راست بازی و نیک اعمال کی پابندی اور

امرونواہی پڑمل کرنے کی ہدایت فرماتے۔سجان اللہ

حضرت صاحب قبلہ رطینیمایہ کی ایک ہی صحبت بڑے بڑے بد کرداروں اور سرکشوں کا

نقشہ بدل دیتی تھی۔ عاجز کے بیعت ہونے سے قبل ہمارے گاؤں میں صرف چندا کیک معمر آ دمیوں نے داڑھی رکھی ہوئی تھی۔اوروہ بھی پوری نہتھی۔ مگراب حضرت صاحب قبلہ رطیلیا ہے گ

نظر كرم سے موضع با جزه گڑھی سيالكوٹ وہلحقہ ديہات ميں اکثر نو جوان پوری داڑھی والے نظر آتے ہیں شروع شروع میں اس پر مذاق ہوئے اور پھبتیاں اڑائی جاتی تھیں۔ گراب کسی کی مجال

نہیں کہ وہ داڑھی والے کی طرف بری نظرے دکھ سکے۔ یہ آپ رطیشید کی ایک زبردست

شہر سیالکوٹ سے مشرقی جانب قریباً دومیل کے فاصلے پرموضع سیّدانوالی شریف

واقع ہے جس میں حضرت سید پیر کا کا شاہ صاحب مقیم تھے۔ پیر کا کا شاہ صاحب رعایشید اولیاء

بيركاكا صاحب والشييه كي خدمت اقدس ميل حاضر جوكرابي حضرت صاحب والشيلي كي شان

حضرت كرمال السلط

مبارک کا پیتہ لیتے ہیں۔ بندہ اس خیال کے ماتحت موضع سیّدانوالی شریف میں پہنچا۔

شاہ صاحب مِلِیْشیّد گاؤں سے نکل کر باہرا یک کھیت میں کھڑے تھے۔ بے شار

مردوزن حضور کے پاس کھڑے تھے۔شاہ صاحب رطایشانیہ اپنے مجذوباندرنگ میں ہرایک کے

خیال کےمطابق باتیں کررہے تھے۔ جب بندہ حاضر ہوا تو تھوڑی در کے بعدتمام لوگوں سے

علیحدہ دور جا کھڑے ہوئے اورلوگوں کونز دیک نہ آنے کا حکم دے دیا۔ گربندہ ان کے قریب چلا

گیا۔تومسکراتے ہوئے فرمانے گے۔ ' بہت بڑے پیر ہیں عضرت صاحب قبلہ رطیقیا یہ

شان مبارک کی کوئی حدنہیں ہے۔ ہمارے عقل وفہم سے آپ رطابتھیے کی شان مبارک بہت بلند ہے۔' یفقرے پنجابی زبان میں بیان فرمائے۔بندہ بیالفاظان کراز حد خوش موااور آ کے بڑھ کر

شاه صاحب بطلینید کے دست مبارک کا بوسد لے لیا حالانکہ شاہ صاحب بطینیدید نہ کسی سے مصافحہ

کرتے اور نہایئے ہاتھ چومنے دیتے تھے۔

بیاج (مولوی مقصود احمد، سیالکوٹ) ٹرل سکول رسول پور میں طلبائے جماعت بھتم کو پڑھاتارہاہے جس کا متیجہ حضرت صاحب قبلہ رطینیا یہ کی کرم نوازی سے ہمیشہ سوفیصد نکلتارہا

ہے۔ عاجز اکثر اپنے زیرتعلیم طلباء کے سامنے حضرت صاحب قبلہ رطیقیایہ کا ذکر خیر کیا کرتا ہے۔ پاکستان قائم ہونے سے حپار پانچ سال قبل موضع اورامتصل سیالکوٹ کا ایک طالب علم سیّر

محمر يوسف شاه جماعت بشتم ميں واخل تھا۔ جب ميں اپنے حضرت صاحب قبلہ رحالیُتھایہ کا ذکر

مبارك سناتا توهنعكم فدكوره كهتا كه جناب ميرے تاياجي سيدحافظ پير باغ شاه صاحب رطيشتايه بھي آپ كے حضرت صاحب رطیقيد كى طرح بوے بزرگ بيں جوعموماً محكم بوليس كے ملازمين كو

بیت کرتے ہیں تو بندہ معلم مذکورہ سے کہتا کہ اچھامیری طرف سے اپنے تایاجی صاحب رطانتید کی خدمت میں سلام عرض کردیں تواس طرح پیر باغ شاہ صاحب بطیشید بھی بن ویکھے بندے

کوسلام بھیج دیا کرتے۔ایک دن قبل از دو پہرشاہ صاحب بطیشید مدوح اپنی گھوڑی پرسوار ہو

حضرت کرمال الے لا

كربندے كے سكول رسول بور ميں جماعت بشتم كے كمرے كے پاس آ كھڑ سے ہوئے۔ بندہ

كرے كے اندر در يج كے ياس كھڑا تھا۔ فرمانے لگے۔ مولوى مقصود احمد صاحب كہال ہيں۔

میں نے کہاجناب حاضر ہوتا ہوں۔اتنے میں ایک لڑے نے مجھے بتایا کہ ماسٹر صاحب بیربزرگ موضع اوراوالے کے پیر باغ شاہ صاحب ہیں۔ بندہ بین کرجلدی سے کمرے سے نکل کران کی

خدمت میں جاحاضر ہوا۔ شاہ صاحب رطالتے تلیہ ابھی گھوڑی پر ہی بیٹھے تھے۔ مجھے دیکھتے ہی فرمانے

لگے کہ بھائی مقصود احمدتم اسنے بلند پاپیرحضرت صاحب بطیشی یکی خدمت اقدس میں کیسے پہنچ

گئے۔ میں نے عرض کیا گھوڑی سے نیچ تشریف لایئے سب پچھ عرض کئے دیتا ہوں۔ نیچے اترتے ہی فرمانے گلے بھائی مقصود احمد میں تو آپ کی زیارت کرنے کے لئے آیا ہوں۔ بندے

نے جواب دیا جناب میں توالک عافل آ دمی ہوں۔رات بھرسویار ہتا ہوں۔فرمانے گئے تم ب

شك سوئے رہؤ تمہارے آقا و مالك قبله حضرت صاحب رطینیا یو نہیں سوتے وہ تو ہروفت جا گتے رہتے ہیں جس کاسائیں اور خصم جا گےاسے کیا فکر؟''

پھر فرمایا "پید ہے میں کس لئے آیا ہوں۔ بات بیہے کہ جھے اکثر رات کو جناب سرور

کا تنات صلی الله علیه وآله وسلم کے دربار اقدس میں حضوری ہوا کرتی ہے۔ آج رات بھی بیہ مبارک گھڑی نصیب ہوئی میں نے دیکھا کہ حضور سرور کا تنات میں کے کا دربار مبارک قائم ہے۔

حضور رسالت مآب عليه الشخارين تخت پرتشريف فرما بين - تمام صحابه كرام رضي الله عنهم و

اولیائے عظام اپنے اپنے مرتبے کے مطابق صفیں باندھے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔تھوڑی در

امیرالمونین رضی الله عندنے فرمایا کہ میرے آقاومولا، میں نے اس قتل کے مقدمے کی تمام مثل

حضرت صاحب کرمال والاشریف کے سپر دکی ہوئی ہے ان سے دریافت کیجئے۔

حضرت کرمال الے لا

حافظ پیر باغ شاه صاحب طیشید فرماتے ہیں کہ جب میں نے امیر المونین حضرت علی الله کی زبان مبارک سے حضرت صاحب کر ماں والاشریف کا نام مبارک سنا تو

فوراً میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ بیتو ہمارے ہی ملک کے بزرگ ہیں۔اورمولوی مقصود

احمد کے پیر ہیں اور بیاتے عظیم المرتبت و بلندیا بیشان کے مالک ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسی ذات پاک جناب کے سپر دقل کے مقدمات فیصلے کے لئے کررہی ہے تو میں کتنا بد

نصیب اور نادان مول که اس سرکار کرمال والارطیشید شریف کی زیارت بھی نہیں کرسکا۔ پھر خيال آيا كهاج هااب توحضرت صاحب قبله رطيشيء جناب رسالت مآب سلى الله عليه وآله وسلم

كوجواب دينے كيلئے ضرور كھڑے ہول كے توآپ رطيشايد كى زيارت كرلول كا۔ات ميں حضور رسالت مآب عليلية نے حضرت صاحب كر ماں والا كانام يكارا تو جناب الكى صف ميں ے (جس میں حضرت علی رضی اللہ عنہ و دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ تشریف فر ماتھے ) اٹھے۔

میرادل چاہتا تھا کہ میں آ گے برھ کر جناب رطیشید کے ہاتھ مبارک اور قدم مبارک چوم اول مگر وہاں پہنچنا میری طاقت سے باہر تھا کیونکہ ہم پیچیلی صفوں میں بیٹھے تھے اور جناب آگلی

صفول میں تھے۔اتنے میں حضور سرور کا کنات صلی الله علیه وآله وسلم نے جناب رایستایہ سے یو چھا کہا س قتل والے مقدمے کا کیا فیصلہ کیا ہے تو حضرت صاحب حلیثی<sub>ام</sub>یہ کرماں والے نے حضرت کرمال الے "

مسكراتے ہوئے عرض كيا ' دحضورا نور عليہ ميں نے مقدے كي مثل كمل كرلى ہے۔انشاءاللہ

فیصلہ بھی جلدی لکھ کرحضو ملک کے کہ مدمت میں پیش کردیا جائے گا تو جناب سرور کا ننات

عَلِينَةً نَے خُوشِ ہو کر فرمایا۔ شاباش تشریف رکھیں۔ ہم آپ بطینی سے خوش ہیں۔اب پیر

باغ شاه صاحب رطيشيد فرمات بين كمولوى مقصود احمدصاحب سركاركرمال واليريطيسيد

کے مرید ہیں کیوں ندان کی زیارت کرلوں ۔ تو بھائی مقصود احمد صاحب جی میں دراصل آپ

عاجز (مولوی مقصود احمد سکنہ باجڑہ گڑھی سیالکوٹ) نے جناب پیر باغ علی شاہ صاحب

اس کے دونتین سال بعد ہی جناب حافظ سید باغ شاہ صاحب بطیشتیہ کا وصال ہو گیا۔

سے کہا کہ پیرصاحب میں کس لائق ہوں؟"آ پکوحضرت صاحب قبلہ طیشید کی خدمت میں

حاضر ہونا چاہیے پھر فرمانے لگے۔ بھائی مقصود احمر صاحب آپ بڑے خوش قسمت ہیں آ پکے

جناب كامزار مبارك آپ طالتيد كاؤل موضع اورامين مرجع خلائق بــــراقم الحروف في

پاکستان قائم ہونے کے بعد موجودہ مقام حضرت کر ماں والاشریف میں ایک دن جرأت کر کے میہ

تمام مبارک قصہ جناب کی خدمت عالیہ میں من وعن عرض کردیا۔ تو جناب بہت خوش ہوئے

اور فرمایا مولوی مقصوداحمد مجھے ریتمام بات تحریر کردینااور تم بھی جناب شاہ صاحب رحلیثیایہ کے مزار

دیا اور کہا کہ میں بھی بھی اس امتحان میں کامیاب نہیں ہوسکتا۔اس لئے میں آئندہ امتحان دینے

بندے كالركامخاراحد بى اليسى كامتحان ميں دوبارہ ناكام موكيا تواس في حوصله مار

مبارک پرزیارت کے لئے جایا کرواورمیری طرف سے بھی سلام پیش کردو۔

كود كيهكرة ب كح حفرت صاحب رطيفتليه كى زيارت كرني آيا مول اوربس!!!

حضرت صاحب رحلیثیلیه روئ زمین پربیشش شان کے مالک ہیں۔

خدمت عاليه ميں حضرت كرمال والا شريف حاضر ہوگيا تو جناب بطیشتا يہ نے ايك دن مختار احمد

کے متعلق خود بخو دہی دریافت فرمایا کہ اس کے نتیج کا کیار ہا۔ بندے نے عرض کیا کہ 'وہ اس بار مجى ناكام رمائي -" توفوراً بى جناب رطيستايد في جوش مين آكر فرمايا كـ "كونى فكرنبين بـاس

سال پھرامتحان میں شامل ہو جائے انشاء اللہ ضرور کا میاب ہو جائے گا۔ بندے نے عرض کیا ' ''جناب اس نے تو کتابیں ہی ادھرادھر بھینک دی ہیں اورامتحان سے بالکل منتفراور مایوس ہوگیا

ہے۔' تو جناب رطیقتید نے فر مایا' زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں بھی بھارایک آ دھ کتاب د کیے لیا کرے اور داخلہ جیج دے اللہ کریم کامیاب کردیں گے۔ مختار احمہ نے بندے کے کہنے پر

پھرارادہ قائم کرلیا اور پرائویٹ امتحان دے دیا۔ نتیجہ نگلنے پر میں نے مختار احمد کونتیجہ کا پیتہ کرنے کیلئے سالکوٹ نہ آنے دیا۔اورخود ہی سالکوٹ پہنچا۔اخبار میں دیکھا تو وہ پاس لکلا۔حضرت

صاحب قبله رطیشید کی نظر کرم کا خیال کر کے دفت طاری ہوگئی۔اس حالت میں خیال پیدا ہوا کہ یہاں شہرسیالکوٹ میں قادری سلسلے کے سائیں مستری محددین صاحب (جن کا گھر قلعہ سے شالی

جانب گندی نالی پرواقعہ ہے) بڑے پاید کے بزرگ ہیں چلوآج اس خوشی میں ان کی زیارت كريں \_ پھرخيال آيا كہ جناب حضرت صاحب سركاركر مال والا رطيشيد شريف ہرونت مارے ساتھ ہیں اس لئے دوسرے بزرگ کے پاس جانے کا کیا مطلب ہے؟ پھر خیال آیا کہ ہمارے

قبلہ حضرت صاحب رطیقتید کی جانب سے سب کے لئے دریائے رحمت جاری ہے۔اس لئے وہ کوئی غیرنہیں ہیں وہاں ضرور جانا چاہیے بالآ خربندہ وضوکر کےسائیں صاحب کی خدمت میں چلا

گیا۔آپاپی دکان میں اکیلے ہی بھٹی میں او ہا گرم کرکے کوٹ رہے تھے۔میرے حاضر خدمت ہوتے ہی سائیں صاحب نے فوراً کام چھوڑ دیا مصافحہ کیا اورساتھ ہی فرمانے لگے۔مولوی جی حضرت کرمال فالے لئے

تمام جہان کے لئے حضرت صاحب قبلہ طلیٹھیہ کی جانب سے دریائے رحمت موجزن ہے۔ پھر

کوئی حرج نہیں ہے سرکار کر ماں والاشریف کی جانب سے ہی مجھے اور آپ کوفیض پہنی رہاہے اور

بولے مولوی مقصود احمد صاحب جی! آپ کے پیرو و مرشد حضرت صاحب قبلہ رطینیا سر کار

مست سالک درولیش تھے۔قبلہ حضرت بڑے میاں صاحب رطیقتلیہ سرکار شرقیوری سے شرف

بیعت رکھتے تھے سرکار شرقیوری کے وصال کے بعد قبلہ حضرت سرکار کرماں والا رطیشید کی

خدمت اقدس میں حاضر ہو کر روحانی فیض حاصل کرتے رہے ۔سائیں نور محمہ صاحب شہر

سیالکوٹ سے متصل ثالی جانب آبادی سے بالکل الگ تھلگ حصد میں بالکل خاموش اور مجذوباند

حالت میں مقیم رہے۔قریباً دوتین سال منزل میں رہ کر پھر حضرت صاحب رعلیٹیا یہ کی خدمت

اقدس میں حاضر ہو گئے حضرت صاحب قبلہ رطیقید ان سے بہت محبت سے پیش آتے۔سائیں

صاحب کا بیان ہے کہ ایک دن بندہ اکیلا ہی قبلہ حضرت صاحب رطیقتایہ کی خدمت میں حاضر

تھا۔حضرت صاحب قبلہ رطیشید نے سائیں نور محمد کا ہاتھ پکر کر فر مایا 'نور محمد اِنتہیں معلوم ہے کہ

قبله حضرت ميال صاحب رطيعتايه شرقيورى البخ زمانه مباركه مين مفت اقليم يعنى تمام روئ زمين

كة شهنشاه اورغوت الاغياث يعنى جمله اولياء كرام زمانه حاضر كے سردار اور آقاو مالك تصے فور محمد

جی! آپ کوبھی الله رسول نے بہت کچھ عطا فرمایا ہوا ہے۔ اچھا اب بتاؤ کہ موجودہ زمانے میں

تمام روئے زمین کا شہنشاہ اور نشنظم اور تمام اولیاء کرام سردار و آقا مالک کون ہے۔سائیں نور مجمد

صاحب کابیان ہے میں نے فورا ہی اپنی عقل وہوش کو قائم رکھتے ہوئے عرض کیا کہ حضور انور عین

سما تمي**ن نور محمد** صاحب ساكن بثاله شريف عرف سائيں بلياں والا ايك مشهور ومعروف

كرمانواله بهت بريس كاربين.

حضرت كرمال السالية

الیقین اوری الیقین میرایدایمان ہے کہ پہلے حضرت میاں صاحب رطیفید سرکارشر قبورتمام

جہانوں کے بادشاہ اور اولیاء کرام ر اللّٰی کے غوث الاغیاث تصاور اب آپ ر اللّٰی مصور

انور ہیں۔سائیں نور محرکتے ہیں کہ میری بدبات سنتے ہی حضرت صاحب قبلہ رطیفید مراقبے

ہے کدایک بزرگ صاحب کشف تھے جو حضرت داتا گئنج بخش رطائیتایہ کے مزار مبارک پر مراقبہ کیا

کرتے۔ایک دن ان کے دل میں خیال آیا کہ آج مراقبہ کر کے حضرت داتا جوری رطیقتیہ سے

وریافت کرتے ہیں کہ تمام دنیا کے اولیاء کرام رطائتید میں سب سے زیادہ بزرگ اورسب کے

شہنشاہ کون ہیں۔ چنانچہ جب حضرت داتا صاحب رطیشید سے ملاقات ہوئی تو عرض کیا گیا، داتا

صاحب رطیشتید فرمانے لگے کدونیاسے وصال پائے ہوئے تمام بزرگان دین واولیائے کرام

كة شبنشاه اورسر دار حصرت غوث پاك سيّد عبدالقا در جيلاني مين اورموجوده دنيا مين زنده بزرگان

ہیں۔سب سے چھوٹالڑ کا ضیاءاحمد ہے۔اس کی پیدائش سے قریباً آٹھ ماہ پہلے بندہ اپنے دیگر پیر

بھائیوں کے ہمراہ حضرت کر ماں والا شریف میں بعد نماز مغرب پیٹیا ہمارے قافلے میں عاجز کا

ایک لرکا مخار احمد بھی تھا۔ رات کو ہم حضرت صاحب رطانتیا یہ کی خدمت اقدس میں حاضر ند

ہوسکے مجع سورے بندے کے سواتمام ساتھی حضرت صاحب قبلہ رطینتید کی خدمت میں حاضر

ہوئے۔حضرت صاحب رطیشید حسب معمول ہرایک کا حال دریافت فرمانے لگے جب عزیزم

حضرت صاحب قبله رعظتاء كى دعا سے راقم الحروف كے بانچ لاكے اور دولاكياں

میں سب کے شہنشاہ اور آقاو مالک حضرت سیّد سرکار کر ماں والانثریف ہیں۔سجان اللہ۔

سيم محمد تشفيع صاحب كى معرفت ياكسى دوسردوست كى معرفت بيربات سنني مين آئى

میں چلے گئے اور کافی دریتک بالکل خاموش بیٹھے رہے۔

آئے ہو؟ مخار احمد بوجہ كم عقلى كچھ كہنے لگا تو حضرت صاحب قبلد روالتا الله عوش مين آگئے۔

دوسرے قریب بیٹے ہوئے دوست سے فر مایا۔ بھائی محمد بن چھو ہرکو کیول نہیں سمجھاتے کہ چپ

چنانچ چضرت صاحب قبله رطیشید کی دعاسے پورے آٹھ ماہ کے بعد عزیزم مختارا حمد پیدا

ہمارے گاؤں باجڑہ گڑھی کے دواشخاص دل محمد اور محمد رمضان حضرت صاحب

المالی کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ بندہ بھی ان کے ہمراہ تھا۔ دونوں نے مشورہ

كرك عرض كيا حضرت صاحب ممآپ رايشي كفلام بين مكر جارك بال كوئى نرينه

اولا دنہیں ہے بیچے پیدا ہوتے ہیں اور فوت ہوجاتے ہیں۔ ہمیں لوگ طعنے دیتے ہیں۔تم اسنے

بڑے پیر کے مرید ہوکرزینہ اولا دسے محروم ہواس لئے ہم پر بھی نظر کرم فرمایئے۔ توان کی بیہ

سيدهى سادى بات س كرحضرت صاحب بنس براے اور فوراً فر مايا كـ "اچھاتم دونو لكواللدكريم

لڑ کے عطا فرمائیں گے۔ جوزندہ رہیں گے۔' چنانچہ دونوں کے ہاں لڑ کے اور لڑ کیاں پیدا

ہوئیں۔ بھائی دل محمد کے لڑے نصر اللہ خال کی اولا دمحہ سمیع اللہ نوری ثناء اللہ طبتی حضرت

چودھری عنایت اللہ نے جوضلع منگمری متصل پاک پتن شریف کے کسی گاؤں میں رہتے تھے۔

یا کستان کے قیام سے قریباً پندرہ سال قبل کا ذکر ہے کہ راقم الحروف کے ایک رشتہ دار

کر مانوالہ شریف کے خادم ہیں۔

رہے میہ پانچ بھائی ہیں اللہ کریم نے جب ان کو پانچ بنادیا ہے تو یہ چار کیسے کہتا ہے سجان اللہ۔

مخاراحد پر پنچے تواس سے بدارشادفر مایا کہتم کتنے بھائی ہو۔ مخاراحد نے جواباً عرض کیا مضور

رطالتها م جار بھائی ہیں تو آپ رطالتها نے فوراً ہی فرمایا کہتم یا فج بھائی ہو یا نچواں کہاں چھوڑ

حضرت کرمال الے "

| 1 |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

حضرت کرمال الے لئے

بیان کیا ایک دفعہ حضرت صاحب رطائتیں کرماں والاعرس پاک پتن پرتشریف لائے ہوئے

تھے۔واپسی پرراستے میں ایک بڑھیاا پی بہو کے ساتھ کھڑی تھی۔ آپ کے غلاموں نے دور سے

اس بوھیا کوراستہ چھوڑ کر کھڑا ہونے کا اشارہ کیا۔اس بوھیانے کہا کہ میری ایک عرض ہے جو

حضرت صاحب رطینتید کی خدمت میں پیش کردیں تو میں چلی جاتی ہوں۔وہ بولی کہ میری اس

بہو کے ہال کوئی اولا دنہیں ہوتی قبلہ حضرت صاحب رطیقتایہ نے فرمایا 'بر صیاسے کہدریں کہ اللہ

كريم اسے لڑكا عطا فرمائيں گے۔اتنے ميں قريب ہى ايك دوسرى عورت كھڑى تھى۔اس نے

اس بڑھیا سے طنزا کہا' پیروں اور بزرگوں سے کیوں مآتکتی ہوا اللہ سے ما تک جوسب کا ما لک ہے۔

حضرت صاحب رطالیتیایہ نے بھی اس کی میہ بات سن کی تو حضرت صاحب نے مسکراتے ہوئے

فرمایا' دبی بی تم دکھ نہ کروئتہ ہیں بھی اللہ کریم لڑکا عطا کردیں گے۔''وہ عورت کہنے گئی۔میرے ہاں

لر کا ہوگا تو میرے خاوند کا ہوگا۔ آپ کا اس سے کیا تعلق تو آپ رطیشید جوش میں آ گئے اور ارشاد

فرمایا'' بی بی اگرمحض تمہارے خاوند کا ہوگا تو نو ماہ کے بعد پیدا ہوگا اورا گر ہماری دعا ہے اللہ کریم

نے دینا ہوگا تو ہورے ایک سال کے بعد پیدا ہوگا۔ چنانچہ جب نو ماہ پورے ہو گئے تو اس عورت

کودر دز ہ شروع ہوگئ۔ بہت بے قراری تھی۔ بچہ پیدا نہ ہوا۔لیڈی ڈاکٹروں نے ملاحظہ کر کے کہا

که ابھی بچہ پیدا ہونے کی کوئی علامت نظر نہیں آتی ، پھر در دزہ کیوں ہور ہی ہے۔عورت ماہی بے

آ ب کی طرح تڑپ دہی تھی۔ آخر چنددن اس نکلیف میں رہ کرعورت مذکوریہ بھھ گئ کہ ایک مرتبہ

اس نے حضرت صاحب رحیلیشتایہ کرماں والاسے بحث کی تھی تو آپ رحالیشایہ نے فرمایا تھا کہ بچہ

بارہ ماہ کے بعد پیدا ہوگا اس نے اپنے آ دمیوں سے تمام قصہ بیان کردیا۔ گاؤں کے چند شریف

آ دمی اکٹھے ہوکر (جن میں حضرت صاحب دالیسید کے مرید بھی تھے) جناب کی خدمت میں

حاضر ہوئے اور دعا کے طالب ہوئے۔حضرت صاحب رطیشتیہ نے فرمایا کہ اگرتم نہ آتے تواس

وغیرہ رکھے۔حضورزیادہ تراسی تتم کے نام پیندفر ماتے تھے۔

گرچه از حلقوم عبدالله بود

ہاں نرینہ بچے پیدا ہوئے جن کے نام آپ رطالتنا ہے نصر اللہ فتح اللہ ؛ ظفر اللہ ُ ضیا اللہ لطف اللہ

عورت کو بقایا تین ماہ بھی اس طرح تکلیف رہتی۔اچھااب بیدردنہ ہوگا مگر بچہ بارہ ماہ کے بعد ہی

حضرت كرمال السلام

پیدا ہوگا۔ چنانچیاس کے بعد در دبند ہو گیا اور پورے بارہ ماہ کے بعد لڑ کا تولد ہوا۔ سجان اللہ۔

گفته او گفته الله بود

حضرت صاحب رطیشیء کی نظر رحمت سے سینکٹر وں نہیں ہزاروں مریدوں کے

| × | _ |  |
|---|---|--|

| 3 |   |   |  |
|---|---|---|--|
|   |   |   |  |
| ٠ | • | ٠ |  |

## انيسوين مجلس

كئى سال قبل كاذكر ہے كەبندے (مولوى مقصوداحدسكند باجراه گرهى سيالكوث) كاپيار سائیں نور محمد صاحب سے بہت زیادہ ہو گیا مگریہ پیار محض اس لئے تھا کہ بیہ بھی ہماری سرکار

حضرت صاحب کرمال والا شریف سے ولی عقیدت رکھتے ہیں اورا کثر حضرت صاحب کی

خدمت اقدس میں حاضر رہتے ہیں۔سائیں صاحب شروع سے ہی مجذ دبانہ حالت میں رہے ہیں۔ان کی بیعادت بھی کہ اکثر ہمارے گاؤں باجڑہ گڑھی میں جاتے رہتے اور مجھےایئے ساتھ

ہی رکھتے۔انہی دنوں بندہ اپنے دیگر پیر بھائیوں کے ہمراہ بمقام کرموں والاشریف ضلع فیروز پور حاضر ہوا'سائیں نور محمصاحب بھی اتفا قاوہاں پہنچ گئے۔اب سائیں صاحب نے بندے کووہاں

بھی اینے ساتھ کھنچا شرع کردیا۔ مجھے پکڑ کر باہر دور کھیتوں میں لے جاتے اور ہم دونوں کی گئ گفتے وہاں بیٹھ کر باتیں کرتے رہتے مگر حقیقاً پی عاجز اس حرکت سے اپنے دل میں بہت پریشان

اور تنگ تھا' اور اپنے دل میں بی خیال کرتا کہ میں تو محض حضرت صاحب رایشیایہ کے ساتھ تعلق ر کھنے کی بنایران کے ساتھ رہتا ہوں۔اس لئے جب تک حضرت صاحب منع ندفر مادیں میں ان کے ساتھ ہی رہوں گا' مگر بہتر یہی ہے کہ حضور جلدی ان سے رہائی دلا دیں۔آخرایک دن ہم

دونوں بارہ بجے کے قریب باہر دور آبادی سے بالکل الگ تھلگ جھپ کرایک درخت کے نیجے

بیٹے ہوئے تھے اور سائیں نور محرصا حب سگریٹ نوثی کررہے تھے کہ نور محرصا حب ادھر چلے گئے

اور جلدی واپس آ گئے۔ہم دونوں قریباً ایک گھنٹہ کے بعد مسجد میں آئے اس وفت لنگر کھل چکا تھا' تمام مہمان بیٹھے کھانا کھارہے تھے نورمحمرصا حب کنگر تقسیم کررہے تھے۔سائیں صاحب تو ہاتھ دھو

کرکنگر میں شامل ہو گئے مگر جب بندہ وہاں بیٹھنے کے لئے گیا تو خلیفہصا حب لاٹھی لے کرمیرے

آ کے کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے کہتم لوگ دیرسے کیوں آئے ہؤمیں کھا نانہیں کھانے دوں گا۔

اب حضرت صاحب رطیشی کے پاس جاؤوہی آپ کو کھانا کھلائیں گے۔حضرت صاحب قبلہ

ر الشمايه مسجد کے اندرایک طرف پلنگ پر لیٹے کتاب پڑھ رہے تھے۔ بندہ بھی مسجد کے اندر

حضرت صاحب بطالتها ستقور ع فاصلے پر دو زانو جوکر بیٹھ گیاات میں حاجی پیرعبداللہ

صاحب کو پیۃ چلا کہ مولوی مقصود احمد نے کھا نائبیں کھایا۔وہ اندر تشریف لائے اور کہنے گئے بھائی

مقصود احمد اٹھو چلو کھانا کھاؤ۔حضرت صاحب رطیشی نے ان کی بیہ بات سن کر فرمایا حاجی

صاحب کیابات ہے۔ حاجی صاحب نے عرض کیا کہ حضور 'نور محمد صاحب نے مقصود احمد کولنگر میں

بیٹے کرکھا نانہیں کھانے دیا۔اس لئے میں اسے باہر لے جا کرروٹی کھلانا چاہتا ہوں۔آپ باہر

جانے کی اجازت دیں۔آپ رطیشتایہ نے فرمایا کہ مقصود احمد کو پہیں بیٹھنے دیں اور گھرسے کھانا

لانے کے لئے کسی کو کہد ہیں۔ نیز فرمایا جس قدر آ دمی باہر بیٹھے ہوئے ہیں سب کو یہاں لے

آئیں۔ تمام آ دمی اندر آ بیٹھے۔ پھر فرمایا کہ بابابالا اور خلیفہ نورمحد کو بھی بلائیں جب اس طرح تمام

دربار آراستہ ہوگیا توبابا بالا اورنور محمد کو حضرت صاحب نے اپنے سامنے کھڑے ہونے کا ارشاد

فرمایا وہ دونوں سامنے کھڑے ہوگئے۔اتنے میں میرے لئے گھرسے کی **نعتیں** مثگوا کرمیرے

سامنے کھانے کے لئے رکھ دی گئیں۔ادھر حفرت صاحب رطائیتایہ نے خلیفہ نو رجم صاحب سے کہا

کتم نے مقصوداحدکوروٹی کیوں نہیں کھانے دی۔جبکہ میرابیاعلان ہے کہا گرکوئی میرادیثمن بھی

یہاں آ جائے تو اسے بھی ضرور کھانا کھلا کرروانہ کریں اور مقصو داحمہ تو میرابیلی ہے بلکہ خاص

حضرت كرمال السلام

حضرت کرمال الے ا بیلیوں میں سے ہے۔تم نے اسے کھانا کیوں نہیں کھانے دیا۔ پھر فرمایا مقصود احمر تو فقیر آدمی

ہے۔اس قتم کے کئی ایک انعامات عطافر مائے۔حضور انور کی پیشفقت اور عنایات دیکھ کر ہندے پر دفت طاری ہوگئے۔خلیفہ نور محمدنے جواباً کہا کہ حضور بید دنوں (مقصودا حمداور سائیں نورمحمہ) باہر

جا کرسگریٹ اور چرس پیتے ہیں۔ تو حضرت صاحب رطیشتایہ نے غصے میں آ کر فر مایا میں تم سے بیہ کب بوچھتا ہوں میں تویہ بوچھتا ہوں کہتم نے مقصود احمد کو کھانے سے کیوں روکا۔ بس تم

جولا ہے کے جولا ہے ہی رہ گئے ۔خلیفہ نور محمد کا چینے لگا۔اس کے بعد بابابالاسے فرمایا کہتم بھی کل سائیں نور محد کو گالیاں دے رہے تھے تم نے ایبا کیوں کیا 'بالآ خر دونوں (نور محمد و بابا بالا) نے

ا پی اس حرکت پرحضور سے معافی مانگی ۔حضورانور نے تمام حاضرین کواپی پندونصائے سے مستفید فرما کر پھرخلیفہ نور مجمد و بابا بالا سے فرمایا اچھا میں تم دونوں سے راضی ہو گیا تم بھی میرے ساتھ راضی ہوجاؤ۔ پھرتمام حاضرین کوباہر بیٹھنے کا ارشاد فرما کرمجلس کوختم کیا۔

دن كو مذكوره بالا واقعه پیش آیا تفا\_رات كو پهرسائين نورمحمه صاحب مجھے پکڑ كراپيخ بمراه

بابرلے گئے گربندہ دل ہی دل میں حضرت صاحب رطیقتیہ کی خدمت میں التماس کررہا تھا کہ حضور آپ رطیشی سب کچھ جانتے ہیں اس لئے جب تک آپ رطیشی نور منع نہ فرما کیں گ۔

بندہ اپنا نقصان دیکھ کربھی ان سے پیچے نہ ہے گا۔ چنانچ قبلہ حضرت صاحب طیفید نے برادرم محددین سے دریافت فرمایا کم قصوداحمد کہاں ہے؟ محددین نے عرض کی کہوہ سائیں صاحب کے ہمراہ باہر گیا ہوا ہے۔آپ رطائیسایہ نے فرمایا کہاسی وقت باہر جاکرمقصود احمد کو بلالا و گرسائیں

نور محركو بمراه ندلانا براورم محدوين دور كربا بركيااور بندے كو حضرت صاحب رطيشتيد كا حكم سنايا۔ ہم دونوں مسجد کی طرف دوڑے۔سائیں صاحب بھی ہمارے ساتھ دوڑنے گئے۔ مگر محمد بن نے

منع کردیا که آپ ہمارے ساتھ نہ جائیں۔ بندہ وضوکر کے حضرت صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر ہوگیا۔ بندے کے حاضر ہوتے ہی آپ رطائتھا نے فر مایا کم تقصود احمد ہمیشہ اولا دکو باپ کی حضرت كرمال فإلي وراثت سے حصہ ملتا ہے' چیا کی وراثت ہے بھی حصہ نہیں ملا۔اور تمہیں تو میری ذات سے حصہ

ملےگا۔راقم الحروف کوحفرت صاحب کے اس ارشادمبارک پروجد آ گیا اوراس کے بعدسا کیں نور محمد صاحب کے ہمراہ غلاموں کی طرح چلنے پھرنے سے توبہ کی۔ بعد میں بھی میری ان سے

محبت رہی مگراتنی جنتی دو پیر بھائیوں میں ہونی چاہیے اوربس۔ مندرجه بالاذكرمبارك سے قریبا چاریا نچ سال قبل كاذكر ہے جبکہ حضرت صاحب کے

بازومبارک پرچوٹ آئی ہوئی تھی۔ فروری کامہینہ تھا بیعا جز طلباء بھتم کا امتحان دلانے کے سلسلے میں ان کے ہمراہ شہر سیالکوٹ رہا کرتا تھا۔ ایک دن بندہ نماز ظہر کے بعد حضرت امام علی حق

صاحب رطینتید کے دربارمبارک پرحاضر ہوا۔ برار کو لف نظارہ تھا۔ برا کچھ پڑھا دل اپنے حال

پر قائم نہ ہوسکا۔ پھر خیال کیا کہ میں اپنے حضرت صاحب کے پاس ہی بیٹھا ہوا ہوں۔ بیحضور ر علیتها ہی سبز چا دراوڑ ھے کر لیٹے ہوئے اورتشریف فر ماہیں۔جب میرے دل میں پختہ یقین ہو گیا

كه بنده حضرت صاحب رطيشيد كي خدمت اقدس مين حاضر بي ول اي حال برقائم موكيا-

اوراتنی رفت وسرور پیدا ہوا جوتحریر میں نہیں آسکتا۔ حضرت امام صاحب بطیشینیہ کے دربار مبارک

سے اٹھ کر بندہ پھر دوسرے صاحب کمال بزرگ کے روضنہ مبارک پر حاضر ہوا۔ وہاں جاتے ہی اسيخ حضرت صاحب رطيتياء كانتشداورتصورقائم موكياجس سے بورابورالطف حاصل موا وہاں

سے اٹھ کر بندہ اپنے ڈیرے پرآیا تو وہاں پرگاؤں باجڑہ گڑھی سے آئے ہوئے چندروستوں سے ملاقات ہوئی ان میں ڈاکٹر محمد اظہرے والدحاجی عبدالکریم صاحب بھی تھے۔انہوں نے کہا کہ

وزیرآ باد سے محصیل دار محر شفیع صاحب کا خط آیا ہے کہ قبلہ حضرت رطالیتیں صاحب آج رات

میرے غریب خانہ پرتشریف لا رہے ہیں اس لئے مولوی مقصود احمد صاحب باقی دوستوں کے ہمراہ ضرور آئیں۔ بندہ اسی وقت ان کے ہمراہ بذر بعدریل گاڑی چل دیا 'سورج غروب ہو چکا

تھا۔راستے میں بابا شخ محمد دین خوش ہو کر کہنے لگے۔منشی جی آپ لوگ تو خوش ہوں کے ہی مگر مجھے

حضرت صاحب رطیشید کی خدمت میں حاضر ہونے اور زیارت کرنے کی بہت زیادہ خوشی ہو

حضرت كرمال فإلي

ربی ہے میں بوڑھا آ دمی ہوں مدت سے میرے دل میں حضرت صاحب بطائید کی زیارت کا شوق تھا' جو آج اللہ کریم نے پورا فر ما دیا ہے۔ رات کے آٹھ بجے کے قریب ہم لوگ تخصیل دار

صاحب کے مکان پر جا پہنیخ کھانا کھایا پھر حضرت صاحب کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔ تھوڑی درے بعد حفرت صاحب را اللہ اللہ وضوكرنے كے لئے المحے۔آ كے راستے ميں بابا محمد

دین مذکور تمام دوستوں میں ال کر بیٹھا ہوا تھا۔حضرت صاحب رطیقید نے اس کے سر پردست مبارک رکھ کر فر مایا کہ دیگر دوست بھی تو خوش ہیں۔ گریہ بابا ہمارے پاس آنے سے بہت خوش ہوا

ہے۔سجان اللہ۔

جب واليس آكر حفرت تشريف فرما ہوئے تو حاجی عبدالكريم صاحب (جوكم فاضل دیو بند ہیں اور پہلی دفعہ ہی حضرت صاحب رطیشتایہ کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے)

کی طرف مخاطب ہو کر فر مایا کہ مولوی جی لفظ حبیب وظلیل میں کیا فرق ہے۔ (حضرت

صاحب رطیشید نے اپنی روحانیت سے مجھ لیا کہ ان سب میں یہی عالم دین ہیں ) انہوں نے جواب دیا حضور دونوں کے معنی ایک ہی ہیں لیعنی دوست کے۔آپ رطالیہیا نے فرمایا نہیں

بھائی جلدی نہ کریں غوروخوض کر کے بتلائیں۔ بہت دیرتک بڑی پرلطف علمی بحث ہوتی رہی۔ آخرحاجی صاحب کوخاموش ہونا پڑا۔ حضرت صاحب رطیطینی نے فرمایا کے خلیل وہ ہے جواللہ

کریم کی راہ کا طالب ہےاور حبیب وہ ہے جس کی رضا کا اللہ کریم طالب ہے۔ سبحان اللہ۔ اس کے بعد حضرت صاحب والسُّمایہ نے حاضرین سے سوال کیا کہ کرہ ارض پر سمندر کتنے

ہیں۔ایک جغرافیہ دان دوست نے عرض کیا کہ قریباً سات سمندر ہیں آپ رطیشی نے فرمایا کون کون سے ہیں نام بتلا ئیں۔ دوست مذکورہ نے عرض کیا۔ بحر منجمد شالی بحر منجمد جنوبی بحر

تو حضرت صاحب نے بڑی متانت وآ ہستگی سے فرمایا کہ حقیقت میں تو سمندرایک ہی ہے۔

جس جس ملك كساته واقع باس كى مناسبت ساس كانام عليحده ركوديا كياب ورندب

ایک ہی اوربس ۔ بیعا جز فوراً اس راز کو بھھ گیا اوراپنے ول میں کہا کہ حضور رطانتھی نے میرے

حضرت امام علی حق صاحب رطیشید کے روضه مباک برحاضر ہونے کے خیال کی تقدیق فرما

وی ہے۔ ادھر میں نے اینے ول میں خیال کیا ادھر فوراً حضرت صاحب رطائقید نے اپنے

ارشادمبارک کی تصدیق کے لئے فرمایا کہ کیوں مقصود احد تھیک ہے کہ سمندرایک ہی ہے۔ میں

نے عرض کیا، حضرت صاحب رطیشید نے بالکل بجا فرمایا۔واقعی سمندر ایک ہی ہے۔اس

ارشادمبارک کا مطلب میہ ہے کہ مریداینے پیرومرشد کے علاوہ جب کسی دوسری جگہ جائے'

خواه وه بزرگ زنده هو يا وصال فرما ڪيے هول' مريد کواپنے دل ميں يهي سجھنا جا ہيے ميں اپنے

ہی پیر کی خدمت میں حاضر ہوں تو پھراسے اپنے پیر مرشد جیسا ہی روحانی فیض حاصل ہوگا

جب كه بنده حضرت صاحب كے حلقه ارادت ميں داخل ہوا تواس وقت حضرت صاحب رحليثنيد

کی خدمت میں بیٹھے ہوئے دوستوں میں ایک نیا آ دمی تھااس نے عرض کیا کہ حضور میرے ہاں

کوئی بچنہیں ہے۔شادی کئے کئی سال ہو گئے ہیں۔ تو آپ سطینیسیہ نے فرمایا اچھااللہ کریم تمہیں

ایک لڑکا دیں گے۔سائل خاموش رہا ایک منٹ کے بعد فرمایا اچھا اللہ کریم تہمیں دولڑ کے دے

دیں گے۔ وہ چربھی نہ بولا چر حضرت صاحب طلیہید نے فرمایا اچھا تین الرکے ہول گ

**با بوعبدالرحمٰن** صاحب ریلوے کیشیر لا ہور کا بیان ہے کہ سات آٹھ سال کا ذکر ہے

حضرت كرمال السلط

الکالل بح اوقیانوس بح منذ بحر من بحروم بروم بروم وه دوست تمام سمندرل کے نام لے چکا

اوراس طرح اپنے بیر سے عقیدت بھی رہے گی۔

حضرت کرمال الے "

پھر فر مایا چاراڑ کے ہوں گے۔سائل کے دوسرے دوست جوحضرت صاحب کے پرانے خادم تھے'

اشاره كنابيس تك كررب مص كم كول خاموش مويتم بهي حضرت صاحب قبله رطاليسي كو يجه

جواب دو۔خیر پھرجلدی ہی حضور رہالٹھایہ نے فرمایا' اچھا یا نچ لڑ کے ہوں گے' مگراب دسرے

دوستوں نے سائل کو بہت ہی مجبور کردیا تو حضرت صاحب حلیثملیہ کو غصہ اور جوش آگیا کہتم

کون ہواس کو کیوں تنگ کرتے ہواللہ کریم کی عنایت اور رحت میں مخل ہوتے ہوا تصوسب یہاں

برات کے روز سے خواجہ شکور رطیعتید کاعرس مبارک شروع ہوتا ہے اور تین دن تک رہتا ہے۔

اسع سين شركت كيلي حضرت صاحب سركاركر مال والع مطلقتايه برسال تشريف لاياكرت

میں مبتلا تھے۔سرسہ ہی میں ایک بابا باگڑشاہ مست مشہور تھے۔سرکار حضرت کر مانوالے رحایشید

ا یک دن بابا با گزشاہ سے ملاقات کیلئے تشریف لائے اور حاجی صاحب کوبھی تاکید کی کروزانہ بابا

با گرشاہ کی خدمت میں حاضر ہوا کریں اور بابا صاحب کے چونکہ دانت نہیں ہیں اس لئے کوئی نرم

چیزان کو لے جاکر کھلایا کریں۔ چنانچے میے حسب فرمان بابا باگشاہ کی خدمت میں روزانہ حاضری

دیتے رہے۔حاضری کے باجود آتش عشق بدستوران کے نہاں خاند دل میں سلکتی رہی اورایک دن

یدا پی محبوبہ سے ملے تو گناہ بھی سرز د ہوگیا۔اس لغزش کے بعد دوسرے دن ہی بابا گرشاہ کی

خدمت میں حاضر ہوئے۔بابا صاحب انہیں دیچے کرغضب ناک ہوئے اوران کی طرف انگلی ہے

تھے۔اور حاجی صاحب مذکور کے گھر قیام فرماتے تھے۔

حاجی مہر الدین گھڑی سازو دندان ساز ملتان سے لکھتے ہیں کہ شہر سرسہ میں شب

حاجی صاحب حضرت سرکار کرمال والے مطیقتلیہ سے بیعت سے قبل ایک اور کی کے عشق

ہے باہر چلے جاؤ۔

حضرت کرمال الے لئے

اشارہ کیا۔اشارے کی دریتھی کہ بیچکرا کر گر پڑے پھر باباصاحب نے ان کی پٹائی شروع کردی۔

وہ پٹائی کرتے جاتے اور فرماتے جاتے "توب کر توب کر" بیاتوبہ توبہ پکارتے رہے آخر انہیں اپنی

لغزش پرندامت ہوئی۔ ہمیشہ کے لئے سیچ دل سے تو بہ کی اور پھر بھی اس طرف کا خیال نہ کیا' بلکہ

مجوبه سے بھی نفرت ہوگئ۔ بعدازاں انہیں معلوم ہوا کہ حضرت صاحب قبلہ رطینیا یہ نے تربیت

باطنی اور اصلاح نفس کے لئے باباصاحب کی خدمت میں حاضری دینے کی ہدایت فرمائی تھی۔

ر الشمايہ حاجی صاحب کے گھرپر رونق افروز تھے۔ائلے محلے میں ایک نائی کے لڑ کے نے کسی کولل

كرديا تفااورسيشن سپرد موكيا تفالزك كے وارثوں نے حضرت صاحب قبلد رطان الله على خدمت

میں عرض کیا کہ حضور دعا فرمائیں کہ اڑ کے کو پھانسی نہ ہو۔ آپ رطالتھیہ نے فرمایا اللہ کریگا

فلال لئر کی کا چال چلن خراب ہے۔ ہم کوشرم آتی ہے۔ دعا کریں۔ آپ نے فرمایا 'اس لئر کی کا آخر

قبله رطیسید کے پاس فیروز اور گئے اور حضرت صاحب قبله رطیسید سے عرض کیا کہمبری کیلئے وعا

فرمادیں۔حضرت صاحب ر الشمليد نے فرمايا "مهروينا! اسمبري ميں بينے چليس كے اسال

غریب آ دمی ہوئے اسال ممبری داکی کرنا۔اللہ تعالی مکروہات توں بچاوے۔ '' چنانچہ یہ بیڑھ گئے

اوراس وارڈ میں جس نے پیسے خرچ کئے وہ ممبر بنا۔

اچھا ہوگا۔ پھروہ لڑی جج کو گئی۔ جج کرنے کے بعد گھر آ کر بیار ہوگئی اور سفرآ خرت کر گئی۔

ایک دفعہ چرمحلہ والوں نے حضرت صاحب قبلہ رطیشیایہ سے بیان کیا کہ ہارے محلے کی

ایک دفعه حاجی صاحب الیشن میں ممبری کیلئے کھڑے ہوئے اور حفزت صاحب

اور پھانسی نہ ہوگ ۔ چنانچ عدالت نے پھانسی کی بجائے سزائے قید کا تھم سنایا۔

ایک دفعه عرس شریف خواجه ابوشکور رطانیسد کے موقع پر حضرت صاحب کرمانوالے

## ببيبوس مجلس

سید محمد قاسم شاہ خطیب درگاہ حضرت امام بری نور پورشاہاں ضلع راولپنڈی بیان کرتے ہیں کہ بندہ ناچیز کو تعلیم حاصل کرنے کے سلسلہ میں جامعہ محمد بیخ تحصیل بھالیہ شلع مجرات

سرے ہیں کہ بعدہ ما پیر و یہ کا اس سرے سے مسلمہ یں جامعت میں بیات ہیں چھالیہ س برات میں تقریباً تین سال رہنے کا اتفاق ہوا۔حسن اتفاق سے مولا نا جلال الدین شاہ صاحب مہتمم '

جامعہ محدید اور مولانا محد نواز صاحب صدر مدری ٔ حضرت قبلہ سید نور الحسن شاہ صاحب کیلیا نوالی سرکار کے مرید تھے اور اکثر طلباء بھی حضرت موصوف کے معتقد تھے۔ بدیں وجہ حضرت قبلہ میاں

سرکار کے مرید تھے اور اکثر طلباء بھی حضرت موصوف کے معتقد تھے۔ بدیں وجہ حضرت قبلہ میاں صاحب شرقچوری رحمایتیا ہے اور حضرت سیدمجمد اساعیل شاہ صاحب کرماں والے رحایتیا ہے کا اکثر

تذکرہ ہوتا' اور ان کے حالات وکرامات بیان کئے جاتے۔ جن کے سننے سے بند ہُ حضرت قبلہ میاں صاحب رحالیتی یہ اور شاہ صاحب کا کافی معتقد ہو گیا خیال تھا کہ حضرت میاں صاحب رحالیتی یہ

توانقال فرما گئے ہیں لیکن حضرت شاہ صاحب کیلیا نوالی سرکار رطیقید کا دیدار حاصل کرلوں گا۔ اس خیال میں تھا کہ حضرت شاہ صاحب رطیقید کے انقال کی خبر موصول ہوئی تو نہایت حسرت

ہوئی کہ مجھے دیدار حاصل نہ ہوا۔ پھر لوگوں سے بوچھا کہ حضرت قبلہ میاں صاحب رعایتھا یہ کے

حضرت کرمال الے لا خلفاء میں سے بقید حیات کون کون ہیں؟ تو پیۃ چلا کہ خلفاء کرام کے علاوہ حضرت میاں صاحب

قبله رطينيد كاجمل واعظم خليفه حضرت صاحب رطينيد كرمان والي بقيد حيات بين توبنده

اس وقت بندہ جامعہ محمر میں محصل محصیل بھالیہ میں زیر تعلیم تھا۔ آپ رحلیٹنی نے مجھے

و کھتے ہی فر مایا '' تو برا امحبت خوراایں تنیوں تے قیامت تک نہیں چھوڑ نا'۔ پھرآپ نے اپنے پاس

بٹھا کر پچھلی باتیں فرمائیں اور بڑی پیاری پیاری باتیں کیں۔ بندہ آپ بطینید کے سامنے

دوزانو حاضرتها۔دوتین آ دمی اور بھی تھے۔آپ رطیفتید چاریائی پر باہردھوپ میں تشریف فرما

تھے۔اس اثناء میں آپ روایشایہ کا کھاناخادم نے حاضر کیا۔ برتن امیر اند تھے۔ بندے نے وہاں

بیٹھتے ہی دل میں خیال کیا کہ حضرت میاں صاحب رطالتھایہ کے متعلق سنا تھا کہ وہ مٹی کے برتنوں

میں کھانا تناول فرمایا کرتے تھے لیکن اس کے بھس ان کے لیعنی کرماں والی سرکار رطیقتید کے

برتن امیرانہ ہیں تو آپ الشیالیہ فورا میرے باطنی خیال سے مطلع موکر فرمانے گے" پیر جی

ساریاں نوں اک تے قیاس نہ کریا کرؤ'۔ اپنی اپنی ڈلوٹی ہوندی اے' تو بندہ کواطمینان قلب

حاصل ہوا۔ کہ فی الواقع بزرگوں کےاینے اپنے رنگ ہوتے ہیں۔اور ہر گلے رارنگ و بوئے

خطابت کے فرائض سرانجام دے رہاتھا کہ پھر خیال پیدا ہوا کہ حضرت صاحب قبلہ رایشیایہ کی

زیارت کی جائے کیکن اس دفعہ پروگرام طے کیا کہ تقریباً ایک ہفتہ حضرت صاحب قبلہ رطیشی

کی خدمت میں رہ کر دیکھوں گا'اگر اطمینان قلب حاصل ہوا تو آپ رطانیتایہ کی ارادت حاصل

دو تین سال کے بعد بخصیل علم سے فراغت حاصل کر کے لا ہور کی ایک مسجد میں امامت و

دیگراست \_اس واقعہ کے بعد بندہ اجازت کیکرواپس آگیا۔

کروں گاور نہیں۔

ان كى زيارت كيليح حفزت كرمانواله شريف نزداوكا ژه حاضر جوا\_

حضرت كرمال السلط چنانچاس پروگرام کے تحت آپ رطایشتایہ کی خدمت میں حاضر جواتو آپ رطایشتایہ نے مجھ

سے پوچھا کہاں سے آئے ہو؟ کیا کام کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا "لا ہور سے آیا ہول اور

امامت وخطابت كرتا مول' ـ تيسراسوال جوآپ عليشمايه مرنواردسه يوچهة تھے كه يهال كيول آئے ہو؟ مجھ سے نہ کیا' کیونکہ آپ رحالیتی نے فراست قلبی سے معلوم کر لیا تھا کہ بیا لیک ہفتہ يهاں رہنا چاہتا ہے۔اگر میں نے بوچھا تواس کا راز فاش ہوگا اور مقصد حاصل نہ ہوگا۔لہذا آپ

بطیشید نے بیسوال ہی ندفر مایا۔ بندہ وہاں ہی دربار شریف میں قیام پذیر ہوگیا۔

کھانا کھانے اور نماز وغیرہ سے فارغ موکرآپ بطیشید کی مجلس میں بیٹھ جاتا۔آنے

والول سے آپ رحلیتی کی گفتگومبارک اور تمام حالات کو پیشم خود دیجی اسی اثناء میں جمعہ کا دن آ گیا۔ میں آپ بطیشی کی خدمت میں حاضر تھا۔ ایک خادم آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ چلو

جمعه کے لئے صفیں بچھائیں حضرت صاحب قبلہ رطیقید نے یہ بات سنتے ہی فرایا دونمیں نہیں،

اے تے میرا پیر ہے۔ عالم فاضل ہے اس نون نہیں لے جانا۔ یہ آپ رطانتیا یہ کی ذرہ نوازی تھی ورنهُ من آنم كهُ من دانم \_ پھر بندهُ آپ رطیشی کی خدمت میں تقریباً پانچ ماہ حاضرر ہااور سینکلووں

كرامات ديكھنے كاموقع حاصل ہوا۔ صرف تمر كأحضرت صاحب قبله رحلیتیایہ کے ایک دووا قعات عرض کردیئے ہیں۔

علام حسين جنجوعه بھيلى وال تحصيل پند دادخال ضلع جہلم بيان كرتے ہيں كه 19<u>56 -</u> مطابق رمضان المبارك 1377 ھ كا ذكر ہے كہ مجھے كى ذاتى كاروبار كى وجہ سے ضلع ميا نوالى غله

منڈی کی مسجد میں نماز تروات کا اواکرنے کا اتفاق ہوا۔

بنده چونماز تبجد کی ادائیگی کیلئے مسجد مذکور میں حاضر ہوا' تو وہاں دو بزرگ تشریف فر ماتھے۔ تقریباً رات کے دون کے میلے تھے۔ میں نماز تبجدسے فارغ ہوکر درود شریف کا ورد کر رہاتھا کہ ایک بزرگ نے اپنے دوسرے ساتھی سے سوال کیا کہ چند دنوں سے یہاں ایک اجنبی درویش نظر آرہا

حضرت كرمال السال

ہے جو بازاروں میں چکر لگا تار ہتا ہے اور کسی سے بھی کوئی خیرات طلب نہیں کرتا۔

عام لوگوں کا خیال ہے کہ کوئی جاسوس ہے اور سکھ فرقہ سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ بات س کر دوسرے بزرگ نے کہا' بیسکونہیں ہے بیہ مالا کنڈ کا رہنے والا ہےاور پٹھان قوم سے تعلق رکھتا ہے

اوراس دور کا قلندرہے جسے کچھ دنوں کے لئے روحانی فرائض انجام دینے کیلئے متعین کیا گیا ہے۔

میں نے جب ریہ باتیں سنیں توان بزرگوں کی گفتگو میں اور دلچیہی لینے لگا اور ان کے قریب

ہو بیٹھا۔میرے قریب ہونے پرایک بزرگ نے مجھ سے استفسار کیا کہ''تم یہاں رہتے ہو؟'' میں نے جواباً عرض کیا میں منظمری میں رہتا ہول'۔انہوں نے فرمایا کہ' خاص منظمری؟' بندہ

نے کہا ' د نہیں او کاڑ ہ ' پھر انہوں نے پوچھا'' کیاتم خاص او کاڑ ہشچر میں رہتے ہو' ۔ بندہ نے عرض كياكمين چك نمبر 23/2.L تخصيل اوكار فضلع منتكرى كابول\_

تو پھر انہوں نے مجھ سے دریافت کیا کہ' پیرسید محمد اسمعیل شاہ صاحب رطاشیایہ '' کی جائے مقام آپ سے کتنے فاصلے پر ہے تو میں نے عرض کیا کہ تقریباً چھسات میل۔ پھر دوسرا

سوال يدكيا كيا آپ بھى ان كے دربارعاليد پرجاتے بين ويس نے عرض كيا كما كثر جعد كيلئ حاضر ہوا کرتا ہوں اور نماز جعہ وہیں ادا کرتا ہوں۔آپ فرمانے گے کہ وہاں ضرور جایا کریں۔

دوسرےان کے بزرگ ساتھی نے یو چھا حضرت وہ پیرصا حب کون ہیں تو آپ نے فرمایا کہ''وہ

اس زمانے کے قطب ہیں'۔

قصور سے اشرف علی صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک روز مجھے بخار ہو گیا جس کا میں نے كافى علاج كراياليكن كوئى آ رام ندآياجب ميں بالكل كمزور موكرره كيا، تو ميرے دادا مجھے

حضرت صاحب قبله رهايشيد كى خدمت مين لے كئے آپ رعايشيد اس وفت ايك مالٹا تناول فرما

وہاںموجود نہ ہوتے ہوئے بھی ان کی تمام غلطی ان کوسمجھا دیا کرتے۔

میرے کنوئیں کا پانی پی لے اللہ خیر کردیگا''۔

رہے تھے جس سے آپ رحالیتا ہے دوعدد پھاکلیں مجھے بھی عطا کیں۔

پرمیرے دادانے میرے بخارے متعلق عرض کیا تو آپ بطایشتایہ نے ارشاد فر مایا'' ول محمہ،

حضرت كرمال السلط

جا تیراچھو ہرراضی ہوجائے گا اور تو کیا کہتا ہے۔ میں خدا کی شم کھا کر کہتا ہوں کہ جب میں وہاں

گاڑی میں بیٹھا تو میری حالت ہی کچھاورتھی اور بخار کا نام ونشان ندر ہا اور میں آ ہستہ آ ہستہ

ایک دفعہ حضرت صاحب قبلہ رطائشایہ کایک مرید جج کو گئے۔ جب وہ والی آئے اورآپ رطانتید کی خدمت میں حاضر ہوئ تو آپ رطانتید نے مدینه منوره اور مکه شریف میں

پیش آنے والے تمام واقعات اسے سنائے۔ جسے من کروہ جیران سشسٹدررہ گئے۔ جب درولیش حضرت صاحب قبله رحایشمایه کا کوئی مکان یا نمره وغیره بناتے تو آپ رحایشمایه

اگركسى آدى كو پيك يس كوئى تكليف بوتى توحفرت صاحب قبلد رطيشيد فرمادية كه وجا

ایک دفعہ ایک ہندو ملنگ آپ طایقتایہ کے پاس کرموں والے شریف میں حاضر ہوا جس نے لنگوٹ باندھا ہوا تھا' درویشوں نے بہت روکا کرتو حضرت صاحب قبلہ رطابیتایہ کے یاس

نہیں جاسکتا' کیونکہ اس کا شرعی جسم ڈھکا ہوانہیں تھا' لیکن اس نے ضد کرتے ہوئے کہا' جا ہے

مجھے جان سے مار ڈالو گر میں ضرور حضرت صاحب قبلہ رطینیا یہ کی خدمت میں حاضر ہوکر ہوں

جب آپ سے شکایت کی گئ تو آپ رایشید نے آنے کا عکم دیا ورویشوں نے اسے تہیند بانده كربهج ديا - جب وه حضور كى خدمت مين حاضر مواتو كمني لكاكم حضور ببلي آپ رطيتند ن

طاقتور ہوگیا۔

بھی نہیں تھا' لیکن یبی لڑکی اس کی بیوی بن گئی۔

حضرت كرمال والي

مجھے ایک ملنگنی دلوائی تھی جو کہ مرگئ ہے اور اب ایک اور ملنگنی لے کر جاؤں گا۔حضرت صاحب قبله رطالتُه عليه نے فرمايا'' جا بھئ مل جائے گا۔''

ایک دفعہ قصور کے صدیق کمہار کا ایک جوان بیٹا حضرت صاحب قبلہ رطیقید

خدمت میں شادی کی دعا کیلئے آیا جو کہ شادی ہے بالکل ناامید ہو چکا تھااور نہ ہی اس کا کوئی رشتہ

دارتھا تو آپ سالیسید نے ارشا دفر مایا کہ فلاں دیہات فلاں کے گھر فلاں نامی لڑکی کے ساتھ

تیری شادی ہوجائے گی۔ بیارشادس کروہ بہت حیران ہوا' کیونکہاس دیہات کی لڑکی کووہ جانتا

آب رطيشيد في اس كاسوال س كرفر مايان كرم كرم كركها يا تهانان وه كين لكا بال حضور كهايا تها ،

تو حضرت صاحب قبله رطيطينيه نے فرمايا''اب گرم گرنه كھانا''۔ بيآ دى چند دنوں بعد بالكل صحت

مریض تھا۔ آپ سطینٹنلیہ نے اسے دکیو کر فر مایا کہ اللہ خیر کردے گا اور ساتھ ہی اس کا دل تھمرانے

کیلئے ایک دوائی بھی بتادی کیونکہ وہ لوگوں کے اصرار پر حضرت صاحب قبلہ رطیشی کی خدمت

میں حاضر ہوا تھااوراس کا دل اس چیز سے منکر تھا۔اس لئے اس نے آپ بطیشتیہ کی بتائی ہوئی

دوااستعال نه کی کیکن چونکه آپ مطینتها یک زبان سے شفاء کا لفظ نکل چکا تھا، جس کی وجہ سے چند

حاضر ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ نگر سے ہم کھانا کھالیں۔لیکن ان کے پاس ایک چوری کا

ایک وفعہ احمد بیفرقہ کے دوافراد حضرت صاحب قبلہ بطیشید کی خدمت اقدس میں

دنوں کے بعدوہ صحت یاب ہو گیا اور بعد میں اس کو یقین آ گیا۔

حضرت صاحب قبلہ رطالتا ہے پاس ایک دفعہ شوگر کی بیاری کا مریض آگیا تو

قصور كاايك مخض حفرت صاحب قبله رطيشيه كي خدمت مين حاضر موا، جو كه جيرون كا

جائے۔ جب انہوں نے بیسنا تووہ آپ رح<sup>الیٹ</sup>تایہ کے بیعت ہوگئے۔

انہوں نے چوری کاارادہ ترک کردیا۔

حضرت صاحب قبله رطالتا ن ارشاد فرمایا که وجاو بھی کوئی چوری کا پستول نه تکال کر لے

ایک دن قصور کاایک سمنده نامی موچی اوراس کاایک ساتھی چوری کا چارہ کا نے جارہے

حضرت كرمال السلط

تضانہوں نے سوچا کہ اس آستانہ عالیہ پر حاضری دیتے جائیں انہوں نے اپنی درانتی کہیں چھیا دی۔جب وہ حضرت صاحب قبلہ رطائشید کی حاضری سے فارغ مورآنے گے تو آپ رطائشید

نے فرمایا ' کہ جاؤ بھی کوئی چوری کا جارہ کا شنے والی دراتنی تکال کرنہ لے جائے۔ یہ بات س کر

ایک دفعہ تین چورچوری کرنے جارہے تھے۔جبوہ حضرت صاحب قبلہ رعایشی

کے آستانۂ عالیہ سے گزرے توانہوں نے سوچا کہ یہاں کنگر کا کھانا کھاتے جا کیں۔جب وہ کنگر كاكهانا كهارب تصنو حضرت صاحب قبله رطيشيد في الكوارشادفر ماياكه بسئ روثي خوب الحيمي

طرح کھالو۔ کیا پہدرات کوکب کھانا ملے۔ جب انہوں نے یہ بات سی تو حضرت صاحب قبلہ ر الشمليه كے دست جن پرست پر بیعت كرلى اور نیك بن گئے۔

حضرت كرمول والإ قيام بإكستان سيقبل حضرت صاحب كرمال والي رطال التاليماني ك

گاؤں) کا ذکر ہے کہ حضرت خواجہ غریب نواز معین الدین چشتی اجمیری طلیعید کے گدی نشین نے حضرت صاحب قبله رطان الله الله كو خط ككھا كه آپ اجمير شريف تشريف لائيں كيونكه خواج غريب

نواز رطینیاید آپ کو یا وفرماتے ہیں۔ جواب میں آپ رطینیاید نے لکھا کہ ہم جس وقت آئیں تو

مزاريس سے تمام بندے تكال دينے جاكيں۔ جبآپ طابعتيد اجمير شريف كے تو مزارسے تمام لوگوں کو نکال دیا گیا۔حضرت صاحب قبلہ رح<sup>ایش</sup>یا۔ اندر داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر دیا گیا۔

گفتگو کے بعد حضرت قبلہ کو پکڑ کرخوب اچھی طرح جھنجوڑ اگر حضرت صاحب قبلہ رطیشید

فرماتے ہیں''ہم ڈرےنہیں'' یہ کام صرف حضرت غریب نواز معین الدین چشتی نے حضرت

مزار والی جگہ پہلے سے ہی بالکل صاف کرا دی تھی۔ وہاں پر جولکڑیاں وغیرہ پڑی ہوئی تھیں آپ

آپ رطایشید کی خدمت میں حاضر ہونا جا ہتا ہوں تو حضرت میاں صاحب شرقیوری رطیشید نے

رطيفتايد فتمام الهوادين اورآب رطيفتايد فيهلي بى وبال بردياجلانا شروع كرواديا تفار

جب حضرت صاحب قبله رطيسيد كاوصال نزديك تفاتو آپ رطيسيد في موجوده

حضرت صاحب قبله رطيسيد في حضرت ميال صاحب شرقيوري رطيسيد كوخط كهما ميل

ایک دفعہ قصور کا ایک آدی شخ سراج دین حضرت صاحب قبلہ رطالتھ یے پاس گیا ، جو

کہ سفر میں اپنے پاس تھوڑ اساتمبا کو بھی رکھتا تھا تا کہ اگر کسی کے ہاں حقہ بینا پڑے اور دوسرا حقے

والاتمباكوما نگ لے تواس كودے دياجائے۔ جب حضرت صاحب قبلد رطيعتيد كے پاس مع تمباكو

(جو كرتببند كے بلوميں بندها مواتها) كے حاضر مواتو آپ رطاشيد نے ارشاد فرمايا "جمي جم كو

تمباكوكا پية تو چل جاتا ہے بھلا مريدوں كى نماز پڑھنے كاعلم كيوں نہيں ہوتا۔ يہ بات سن كروه

ایک مرتبداس کی چی کوئی بی موگئ چونکه بہت ہی مہلک مرض ہے۔ تمام ڈاکٹروں نے

جواب دے دیا بہت سے شکے لگوائے کیکن بے سودرہے آخر کاراس کے چچاحضرت صاحب قبلہ

حضرت کرمال فالے لئے

حضرت صاحب قبله رطايشتايه فرماتع بين كه حضرت معين الدين چشتى رطايشتايه قبرس بابر فكاور

صاحب قبله رطيشيه كي روحاني طاقت كومتحكم كرنے كيليئ كيا تھا۔

جواب میں لکھا کہ 'آپ کے آنے سے یہاں رحمت کامینہ برسے گا''۔

حیران ره گیا۔

حضرت كرمال السلط

ر علیشلیہ کے پاس گئے۔اوران کے متعلق عرض کیا' تو حضرت صاحب قبلہ رطیقیلیہ نے فرمایا'''اللہ

كيونكدولي كاتعلق ہروقت اس كےرب اوررسول الله سے رہتا ہے كين حضرت صاحب

قبله رطینی فرماتے ہیں کمانسان عبادت کرتا ہے۔عبادت کرتے کرتے وہ بہت نیک اور متی ہو

جاتا ہے اور آخر کاراس کا دل بھی عبادت کولگ جاتا ہے لیعنی ظاہر کام کوئی اور ہور ہا ہوتا ہے اور

باطن مصروف عبادت موتا ہے۔ لیکن حضرت صاحب قبلہ رطیقتیہ ولی کامل کی تعریف کرتے

ہوئے فرماتے ہیں کہاس کے جسم کا ہر بال اور رو مکا عبادت کرے'۔ آپ رطینیایہ کی زبان

مبارك سے كئ وفعد يبي سنا \_\_\_ كذ مودم غافل سودم كافز " ظاهر يجوليكن باطن ميس خدا مواور

یمی مقام ہے کہ جسے للہیت کہتے ہیں یعنی ولی کامل یہاں تک پہنچ کرفنا فی اللہ ہوجا تاہے \_ وہ

الله کی للہیت میں اپنے جسم کوفنا کر دیتا ہے۔جس طرح ہم لوہے کوگرم کریں حتیٰ کہ وہ آگ ہے

سرخ بوجائے تو پھروہ لوہائی کے کہ میں آگ بول تواس میں کوئی شک بوسکتا ہے؟ ہرگزنمیں۔

اگر ہم اس بات کو منظر رکھتے ہوئے ذرا آ کے برهیں تو حضرت مصور رطیعتید کا نام ماری

آ تھھوں کے سامنے تیرنے لگتا ہے۔مندرجہ بالاچیز کو مذظر رکھ کر ہی انہوں نے اپنے آپ سے کہا

تھا، انالحق کہ میں خدا ہوں۔ کیونکہ لوہاجب گرم ہوکر سرخ ہوجائے تووہ آگ ہی ہوتا ہے آگ

میں رنگاجا تا ہے۔اس لئے حضرت منصور رطیقتایہ نے اپنے آپ کوخدا کہا تھا کیونکہ وہ خدائی رنگ

میں رکے ہوئے تھے اور اللہیت میں فناتھے اور صرف خداہی ان کے اندر موجود تھا اور اپناجسم

انہوں نے للہیت کی خاطر فنا کردیا تھا۔ کیونکہ حضور پاک علیہ کی حدیث ہے کہ اللہ تعالی مومن

کے ہاتھ بن جاتا ہے کان بن جاتا ہے پاؤل بن جاتا ہے آئکھیں بن جاتا ہے۔ یعنی جب خدا

خیر کرد ہےگا۔ بعد میں وہ بالکل تندرست ہوگئ۔

حضرت كرمال السلات

ہی اندر ہوتو پھرجسم کی حرکت خدا کی حرکت \_اس کا بولنا خدا کا بولنا ہو جا تا ہے \_

اسی وجہ سے حضرت صاحب قبلہ حایشایہ سمجھی تبھی ارشاد فرماتے کہ حضور

یا کے اللہ کی بڑی شان ہے اور بھی بھی فرماتے کہ اللہ کی بڑی شان ہے۔اس موضوع برمولوی

محمرصاحب اچھروی فرماتے ہیں کہاس وقت حضرت صاحب قبلہ رطیقید میں خدا اوراس کے

رسول ماللة موجود ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جیسے حضرت منصور رطانیسی نے کہا کہ انا الحق اس لئے

مجھی آ ب رحالیتنایہ کہتے کہ خدا کی بڑی شان ہے اور بھی کہتے ہیں کہ حضو طلبتہ کی بڑی شان

ہے۔ بیالفاظ حضرت صاحب قبلہ رحایشی کے منہ سے بیساختہ کی بارنکل جایا کرتے تھے۔ بیاس

وقت نکلتے جب آپ علی علی کا خدایا اس کے رسول اللہ سے الگ تھلگ تعلق ہوتا تھا اور اس

وقت آپ رحلیشملیہ کےاندر خدائی جلوہ موجزن ہوتا تھا۔

| ۱ |   |   |  |
|---|---|---|--|
| ı |   |   |  |
|   |   |   |  |
| ī | ī | ī |  |
|   |   |   |  |
|   |   |   |  |

| ١ |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |
|   |  |  |

| ı |  |  |
|---|--|--|
| 1 |  |  |
| ١ |  |  |
|   |  |  |
|   |  |  |

## اكيسوين مجلس

صوفی محدبشیرصاحب برگنزا کوارٹر گڑھی شاہولا ہوربیان کرتے ہیں کہ احقر عرصہ سے

ایک پیرکامل کی تلاش میں تھا کہ پھر عرصہ پہلے مجھے ایک کتاب بڑھنے کا اتفاق ہوا جس کا نام

آ فآب ولایت ہے۔میرے ول میں بیخواہش پیدا ہوئی کہ وقت ضائع کئے بغیر فوراً حضرت

صاحب قبله رطالتيميه كي خدمت مين حاضر جونا جائي البندا الله كانام كيرض حاربج بي گرس روانہ ہو گیا اور گاڑی میں بیٹے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت کی درخواست کی۔آپ

رطیقید نے مجھ جیسے گنهگار کوسلسلہ نقشبندریہ میں داخل کرلیا۔اور نماز ، جُگانہ کے بعد گیارہ دفعاقل

شریف اول و آخر در و دشریف سوتے وقت قبر کا تصور اور دل پر کلمه طیبه کانقش جمانے کی نصیحت کی اورداڑھی رکھنے کی ہدایت فرمائی۔اللد کریم کی مہریانی سے اور حضور کی دعا کی برکت سے مجھے اس

کے بعد داڑھی منڈوانے کی جرأت نہیں ہوئی۔اور غیرشری کاموں سے زبردست نفرت ہوگئ جن کومیں پہلے دل وجان سے عزیز رکھتا تھا\_\_\_ اور اللہ اللہ کرنے میں وہ لذت نصیب ہوئی کہ

میں بیان نہیں کرسکتا کیونکہ میں ابھی بچیس سال کا ماڈرن جوان تھا اسلئے جب داڑھی رکھی تو بعض

جومشورہ دیتے تھاب ہیے کہنے پرمجبور ہوگئے کہ خدا کی قتم بشیر تہمیں داڑھی بہت خوبصورت لگتی ہے

اور تمہارے چہرے پرحسن برستا ہے۔ میں نے ان لوگوں کو کہا کہ بیدداڑھی کسی اللہ والے نے

ر الشمايد نے منع فرما ديا۔ گر باوجودمنع كرنے كے پھر بھى نہ چھوڑے۔حضورنے پھر دودن لگا تار

بیخاص واقع بھی پڑھ لیں۔میرے گھر اللہ تعالی نے تیسرا پچدیا جس کا نام محمدا قبال ہے

اس کے پیر پیدائش جڑے ہوئے تھے جس کو ہر دیکھنے والے نے کہد دیا کہ بیہ بھی بھی سید ھے نہیں

ہو سکتے ۔ میں نے لا ہورامر کین ہپتال میں چھاہ لگا تارعلاج کرایا۔جس پرتقریباً چیسورو پیپٹر چ

ہوگیااور چھ ماہ کے بعد ڈاکٹر نے کہہ دیا کہاس کا آپریش کرے پھر پیرسیدھے کئے جاسکتے ہیں۔

گرمیری بیوی نے کہا کہ خواہ کچھ بھی ہوجائے مصوم بچہ ہاس کا بھی بھی آپریش نہیں کراؤں گ

اور پھرآ پریش کے بعد بھی پیر پھر ٹیر سے ہوجاتے ہیں۔ آخر ہم دونوں میاں بوی بہت پریشان

تھے۔سوچا کہچلوحضرت صاحب قبلہ رطیشی ہے دعا کرائیں۔ڈاکٹرنے تولاعلاج کرہی دیاہے

اور پھر ہم نے حضرت صاحب قبلہ رطیقید کی خدمت میں حاضر ہوكر عرض كيا تو حضور نے دعا

فرمائی۔ میں ہوی اور بچوں کو گھر آزاد کشمیرموضع بٹر بنگ تخصیل بھبر میں چھوڑ آیا۔ ایک ماہ کے

بعد جب گھر گيا تؤونى بچيگلى ميں بالكل ميح حالت ميں كھيل رہاتھا۔ مجھے بيد كيوكر سخت جيرانكي ہوئي

کہ بغیر کسی علاج کے بچے کے پاؤں بالکل سیدھے ہو چکے تھے۔ میں لا ہورر میلوے میں ملازمت

میں بڑے سگریٹ پیتا تھا۔حضرت صاحب قبلہ سِلِیُسیّہ سے ایک دفعہ پوچھا تو آپ

ر کھوائی ہے اور سنت رسول الله الله الله کی ہے خوبصورت کیوں نہ گئے۔

خواب میں فرمایا کر تہمہیں کہاتھا کہ سگریٹ چھوڑ دؤ آخرچھوڑنے پڑے۔

حضرت كرمال السال كتاب "ميرى سركار" 283

لوگوں نے شروع شروع میں کہنا شروع کردیا کہ جب بوڑھے ہو گےتو پھرداڑھی رکھنا ' گلرحضرت

صاحب قبلہ بطینیا ہے دعا کی برکت سے جب داڑھی شریعت کےمطابق پوری ہوگئ تو وہی لوگ

حضرت كرمال السلط کرتا ہوں اور میرااصلی وطن موضع بٹر بنگ تخصیل جمبر شلع فیروز پورآ زادکشمیر ہے۔

محم مفتی صاحب ضلع انک فتح جنگ بیان کرتے ہیں کہ حضرت قبلہ شاہ صاحب رطالیتایہ

سرکار کرماں والے کی خدمت میں دربار عالیہ کرموں والہ شریف میں ایک وفعہ اپنے ایک قریبی

بھائی کے ساتھ حاضر ہوا تو آپ رایشند نے فرمایا کہ میں نے تو کہا تھا کہ جو بڑے بے قرار ہوں

ان کو پہلے لاؤ ، ہمارے متعلق سرکار رطالتھا۔ نے فرمایا کہ بیتواسے گھر کے آدمی ہیں۔اس کے بعد

آپ بطالیسید نے ایک بیالہ پانی کا منگوایا۔ کچھ پانی حضرت صاحب قبلہ بطالیسید نوش فرمایا

باقی پانی میرے قریبی بھائی کوعطا فرمایا باقی جور ہااس کے متعلق بندے کوفر مایا کہتم فی او۔وہ بندے نے پی لیا۔ یہ جنگ جرمنی سے پہلے کی بات ہے۔حضور کی کرم بخشی کی انتہانہیں ہے۔ ہر

ملنے والے کا یہی وعویٰ تھا کہ سر کار رطایشتایہ مجھ پر زیادہ کرم فرماتے ہیں۔ایک دفعہ میرے دل میں

مجى يى خيال آيا جب دربارشريف مين حاضر خدمت موا تو حضرت صاحب قبله رطيفتايد في

بندے کا حال پہلے کی طرح دریافت نہ فرمایا۔ جب کہ دو تین دفعہ بندہ صبح کوقبل دو پہراور بعد

دوپہر حاضر خدمت ہوتا رہا آخر دوسری یا تیسری دفعہ بندہ واپس باہرآنے لگا۔ دروازے کے قريب بن چيكا تعاتو حضرت صاحب قبله رطيسي في ماياد مولويا تير ال محبت اى اكن -

**ایک دفعہ کرموں والاشریف میں بندہ ایک کیک بنوا کر لے گیا۔حضرت صاحب قبلہ** رطال الله كى خدمت ميں بوے اجتمام سے پیش كيا۔ آپ طالتند نے فرمايا كە "بيكيا ہے؟"

بندے نے عرض کیا کہ' جناب اس کو کیک کہتے ہیں۔''سرکار رحلیٹھیے نے فرمایا کہ''روٹی ہوئی نا''

میں نے عرض کیا ' د نہیں جناب یہ کیک ہے' ۔ بھی روٹی ہوئی نا' آپ رطیشی ہے نے دوبارہ فرمایا۔ اس کے بعد حضرت صاحب قبلہ رطیقتایہ نے سب بیلیوں کی طرف مخاطب ہو کر فر مایا "مولوی جی

اسیں جدوں مدینہ شریف چلئے تے ایہو جیاں روٹیاں نال لے چلئے تے اک سرک ایتھوں

ڪولديئے تے مدينه شريف پہنچے ہوئئے۔''

روئی مل دی اے ناں۔

فرمایاد مولوی جی! نبی میکانی دا براشان این\_مولوی جی جس نون حضرت نبی کریم علی ایک

بخش دین گےاوہ بندہ اگوں اٹھ بندیاں نوں بخش سکدااے آ وُ بھئی کوئی حسابی بندہ ایتھے موجود

اے تے ذرا حساب تے کردیؤ،اگوں چمڑے اٹھ بندے بخشے گئے اوہ فیراٹھ اٹھ بندیاں نوں

بخشاون دی توقیق والے ہوجاون گے۔اچھا بھی حساب کرو۔ ایبہ زمین تے ای حساب کری

اب اس کے بعد پھرآ ٹھ سے ضرب دو کہ بیسلسلہ روزمحشر تک چلے گا۔ آ گے چل کر ضرب دینے

والے حاصل ضرب نکالنے سے عاجز آ گئے اور حساب نہ ہوسکا کسی نے عرض کر دیا کہ جناب

آ گے ضرب نہیں دی جارہی و حضرت صاحب قبلہ رطیقید نے فر مایا۔ کہ حضور نبی کریم علی اللہ کی

رحت بے حساب ہے۔ ایک و فعہ حضور نے فرمایا کہ مولوی جی م کے معنی تو کئی لوگوں نے کئے ہیں ،

مجھی کسی نے ( دال ) کے معنی بھی کئے ہیں؟ مولوی جی ایہہ ( دال ) دی طفیل ای سانوں دال

ياك بينن شريف عيدكاه من جب حضرت صاحب قبله رطيسية تشريف فرما تصوّبنده

کیمبل پورسے پاک پتن شریف سرکار رحایشی کی خدمت میں حاضر ہونے کیلیے روانہ ہواجب

اشیشن پراتراجس تا نگے نے عیدگاہ کی طرف جانا ہوتاوہ پہلے ہی بھر کرشہر پاک پتن شریف کوروانہ

ہو جاتا۔اسی طرح یانچ سات تا نگے اسی ٹرین کی سواریاں کیکر شیشن سے چلے گئے۔ چنانچہ اب

پیدل جانے کیلئے ارادہ ہو گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ ایک اعلیٰ درجے کا نیا چبکتا ہوا تا نگہ جس کا گھوڑا

چنانچددوچار پڑھے کھے زمین پرضرب دینے لگے جب حاصل ضرب آتاحضور فرماتے کہ

بوائے سنگ مرمر دی ۔ دسومولوی جی اِنج نال کرنے؟ آپال سارے اکھال میٹ لئے فیر

حضرت كرمال السالية

حضرت كرمال السك

اورساز چک رہے تھے۔وہ خالی اسٹیشن کی طرف آ رہاہے اور میرے نزد یک آ کر کھڑا ہو گیا۔ ہمت تو نہ پڑی تھی ان تا لکہ بان کو کہوں کہ مجھ کوعیدگاہ کی جانب لے چل کیونکہ بیتا لکہ کوئی رئیسی

تانگه معلوم ہوتا تھا۔لیکن جب وہ خالی ہی واپس جانے لگا تو بندہ نے ہمت کرے کہہ ہی دیا کہ

بھئی میں نے عیدگاہ جانا ہے۔ بیکہنا تھا کہ فوراً اس تا نگہ بان نے کہا، جی بیٹھو۔ بندہ بیٹھ گیا اوروہ چل را ۔ میں نے کہا بھائی کرایہ چکالؤ پھر بعد میں جھڑا نہ کرنا۔ کہا جو مرضی ہے دے

وینا\_\_\_\_ میں نے کہا بھائی میں نے سالم تا نگرنہیں لیا۔ ابھی کیا ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا

بھائی ٹوٹے ہوئے تین آنے ہیں۔اگر پھوزیادہ لینا ہے توروپے سے باقی دےدو۔اس نے تین آنے ہی لے لئے اورعیدگاہ پاک پتن شریف چھوڑ کرچلا گیا۔

پاک پنن شریف میں سرکار ر الشیار ایک لکڑی کے بچاوڑے سے مٹی کو ہموار کررہے تھے

اور بیلی بھی ساتھ مصروف عمل تھے۔سرکار روایشایہ نے فرمایا کہ مولوی جی وہ بیلوں والے اپنے

بیلوں کو کیا کہا کرتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے نتا تنا نتا کہ نتا ہی رو شفالدانہ ہو پرمیری ریس نہ

وہاں پاک بینن شریف عیدگاہ میں حضرت صاحب قبلہ رطینیا یہ خدمت میں ایک سبر رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے ایک شخص موٹے منکوں کی مالا گلے میں ڈالے ایک موثی ڈانگ بھی

لئے ہوئے سرکار رطانیسی کی خدمت میں حاضر ہوا۔حضرت صاحب قبلہ رطانیسی نے فرمایا۔ " بھی ہم تو سبز کیڑے سے اپنے قرآن شریف کے جزدان بناتے ہیں۔اور یہ مالا بھی بڑے

موٹے منکوں کی گلے میں ڈال رکھی ہے۔ بھئی تم نے بیدڈ نڈا بھی بڑاموٹا اپنے پاس رکھا ہوا ہے۔

پھرتو بھئ تم لوگوں کوڈراتے ہو گے۔ بھئ سائیں جی تم کام کیا کرتے ہو۔ سزرنگ کے کپڑے

والنو واردسائين في عرض كيا كدمر كار حليتها كام كيا كرنا ب-سرك پردهوان و الا مواب-

اس کے بعد حضور نے فرمایا ''اچھاجاڈاھ لیں گا۔''

كەللەمىنوں وہندا پياائے '\_(الله مجھے ديكھر ہاہے)

لوکال نول جانن کردی اے۔

آتے جاتے مسافروں کوحقہ تمباکو پلاتا ہوں۔سرکار رطیقید نے فرمایا کہ دھواں پاؤناتے رب

رسول میلانیک دے ناں دایا، ایبہ کی دھواں اے \_\_\_

ایک پہلوان حفرت صاحب قبلہ رطایشانیہ کی خدمت میں حاضر ہوا عرض کیا سرکار

حضرت کرمال الے کت

ر طلیتی میری کشتی با ندهی گئی ہے۔ میں جناب کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہاس پہلوان کو

سرکار برایشید نے فرمایا که' واھ لیاتے مذکی \_\_\_ جے شتی کرنی اے تے اپنے نال کر''۔

ایک دفعہ فرمایا سرکار رطیقی کرماں والے نے کہ پہلوں آپ تقع سر دی اے تال

پھرایک دفعہ فرمایا کر جیسی محبت اللہ والے کردیے نیں ماں تے نال پیوکردیے نیں'۔

ایک دفعہ حضرت صاحب قبلہ رائٹھایہ نے فرمایا کہ جسمی کوئی برا کام کسی کے سامنے کیا

1941ء میں ایک دفعہ بندہ امرتسر سے اپنے ہیڈ کوارٹر لا ہور این ڈبلیو آر

جاسکتا ہے؟ حاضرین نے عرض کیا کہ جناب ایسانہیں ہوسکتا۔ارشاد فرمایا''اگرایسانہیں ہوسکتا تو

پھر جب كەاللەد كىھەر مامۇ پھرتو بالكل نېيى بوسكتا \_ چنانچەكوئى بھى كام كرتے وقت يقين كرنا جا ہے

مبيتال ميں ايك دوماہ كى رخصت حاصل كرنے آيا۔ كاغذات ايل ايم اولا ہورمسٹر ہاورتھا ﷺ

کوبھجوادیئےاورخود باہرآ کرا نظار میں بیٹھ گیا۔چھٹی ملنے کی امید کم تھی۔انتہا کی عمکین ہوکر بیٹھ

رہا۔کیاد کھا ہوں کہ حضرت صاحب قبلہ طاشید کے جار پانچ خدام آ رہے ہیں۔ میں آگ

بڑھ کر حضور رط<sup>یق</sup>تیہ کے خدام کو ملا۔ دریافت کیا کہ کہاں کا قصد ہے اور کہاں سے تشریف

آوری ہوئی ہے۔ مجھے بتایا گیا کہ حفرت صاحب قبلہ رطیشید میاں صاحب رطیشید کے عرس

حضرت كرمال السك

مبارک پر شرقپور شریف جارہے ہیں اور حضرت صاحب قبلہ طیشید سیھیے ہیں

\_\_\_چنانچة تھوڑی در بعدد یکھا کہ حضرت صاحب قبلہ رطینی یہ شاہو کی گڑھی کی جانب سے

تشریف لارہے ہیں۔آپ طیشیہ نے کالی گرم چا دراوڑ ھرکھی تھی۔ چہرہ مبارک بھی تقریباً

چھ اوا تھا۔ جب حفرت صاحب قبله رطالتھا يكھ آ كے نكل كئے تو ميں پيھيے چيھيے جل ريوا'

تا کہ جب حضور والا آسٹریلین مسجد کے اندر قیام فرمائیں تو قدم ہوتی کا شرف حاصل کروں۔

چلتے چلتے میں حضرت صاحب قبلہ رطائیا یہ کے پچھازیادہ ہی قریب بھنے گیا۔ آپ رطائیا یہ فورا ہی

بندے کی طرف متوجہ ہوئے اور بندے کا ہاتھ پکڑ کر ارشاد فر مایا۔ "ایہہ بابومبرا کھوں آیا

اے''۔عرض کیا سرکار'' چھٹی حاصل کرنے آیا ہوں۔حضرت صاحب قبلہ رطینیایہ نے فرمایا

كة 'جاوُ الله خير كرد \_ گا'' اور مجھے وہاں سے ہى واپس كر دياجب واپس مسيتال پہنچا تو چھٹى

منظور ہو چکی تھی۔اس طرح بندہ کی غمگینی سرکار رحالیتیایہ کی تشریف آ وری سے راحت اور

مبارک 1965ء میں حضرت کر ماں والا شریف میں ہوئی صبح کواجازت دیے سے پہلے حضرت

صاحب قبله رطیشید نے فرمایا مواوجی تسی جاہ وی پیندے اؤ۔عرض کیا کہ ہال سرکار رطیشید

ہمارے ضلع کیمبل پورمیں جائے کا رواج کچھوزیادہ ہی ہے۔لوگ کثرت سے جائے پیتے ہیں۔

آپ بطیشید نے خادم خاص کو تکم دیا کہ'' بھئی اینہاں لئی چائے لے آ'' حضرت صاحب قبلہ

ر علیہ تار پائی پرحسب معمول تشریف فرماتھ۔ حاضرین خدمت عالیہ میں بیٹھے ہوئے تھے۔

ا یک بیلی نعت پڑھ رہاتھا۔فورا ہی ایک بہت بڑی چینک جائے کی اور پچھ رس ٹرے میں رکھے

صوفی محدبشیرصاحب برگنزا کوارٹر گڑھی شاہولا ہور بیان کرتے ہیں آخری زیارت

ہوئے حضرت صاحب قبلہ رہالیں اسے کمرے کے پچھلے کمرے میں رکھ کر بندے کوحضور کے خادم خاص اٹھا کرلے گئے کہ جا کر چاہے ٹی لوجی۔اس خاص کرم نوازی کی وجہ بچھ میں نہ آسکی۔

1965ء میں آخری زیارت حضرت صاحب قبلہ رطیشید کی میوسپتال میں ہوئی۔وہ

بھی صرف کھڑ کی سے۔اس کے بعد جب دوبارہ فتح جنگ سے لا ہورمیوہ سپتال حاضر ہوا تو معلوم

موا كمركار رطيتيمايه صحت ياب موكركر مال والاشريف تشريف لے كئے ہيں۔ ا يک دفعه بنده حضرت کرمال والاشريف ميں حاضر مواتو گی دن پيسلسله جاري رہا۔ که

بندے سے دوسری طرف جس قدر بھی بیلی بیٹھے ہوئے تھےسب کا احوال دریافت فرما کر دعا

برکت کے ساتھ رخصت کردیتے۔اور جب بندے کی باری آتی تو آپ رطیسی فرمادیت اچھا

بھی چلونماز پڑھ لیں۔ یاروٹی کے متعلق فرماتے کہ بھی اپنے بیلیاں نوں روٹی راٹی کھواؤناں۔ جب اس طرح کی دن گزر گئ تو\_\_\_ ایک دن بنده سامنے مور عرض کرنے گیا که سرکار رحایشید

ابھی اتناہی عرض کرنے پایا تھا تو سر کار فر مانے <u>گئے</u>'' نتہا نوں کی لوڑ اے گل کرن دی تسیں تے روز

دے آؤن جان والے او۔ ہورکوئی گل کر و بھٹی گل کیوں نہیں کردئ'۔ سب بیلی اپناا پنامر عابیان كرنے لگے اور بارى بارى رخصت ہوگئے۔

ا يك دفعه 1953 ميں بنده حضرت كرمانواله شريف ميں حسب معمول حاضر مواتو بتايا

گیا که حضرت صاحب قبله رطینیا چشتیال شریف تشریف لے گئے ہیں اور جناب صاحبزادہ عثان على شاه صاحب مدخلائن فرمايا كه جب تك حضرت صاحب قبله رطيشيء تشريف نه لائين

آپ يہاں رہيں۔ تمام آنے والوں كوصا حبزادہ صاحب موصوف واليس كرتے رہے۔ صرف

ایک بندے کوصا جزادہ صاحب نے فرمایا کہ آپ یہیں رہیں۔ انہی ایام 1953ء میں بندہ

متواتر نودن آستاہ عالیہ حضرت کر ماں والاشریف قیام پذیریر ہا۔ جب نودن کے بعد حضورتشریف

پرخدام کوتسلی ہوگئ کہ واقعی\_\_\_ابھی اجازت نہیں ہوئی۔

بنده كوزباني اس وقت صرف ايك دوشعريا وتص

لائے تواپیخ کمرے کے عقب میں کھڑے تھے وہیں حاضری اور زیارت مبارک ہوئی واپسی کی

اجازت ابھی تک نہ ہوئی تھی۔ایک درویش حضرت کے خدام میں سے تھے۔انہوں نے فرمایا کہ

حضرت كرمال السك

آپ کواور مجھ کواجازت ہو چکی ہے۔ آپ چلے جائیں۔ میں نے عرض کیا میرا خیال ہے کہ

اجازت نہیں ہوئی۔انہوں نے کہا کہ اجازت ہو چکی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ چلئے حضرت

صاحب قبلہ رطائشید سے فیصلہ کرالیتے ہیں۔ چنانچ حضرت صاحب قبلہ رطائشید کرے کے باہر

سامنے دیوار کے ساتھ تشریف فر ماتھے۔حاضرین موجود تھے۔ بندے نے خود ہی بڑھ کرحفزت

صاحب قبله رطینید سے عرض کیا حضور \_\_ بندہ کس گاڑی سے واپس جائے۔حضرت صاحب

قبلہ رطینی نے فرمایا'' چلے جانا ہے چلے جانا ہے۔''اپنے بیلی تے جناں چرمرضی یے رہن اس

کرمول والہ نثر ریف میں ایک دفعہ عشا کے بعد ذرا لیٹے ہی تھے کہ خدام میں سے بابا

بالار الشُّلَّليه صاحب مصرت صاحب قبله رحليُّليه كخادم خاص بالم صحن مين آئ كرچلو بحسَّ كوكي

قرآن پڑھنے والا کوئی نعت پڑھنے والا ہے تو چاؤ حضرت صاحب قبلہ رطالیہ الدرے ہیں۔

بندہ سمیت اور بیلی المصے اور حضور کی خدمت میں جا کر بیٹھ گئے ۔نعت کے بعد بندہ کی باری آئی تو

رخ حبیب علیہ سے اپنی نظر بٹا نہ سکے

وه رعب حسن تقا غالب بوقت دید جمال

لیوں یہ دم تھا گر آنکھ ہم چا نہ سکے

ہم اپنا حال اشاروں سے بھی سنا نہ سکے

آ کے کچھ نہ آتا تھا\_\_\_ شعر ختم ہوتے ہی حضرت صاحب قبلہ رطینیا یہ نے

حضرت كرمال السلط

كتاب "مېرى سركار"

حاضرین میں سے ایک دوسرے کو حکم دیا کہ بھئی اہتم پڑھو۔اسی طرح میمحفل مبارک آ دھی رات کوختم ہوئی اور ابھی آ کر لیٹے ہی تھے تبجد کے وقت کی اطلاع دینے والے خدام آ کر

جگانے گے اور نوافل پڑھنے شروع ہو گئے اس کے بعد فجر کی اذان ہوئی اور نماز فجر کی جماعت میں شامل ہوئے۔

محمط فیل چوبان صاحب او کاڑہ والے بیان کرتے ہیں کہ میر اکلیم جائیداد شہری نامنظور

ہوگیا تھا' میں نے حضرت صاحب قبلہ رط<sup>یق</sup>تیہ کی خدمت میں حاضر ہوکرکلیم یاس نہ ہونے کی

پریشانی بیان کی تو آپ رطانشیه نے فرمایا۔''اللہ خیر کردے گا اور کلیم یاس ہو جاوے گا'تمہیں

مكان بھى مل جاوے گا، كوشش كرتے رہؤ'۔ چنانچ بحكم سركار بطیشید 'خارج شده كليم كی نقل كير

جناب ڈیٹی کلیمز آفیسر منتگمری میں اپیل دائز کر دی۔مقررہ تاریخ پر حاضر ہوا توپیۃ چلا کہ میری اپیل

فائل مم ہو چک ہے۔آخر حضرت صاحب قبلہ رطیشید نے دوبارہ اپیل کرنے کی ہدایت فرمائی، کیونکه اپیل رجسٹر پر درج تھی،حسب الحکم اپیل دفتر میں دائر کر دی گئی۔ پیدرہ دن بعد تاریخ پر

حاضر ہوا تو اپیل فائل پھر مم ہو گئ ۔ انتہائی پریشانی کے عالم میں حضرت صاحب قبلہ طال تھا ۔ کی

خدمت میں حاضر ہوکر تمام حالات عرض کئے تو حضرت صاحب قبلہ رطیشید نے پھراپیل دائر

كرنے كا تكم ديا۔ چنانچ ميں نے مغربی پاكستان كليم كشنر جناب ايم اس بھی صاحب كسامنے حاضر ہوکر درخواست گزاری اور واقعات گزشتہ بیان کئے۔انہوں نے اپیل کرنے کا حکم صا در کر

دیا چنانچہ آپ کے دفتر واقع مال روڈ لا ہور حاضر ہوکر میں نے اپیل دائر کر دی۔مقررہ تاریخ پر حاضر ہوا تواپیل فائل پھر گم ہوگئ ۔ میں سخت پریشان ہوا کلیم مشنرنے بیان حلفی کے ساتھ پھراپیل

دائر کرنے کا تھم صاور فرمایا۔ چنانچہ پھراپیل دائر کردی۔ تاریخ لیکر حضرت صاحب قبلہ رطالیتید

کی خدمت میں پھر حاضر ہوا۔ آپ بطینیایہ نے ارشا دفر مایا ''کوشش کرتے رہوننٹی بی'۔حضرت

حضرت كرمال السلط

صاحب قبله رطینید مجھے زیادہ ترمنشی جی کے نام سے بکارتے تھے۔مقررہ تاریخ پر بعدالت کمشنر

لا مور حاضر موا۔ ساعت شروع موئی۔ کلیم کمشنر صاحب نے کہا کہ کلیم پاس نہیں موسکا۔ کیونکہ

مارے سرکاری ریکار ڈیس جس جگه شرقی پنجاب میں تبہاری رہائش تھی شہریا قصبہ کا گزد نہیں

ہے کلیم نامنظور کررہا ہوں تہہاری کوشش کود لیکھتے ہوئے کہتا ہوں کہا گرتم سرکاری گزٹ لے آ ؤ اور ثابت كروكه واقعى تبهارا قصبه ثاؤن تميثي مين تقا توكليم پاس كردوں گا۔ ميرى اس ونت برى

حالت تھی باختیار آنو بہدر ہے تھے۔ول ہی ول میں حضرت صاحب قبلہ رطیشید کی طرف

رجوع کیا۔اگر گزے مل جاوے تو کلیم پاس موسکتا ہے چنانچہ میں گزے کی تلاش کیلئے پنجاب لائبرريي مال رود يريخيج گيا\_ول مين حضرت صاحب قبله رطيشيء كويادكرتا جار ما تفا\_وفتر مين

انچارج لائبريري كوملاكديدگز ف حاية أس في گز ف كى تاريخ اورنمبردريافت كيا اور يو چهاكه کس سن کا گزٹ ہے۔ مجھے کسی قتم کا کوئی بھی علم نہیں تھا حضرت صاحب قبلہ رطیقیایہ کی طرف

سے ارشارہ ہوا کہ 1914ء کا گزٹ لے لو۔ چنانچہ 1914ء کا گزٹ لے لیا۔ منیجر صاحب کہنے لگے کوگ مہینوں وفت خرچ کر کے گزٹ علاش کرتے ہیں لیکن نہیں ماتا ۔ مگر تلاش کرنے سے

1914 كا كرن مل كيا ب\_ گز ف كودرميان سي كھولاتو ميرى خوشى كى كوئى انتها ندر ہى \_اسى صفحه

یر ہمارے سابقہ نمبر کا گزٹ درج تھاجس کو مغربی پنجاب کے گورنزنے 14 فروری 1914ء کو منظور فرمایا تھا۔ میں فوراً گزے کی تصدیق شدہ نقل کیکر کلیم تمشنر کی عدالت میں خوثی خوثی

حاضر ہوا۔اُس نے میرےمطلوبہ کلیم سے زیادہ کلیم پاس کرے اسی وفت نقل کی کا پی دے دی۔ علاوہ ازیں اُنہوں نے تقریباً دس وکلاء جواس وقت ساعت کیلئے ان کی عدالت میں حاضر تھے کہا

کہ مجھے میکیم پاس کر کے بہت خوشی ہوئی ہے۔انہوں نے واقعی بہت کوشش کی ہے۔میر کے کیم پاس ہونے اور گزش ال جانے کی وجہ سے میرے علاقے کے سینکروں لوگوں نے جو بالکل مایوس

بورےعلاقے پر بھی بڑااحسان ہے۔

اسے منسوخ شدہ کلیم یاس کرائے۔ بید صرت صاحب قبلہ رطاشید کا خاص مجھ پری نہیں میرے

حضرت كرمال السلط

## بائيسوين مجلس

جناب احسان قریش صابری صاحب ایم اے سالکوٹ بیان کرتے ہیں کہ

1959ء میں ائے بڑے لڑے اقبال احمد قریشی صابری متعلم بی اے کلاس کا عین عالم جوانی میں بقضائے الٰہی انتقال ہو گیا۔ اس صدمہ جا نکاہ کے بعد اٹلی طبیعت بجھی بجھی سی رہنے گئی اور اتنا

بفضائے اہی انتقال ہو نبیا۔ ان مسلمہ جا نقاہ سے بعد ای سبیعت میں میں کا رہے ی اور اس حال سے بے حال ہوئے کہ سرکاری کام بھی نہیں ہوسکتا تھا۔ائے مرشدان دنوں یا کستان سے

باہر طویل سفر پرتشریف لے گئے ہوئے تھے۔اسی دوران پاک پتن شریف میں بابافریدالدین میں سختہ کا اللہ سے میں میں میں اس جو سے تنظیمات کے ایک اللہ میں میں مار

مسعود کنج شکر رطانیا ہے عرس کا زمانہ آگیا۔ وہ حسب دستورسابق وہاں حاضری دینے چلے گئے۔ونوغم سے اعکو بواسیر کا عارضہ لاحق ہوگیا تھا اورخون جاری رہنے کی وجہ سے سفر میں بہت

تکلیف ہوا کرتی تھی۔ چنانچہ جوں توں کرکے وہ پاک پتن شریف پنچے۔ان دنوں گرمی اپنے پورے عروج پرتھی۔انہوں نے سلسلۂ عالیہ چشتیہ صابریۂ چشتیہ نظامیۂ قادر بیاور سہرور دیے کے

بزرگان کرام اورصوفیائے عظام کی زیارت مزاراقدس کے حجروں میں کی'کیونکہ تمام صوفیائے کرام انہی حجروں میں مقیم ہو چکے تھے۔انہوں نے اپنی صحت اورتسکین قلب کیلئے دعا کرائی بعد سند میں میں میں میں میں میں سند میں سال سال سال کی سند میں میں اور میں میں اور اسال کیا ہے۔

میں خیال آیا کہ سلسلۂ عالیہ نقشبند میر مجدد میر کے کسی بزرگ سے بھی دعا کرانی چاہئے۔اس سلسلے کے بزرگ بھی کہیں پاک پتن شریف میں مل جائیں توان سے بھی دعاکرالی جائے تا کہ ہر چہار

کے بزرگ بھی کہیں پاک پتن شریف میں ال جائیں تو ان سے بھی دعاکرالی جائے تا کہ ہر چہار سلسلہ ہائے تصوف کے مشائخ کی دعائیں اور برکات حاصل ہوجائیں۔اسی نیت سے انہوں نے ایک دوست سے دریافت کیا کہ کیا بابا جی عوس پرسلسلة عالیفتشبند بیمجددید کے کوئی بزرگ بھی تشریف لایا کرتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ سلسلہ عالیہ نقشبند بیمجدد بیے دو بزرگ باباجی کے عرس سرایا اقدس پر ہرسال با قاعدگی سے حاضری دیا کرتے ہیں۔ بلکہ خانقاہ کی مجالس

ساع اورختم شریف میں بھی شرکت کیا کرتے ہیں۔انہوں نے ان دو ہزرگوں کے نام یو چھے تو ان کے دوست نے ان دوہستیوں کے نام بتائے۔

اول ٔ حضرت سیدمجمه اساعیل شاه صاحب نقشبندی مجد دی المعروف حضرت کر مال والے طلتناليه عنليفه اعظم حفرت ميان شرمير شرقوري رطالتاليه -

ووم مخضرت صوفى عبدالجيد صاحب نقشبندي مجددي مصري شاه لا مور والئ خليفه اعظم حضرت خواجه نواب الدين صاحب نقشبندي مجددي

انہول نے حضرت کر مال والے رطیقید کے قیام گاہ کے متعلق استفسار کیا تو معلوم ہوا

كه وه عيدگاه مين مقيم بين وه و مال بنچ تو عصر كي نماز مو چكي تقى اور حضرت صاحب رطيستايه وظيف

میں مشغول تھے۔ چنانچہ بیقریب ہی مؤدب بیٹھ گئے۔ان کو پاس بیٹھے دیکھ کر حضرت صاحب

ر الشمليد نے خود بی سوال کیا۔ کہاں سے آئے ہو۔ انہوں نے عرض کیا کہ سیالکوٹ سے آیا ہوں۔ مصائب اورغم واندوه کامارا ہوا ہوں۔ بواسیر کا مریض بن چکا ہوں زندگی وبال بن چکی ہے دعا کی

درخواست كيليئ آيابول بلكهاميرخسرور يالسيد كالفاظ عض كرتابول

توآں شاہے کہ برا ایوان قصرت فقیرے مستمدے بر درے آمد

کوتر گر نشید باز گردد

بیاید اندرول یا باز گردد؟

290 حضرت کوال الے"

انہوں نے جب امیر خسرور طلیعی کی بید ہائی ترنم سے پڑھی تو حضرت صاحب مرحمیں نیس دون نام میں گئی ہے کہ مید یا ہیں۔ حق میں اللہ میں جاتھیں ہے۔

جلال میں آ گئے اور فرمایا''خواہ تخواہ تھرارہے ہو بواسیر معمولی سے حق تعالیٰ شفا بخشیں گے۔ گلقند اور کھن باہم ملا کر کھالیا کرو۔سکون قلب بھی نصیب ہوجائے گا''۔انہوں نے عرض کی کہ

مسلم اور من ایک ماہ سے کھار ہا ہوں کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ فرمایا ''تم گلقند میں کھن کی بجائے گلقند این مسلم کا بیائے بادام روغن ڈالتے ہوگاس کئے فائدہ نہیں ہوا۔ وہ حضرت رطینیا یہ کا پیفترہ (مبنی بر کشف) سن

، ۱۳۰۰ کرسخت جیران ہوئے۔واقعی انہوں نے گلقند میں بادام روغن ڈال کر کھایا تھا۔

تر حت بیران ہوئے۔وای امہوں کے ملفندیں بادام رون دال سرھایا ھا۔ حضرت صاحب سطائی نے فرمایا: سلسلہ عالیہ نقشبند میں جمد دیہ کے تمام صوفیاء کرام متعصب نہیں ہوا کرتے۔ میرخیال دل سے نکال دو۔ مجھے ہی دیکھو۔ ہرسال با قاعد گی سے بابا جی کے

سی بوہ رسے یہ بیان کو سے بیان کو سوعہ بیان کے میں بیان کے میں بیان کے میں سلسلوں عمیں شرکت کیا کرتے ہیں۔ تمام سلسلوں کی منزل آخر ایک ہے۔ دیکھو کی لوگ لا ہور سے کراچی پہنجرٹرین پر جاتے ہیں' کئی تیز گام

پکڑتے ہیں۔ کئی خیبرمیل میں سفر کرتے ہیں' کوئی خوش نصیب کار پر چلا جاتا ہے' کوئی ہوائی جہاز' پرایک روز پہلے کراچی جا پنچتا ہے۔لیکن منزل مقصود سب کی کراچی ہی ہوتی ہے۔اسی طرح ہر

چہارسلسلہ کی منزل مقصوداس کی ذات سے وصل ہے۔سفر کے طریقے البتہ مختلف ہیں۔اصل درویش دوسروں کے سلسلے کے متعلق مجھی تعصب کے خیالات نہیں رکھتا۔ میں ان کو کج فہم سجھتا ہوں جو دحدت الوجو داور وحدت الشہو دکی بحثوں میں پڑ کرفیتی وقت ضائع کرتے ہیں''۔

بعد میں حضرت صاحب رطائتی نے ان سے پوچھا کہ کلیر شریف جایا کرتے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، تقسیم سے پہلے اپنے والدصاحب کے ساتھ جایا کرتا تھا۔ اب تو عرصے سے وہاں

ے حرف کیا ۔ یہ سے چہے اپنے والد صاحب سے ساتھ جایا ترنا ھا۔ اب و ترسے سے وہاں مہیں گیا۔ فرسے سے وہاں مہیر شریف نہیں گیا۔ فرمانے لگے کہ ہر سال کلیر شریف کی حاضری دیا کرؤاور راستے میں جب سر ہند شریف کا اسٹیشن آئے توٹرین سے اتر کر حضرت قطب ربانی مجد دالف ثانی رحیلیٹھیے کا فاتحہ ضرور رپڑھنا۔

حضرت كرمال فإلي انہوں نے عرض کیا کہ حضرت! موقعہ ملاتو وہاں سر ہند شریف میں مزار اقدس پر جا کرہی فاتحہ

پڑھوں گا۔ فرمایا ' د نہیں ریلوے اسٹیشن سر ہند پر فاتحہ پڑھنا اور قصبہ سر ہند میں نہ جانا''۔ آپ ر الشُّمّايه كے ايبا فرمانے كامقصدوہ اس وقت نة بجھ سكے اس واقعہ کے پچھ عرصہ بعد ہى انہيں ہوم سيرٹرى حكومت مغربى ياكتان كى طرف سے حكم مل كيا كدووصد ياكتانى زائرين كى ايك پارٹى

کیکر کلیر شریف (بھارت) میں حضرت علاؤالدین علی احمد صابر رطیقتلیہ کے عرس پر حاضری دینی ہے۔ چنانچہ انہیں امیر قافلہ بنایا اور ملک محمد رفیع صاحب ما لک ہجو مری اینڈ تمپنی شاہ عالم مارکیٹ

كونائب اميرقا فلهمقرر كيا گيا\_ **رات کے نو بج** ڈیرہ دون میل امرتسرریلوے انٹیشن سے چلی۔ دس زائرین کے پاس

درجداول کی مکشیس تھیں باقی زائرین جن کے پاس درجہ سوم کی مکشیس تھیں ) اپنی ریزرو بوگیوں میں بیٹھے تھے جولا مورسے ہی اس مقصد کیلئے ٹرین کے ساتھ لگائی گئی تھیں۔ بیصاحب اوران کے

باقی نو دوست درجهاول کی ریزرو بوگی میں سوار تھے ان کی تشتیں ریزرو تھیں ' بجلی کا پکھا چل رہا

تھا۔ امرتسر سے جالندھرتک تو وہ زائرین کی دیکھ بھال کےسلسلے میں بھارتی سی آئی ڈی کے افسران اعلیٰ سے عرس کے انتظامات پر تبادلہ خیالات کرتے ہوئے جاگتے رہے۔ گاڑی جب جالندھرسے چلی توانہیں تھکا وٹ کی وجہ سے نیندآ گئی۔بطورامیر قافلہ وہ سونانہیں جا ہتے تھے بلکہ

یدات ٹرین میں جاگ کرگزارنا چاہتے تھے کیکن نیندنے غلبہ حاصل کرلیا۔ وهسر مندشریف کے ریلوے اسٹیشن پر فاتحہ راج سے کی ہدایت (جوحضرت رایشیایہ نے کی تھی

بالكل بھول بيكے تھے) سر ہندشريف كاربلوے اسٹيشن آنے ميں ابھى يانچ منك باقى ہول ك\_ رات كا ايك بجا تھا كەحضرت رحاليني أنبيس خواب ميں ملے اور فرماياً ''ريلوے استيشن سر مند

شریف پرحضرت قطب ربانی کا فاتحہ ضرور پڑھنا۔''اس کے بعدان کی آئکھ کھل گئی۔اسٹیشن معلوم کیا تو پید چلا کہ گاڑی سر ہندشریف کے اسٹیشن پر کھڑی ہے۔انہوں نے جلدی سے صوفی منظور

حضرت كرمال السك

حسن شاہ صاحب اور دیگرا حباب کو جوان کے ڈب میں سورہے تھے جگایا پھریہ تمام سر ہند شریف

کے ریلوے اسٹیشن پراتر ہے۔ بھارتی سی آئی ڈی کے آفیسر جوساتھ کے ڈبے میں ان کی رکھوالی

کیلئے مقرر تھے اور باری باری جاگ رہے تھے فوراً ان کے پاس آئے اور کہا کہ کیا بات ہے؟

آپ لوگ سر ہندشریف کے ریلوے اسٹیشن پراتر گئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے حضرت مجد د

الف ان رطالتها كى روح برفتوح برفاتحه برهنا ہے اس لئے گاڑى صرف يانچ منك كيليح ضرور

یہاں تھہرائی جائے۔وہ مان گئے اور پھرانہوں نے دوستوں سمیت رات کے ایک بجے حضرت

مجددالف ٹانی حلیثتایہ کی روح پرفتوح پر فاتحہ خوانی کی۔اس کے بعد انہیں ہرسال کلیر شریف

( بھارت ) میں حضرت مخدوم پاک سیدنا علاؤ الدین علی احمد صابر رطانیتنایہ کے عرس کے سلسلے میں

حاضری کی سعادت نصیب ہوتی رہی اور ہرسال وہ سر ہند کے ریلوے اسٹیشن پر فاتحدرات کے

وقت با قاعدگی سے پڑھتے رہے۔آ خری باروہ پاک بھارت کی جنگ سے ڈیڑھ ماہ پہلے جولائی

1965ء میں پاکستانی زائرین کی ایک پارٹی کیکر کلیر شریف گئے تھے۔تمام عرس کی رسوم میں

شر یک ہوئے تھے۔1966ء میں کوئی پارٹی کلیرشریف نہیں گئی۔ آئندہ کا حال حق تعالی جانتے

(سیالکوٹ واپس آکر) کھانا شروع کردیا تھاجس سے بواسیر کاعارضہ بالکل ختم ہوگیا۔

فرمات بیں کہ حضرت رحالیتیا ہے فرمان کے مطابق انہوں نے گلقند اور مکھن

غلام نبی اشرفی البیلانی موضع و هلیان ضلع تیمبل بور بیان کرتے ہیں کہانہیں سید محمہ

اساعیل شاہ معروف بدحضرت کر مانوالے رطائیلیہ سے بے پناہ عقیدت تھی اور وہ اکثر آستانہ

یاک پر حاضر ہوکر قدم بوی کا شرف حاصل کرتے تھے۔ فرماتے ہیں میں جب بھی حضرت

صاحب قبله رطيتيليه كى خدمت مبارك ميس حاضر جوتا كوئى نهكوئى كرامت ظهور ميس آتى \_سب

احمد صاحب صابری سجاده نشین در بار او کاژهٔ اموراکسن صاحب صابری راولپنڈی والے سیدمجمہ

نے داڑھی رکھ لی اوروہ بالکل صحت یاب ہو گیا۔

ملازمت پردوباره لگ گیااورتر قی کر کے افسر بن گیا۔

حضرت كرمال السالية سے بڑی اور قابل ذکر بات بیہے کہ آپ جو بھی اپنی زبان مبارک سے فرماتے وہ پورا ہوجاتا اور

ہزاروں لوگ آپ ر مایشتایہ سے فیوض و برکات کے خزانے کیکروا پس لوشتے۔

بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبان کے ماموں کی ٹانگوں میں پچھ تکلیف ہوگئی اور باوجود

علاج معالع کے کوئی افاقہ نہ ہوا۔ آخران کے بھائی انہیں حضرت صاحب قبلہ رطینیا ہے

آ ستانه پاک پر لے گئے اوران کی تکلیف کے متعلق عرض کیا۔ آپ رطائیا یہ نے فرمایا''محمر لطیف

بيليا! داڑھى ركھ لے الله رحم كرد بے گا'۔ چنانچيرآپ رطيشيد كے ارشاد رعمل كرتے موئے لطيف

ایک اور دافعہ بیان کرتے ہیں کہان کے دوسرے ماموں کے لڑے معراج دین جو کہ

حضرت عالی کے مرید ہیں اور سویز بورنگ کمپنی میں ملازم ہیں کسی بناپراینے انگریز افسر سے جھکڑا

کرآ ئے اور ملازمت چھوڑ دی اور بعدازاں انتہائی کوشش کے باوجودانہیں ملازمت نہل سکی۔

چنانچہ وہ حضرت صاحب قبلہ رحلیٹھیہ کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے اور دعا کیلئے

درخواست کی تو آپ بطیشید نے فرمایا۔ 'جاؤتم خودافسر بن جاؤگے'۔ چنانچیمعراج دین پھراس

جان محداوراحددین موضع میر پوراور کانوانوالی نمبر 166 ضلع شیخو پوره بیان کرتے ہیں

کہ ان دونوں آ دمیوں کو بی اے پاس کرنے پرانگریزی حکومت نے موضع دھونی والا (اختر آباد)

ضلع منتگمری میں مربع جات دیئے تھے اور بیدونوں حضرت صاحب رح<sup>ایش</sup>تیہ کی خدمت میں گاہے

بگاہے کرمونوالصلع فیروز پور میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ایک دفعہ سمی جان محدآ پ رطیشید کی

خدمت میں بیٹھے تھے کہ حضرت صاحب قبلہ رطالیات نے فرمایا کہ ایک کاغذ پینسل اور ربر لاؤ۔

جب لایا گیا تو آپ نے فرمایا بابوجی ہم آپ کوایک نقشہ بنا کر دکھاتے ہیں۔ پھر کاغذ کوسٹول پر

ر کھ کراس پر تین ککیریں پنسل کے ساتھ لگائیں جو کہ تقریباً ایک دوسرے کے متوازی تھیں چھر

حضرت كرمال السلط

ہو۔ کی سڑک پرایک گاؤں ہواور پختہ سڑک اور گاؤں کے ساتھ ایک بہت بڑی مسجد ہو جیسی کہ

شاہی مسجد لا ہور کی ہے۔ پھر لطف آتا ہے۔اب بیر جمران تھے کہ جو بات آپ رحالیتیا فرمارہے میں بینقشہ تو علاقہ دھونی والا یا او کاڑا کی طرف کا ہے۔ لیکن جب آپ رطیقتایہ نے پاکستان بننے کے بعدیہاںموجود جائے مسکن میں پکا چک 12<u>L/56</u> المعروف حضرت کر مانوالہ میں ڈیرہ لگایا

تومعلوم ہوا كه آپ رطیشید جوبات پاکستان بننے سے تقریباً تیس سال پہلے فرمایا كرتے تھاب ظاہر ہوئی ہے۔ سبحان اللہ۔

**ا بیک دفعه** ایک افسر مال حضرت کر مانوالے آیا اور خدام سے اندر جانے کی اجازت مانگی ٔ

ليكن خدام نے حضور كفر مان كے مطابق ان كوكها -آپ ذرائهر جائيں حضرت صاحب رحليتياب کواطلاع دیتے ہیں پھراندرتشریف لے جائیں۔ بین کروہ کہنے لگے کہ یہاں ایک شاہ صاحب آئے ہیں انہوں نے بیز مین جو میں الاٹ کرانی جا بتا تھا خود الاث کروالی ہے میں ان سے بات

کرتا ہوں غرض جھکڑا کرنے کی تھی اور وہ زبردتی اندر چلا گیا۔ جب کوٹھی کے تھڑے پر چڑ ھااور كمركى جانب آ كے بڑھنے لگا تو سامنے حضرت صاحب قبلہ رطیشی ہے کی چاریائی پرایک ہر

شیرنظر آیا اور ڈرکے پیچے بھا گنا چاہالیکن دھڑام سے وہیں گرپڑا۔حضرت صاحب قبلہ رطاشتیہ کے مریدین نے کپڑے وغیرہ جھاڑ کراٹھایا اوروہ اسی ونت توبہ کرکے حضرت صاحب قبلہ رحایشی

بیان کرتے ہیں کدایک مرتبہ وہ حضرت صاحب قبلہ رطیشید کی خدمت یا ک میں

حاضر ہوئے تو آپ سطینی کی مجلس میں ہم چند مریدین کوشی کے صحن میں جہاں پھولوں کی

كياريان تعيس، بيير كئے \_ پاس بى درختوں كے فيچ آپ رطيشتيد كى جاريائى تقى اوروه صف پر ینچادب سے بیٹھے تھے۔ پہلے آپ رطیشانیہ نے مسجد کے جو نقشتے تیار کروائے تھے وہ منگوا کر

دکھائے۔ پھر فرمایا کہ کتنی بردی مسجد تیار کروانی جا ہے پہلے چھوٹا نقشہ۔ پھراس سے بردا۔ پھر تیسرا

حضرت كرمال السلط

نقشہ جو دونوں سے بڑا تھااور لا ہور کی شاہی مسجد سے ملتا تھا۔ وہ سٹول پر کھولا۔ان سے فر مایا کہ

مولوی جی بینقشتہ ٹھیک ہے۔انہوں نے عرض کیا ہاں جناب۔ پھر فرمایا کہ کتنی بری مسجد ہونی

چاہئے؟ اوراس کے اردگر د جو برآ مدے ہیں بیہ کتنے ہونے چاہئیں۔ ذرا انگلی پھیر کر بتاؤ۔ پھر

ایک اور مولوی صاحب سے جوان کے داکیں جانب بیٹے تھان سے آپ رطافتایہ نے فرمایا کہ

مولوی جی آپ بھی بتائیں۔تووہ دونوں انگلی پھیر کرعرض کرنے لگے۔سبحان اللہ۔دوسرے نے

بھی عرض کیا سبحان اللہ و آپ رطیقید نے فر مایا سبحان اللہ تو ہے ہی لیکن میں آپ سے مشورہ

یوچور ہاہوں۔ چران کی طرف خاطب ہوئے توانہوں نے عرض کیا۔ جناب ایک طرف توایک سو

دس برآ مدے ہیں اور دوسری طرف بتی ہیں۔ بین کرآپ سائٹسد فرمانے لگے کہ بھی کی بیشی

بھی کرلیں گے۔ پھرنقشہ کھولاتواس میں دکن کی جانب مزار مبارک کانقشہ بھی نظر آیا۔جلدی سے

دوسرے مولوی صاحب نے انگلی کا اشارہ کیا اور عرض کیا کہ جناب بیکیا ہے تو آپ رحلیشمایہ

فرمانے لگے کہ بیایک مکان ہےاس کوابھی رہے دیں اور نقشہ لپیٹ دیا۔ پھرآپ رایشتایہ نے ان

سے فرمایا کہ تبہارا گھر کہاں ہے۔ انہوں نے عرض کیا جناب راموآنا 180شیخو پورہ۔ آپ

ر الشميد فرمانے لگئے مولوي جي ادھر كوشله شريف بھي ہے انہوں نے عرض كيا، ہاں جناب كوشله پنجو

بیك ہے۔آپ رطیشید نے فرمایا كداسے كوئلد پنجو بیك كيوں كہتے ہیں۔وہ كہنے لگ جناباس

کا مجھ کوئی علم نہیں۔آپ سطینی نے بین کرفر مایا کہ وہاں کس کا مزارہے۔عرض کیا جناب بابا

امیر الدین صاحب مطلقید کا مزار موجود ہے۔ فرمایا زمین کس کی ہے عرض کیا جناب وہاں

پیروں کی زمین ہے اور بابا ام علی شاہ صاحب رطیشید رزم چھڑ مکان شریف والوں کی ہے۔ فرمایا '

كتى ہے۔ فرمایا بیس مربع ہے۔ پھرآپ طیشید نے فرمایا كه 9-10 ذیقعد كو بابا امير الدين

صاحب سطیقید کاعرس پاک ہے۔ وہاں ہم جانا چاہتے ہیں تم بھی جاؤ گے؟ انہوں نے عرض کیا

حضرت کرمال الے لئے

ہاں جناب ۔ تو فرمایا کہ ہم کوراہ سمجھا ئیں۔ انہوں نے بتایا کہ کھاریاں والا (شیخو بورہ سے یا پج

میل لائل پورروڈ پر) سے سڑک نکلتی ہے تو آپ رحلیٹھلیہ نے فرمایا کہ بیلیا کوئی اس سے سیدھا

راستہ بتاؤ۔کوٹ روشن دین سے راستہ سیدھا تھالیکن ان کوعلم نہیں تھا کیونکہ وہ بھی عرس پر کو ثلہ

شریف حاضر نہیں ہوئے تھے اس لئے آپ جاتی دفعہ تو کھاریاں والاسے گئے اور آتے وقت

کوٹ روشن دین سے کچی سڑک پر آئے وہ صاحب بھی کوٹلہ شریف حاضر ہوئے۔حضرت

صاحب قبله رطيتهي بهى ومال ينفي كئے -آب رطيتها كيلے كرازسكول خالى كروايا كيا تھااورسكول

میں بچوں کودوتین چھٹیال کردی گئتھیں۔جس کمرے میں آپ رطائتھید تشریف فرما تھے وہال وہ

صاحب بھی حاضر ہوئے اور کمرہ لوگوں سے بھر گیا۔ آپ سِلیٹنیہ چاریائی پر بیٹھنے کی بجائے نیجے

دری پردوزانو بیٹھ گئے۔ایک مولوی صاحب نے عرض کیا کہ ایک مولوی ہے وہ الی ولی باتیں

كرتا ہے كدانسان يہلے جانور يامينڈك كى طرح تھا۔ آپ الشيايد فرمايا كد فلط كہتا ہے۔ بيد

باتیں کرنی ہیں۔ پھرآپ بطالتھا۔ نے حضرت سلیمان علیہ السلام اور شفرادی بلقیس کا واقعہ جو

قر آن پاک میں ہے بیان فرمایا اورمجلس پر عجیب وغریب ساں بندھ کیا اورلوگ سبحان اللہ اوراللہ

ا کبر کہنے گے۔ آپ رطیقتیہ نے فرمایا کہ اولیاءاللہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت طافت بخشی ہے کہ ایک

وزیر جن تخت بلقیس کو پندرہ سومیل کی مسافت سے کئ گھڑیوں یا تھنٹوں میں لانا چاہتا تھا جس کا

نام آ فریت تھااور آصف جو کہ آپ کاوزیرتھاایک آ نکھ جھیکنے میں لے آیا۔

حضرت صاحب حاليتها فرمايا كرسب خاموش بينيس اب مم ف الله والول كى

باتنی غیرمسلم اور دہریئے وغیرہ کیا کرتے ہیں۔

حضرت کرمال الے لئے

ر الشُّليه جمعه پرها كرفارغ موئة و آپ رالشُّليه نے سب آ دميوں كوايك نظر سے ديكھا اور بيچھے صف میں اس آ دی کی طرف اشارہ فرما کر تھم دیا کہ اس کو با ہر تکال دواس نے میری مسجد پلید کردی

ہے۔مریدوں نے پکڑ کر باہر نکال دیا۔وہ مخص اسٹیشن پر جا کرزاروقطاررونے لگا۔اورشام تک

وہاں ہی روتار ہا۔ شام کوآپ رطایشند نے ایک آ دی کو بھیجا اور فر مایا کہاسے بلا کر لاؤ جس کو سجد

سے تکال دیا گیا تھاجب اسے بلایا گیا تو آپ طیشتیہ نے فرمایا کہتوبہ کرؤاور آئندہ ایسا کام نہ

كرنا ـ وه آدى قاتل تفا ـ اور آپ يطال الله في الله الله كم في برااور ظلم كيا باب توبه كرواور جاؤ ـ

جبتم کو پولیس گرفتار کرکے لے جائے اورجس عدالت میں بھی جاؤمان جانا اور بینہ کہنا کہ میں

نے قل نہیں کیا ہے۔ یہی کہنا کہ میں نے کیا ہے بری ہوجاؤ کے۔ کہتے ہیں وہ مخض ہرعدالت میں

ا قبال جرم کرتا رہا اور مانتا گیا حالانکہ وکیل اسے کہتے رہے کہ ایک دفعہ کہددو کہ میں نے قتل نہیں

ر الشماليات نے فرمایا کہ سارے آ دی باغ میں چلے جاؤاور وہاں امرودوں کے بودوں کو گوڈی دو۔ بیہ

سب وہاں باغ میں چلے گئے اور امرود کے پودے کسی کے ساتھ گوڈ رہے تھے کہ ایک بوڑھا آ دمی

جو کہ چشتیاں کے نزدیک چک نمبر 42-41 کا رہنے والاتھا'اس نے ایک گرا ہوا امرود اٹھا کر

کھالیا اور اسی ونت اس کے پیٹ میں سخت در دشروع ہو گیا۔ وہ دوڑ کر حضرت صاحب قبلہ

ر طلیقاید کے پاس کو تھی میں چلا گیا۔ حضرت صاحب قبلہ رطیفیاید چاریائی پرآ رام فرمارہے تھے۔

اس نے عرض کی کہ حضرت پید میں بہت درد ہے مرر ہا ہوں۔آپ رطائشیایہ نے مسکرا کرفر مایا کہ

امروداور کھالو۔ پھراس نے معافی مانگی۔ آپ سطینتھیں نے فرمایا' جاؤ اللہ تعالیٰ رحم کردےگا۔

ایک دفعہان کو جناب قبلہ حضرت کر مانوالے رطابیتید کی حاضری نصیب ہوئی اور آپ

کیا۔وہ کہنے لگا کنہیں میں نے تو کیا ہے۔وہ ہائی کورٹ میں جا کربری ہوگیا۔

ایک شخص نے مفرت صاحب قبلہ رطالیہ یہ پیچیے جمعہ پڑھا۔ جب مفرت صاحب قبلہ

حضرت کرمال الے ۔ جونہی اس نے کوٹھی سے باہر قدم رکھا در دختم ہو گیا۔اس دوران بیلوگ تھک کرایک امرود کے پاس

سائے میں پیڑھ گئے۔ایک مولوی صاحب جو کہ کرا چی سے آئے تھے اور کسی دفتر میں ملازم تھے

بیان کرنے لگے کہ میں کرا چی میں دفتر جاتا تھا یا ہوٹل پر چائے پیتا تھا یا گھر کو جاتا تو ایک مست فقیر میرے پیچیے دوڑتا اور سرخ سرخ آ تکھیں نکال کرمیری طرف دیکھا کرتا اور بھی غائب ہو

جاتا مجھاس سے دہشت آن لگی۔اب وہ ہروقت میرے سامنے آنے لگا۔ یہاں تک کہ کرے میں خواہ دروازے بند بھی ہوں تو وہ نظر آتا۔ ایک دن میں ہوٹل سے گھر کو آرہا تھا کہ وہ میرے

پیچیے دوڑنے لگا اور مجھے بہت خوف محسوس ہوا۔ جب میں ڈرکر گھر کی طرف بھا گا تو دیکھا کہ

حضرت صاحب قبله رطینیسیه کرمان والے پاس کھڑے ہیں اور اس فقیر کی طرف و کیھ رہے ہیں۔جباس فقیرنے حضرت صاحب قبلہ رطیشی ہے کودیکھا تووہ الٹے یاؤں پیچیے کوہو گیااور پھر

نظرندآ یا۔اب جب کحضرت صاحب قبلہ رطینیا یہ کی حاضری ہوئی تومیرے بیان کرنے سے

پہلے ہی آپ بطیشی نے فرمایا کہ ہابو جی ! گھبرانانہیں جاہئے ایسی باتیں ہوہی جاتی ہیں گئی ایسے فقیر پیچاکرتے ہیں۔ہم نے اس کو بھگادیا ہے ناں؟

كوثله شريف يورها آدى جو

آپ رطایشید کے داہنے ہاتھ بیٹا تھا آپ رطیشید کا پیر بھائی ہے یعنی اعلی حضرت میاں صاحب شرقبوری کامرید ہے۔آپ رطیشید نے فرمایا کہ بابابد صیاتو میاں صاحب رطیشید کے پاس کتنی مرتبه گیا ہے۔وہ سوچ میں پڑ گیا' تو پھرآ پ رطیشید نے خود ہی فرمایا کہ یا نچ چھمر تبہ گیا ہوگا کہنے

لگاہاں جناب یا فیج مرتبہ گیا ہوں۔ پھرآپ رطیشتیہ نے فر مایا کہتونے میاں صاحب رطیشتیہ کو دیکھاتھا کہ آپ برایشنیہ کیسے چلتے پھرتے تھے۔وہ بوڑھا خاموش تھا اور سامنے مولوی صاحب

بیٹھے تھے۔ان کو پوچھا کہ مولوی جی آپ نے میاں صاحب طیشتیہ کود یکھا ہے کہنے لگے ہاں

جناب - پھر فرمایا کہ میاں صاحب رطائقید کیسے چلتے تھے؟ پھر کوئی جواب ندس کرآپ رطائقید نے خود ہی فرمایا کہ میاں صاحب رطائقید کوسی نے نہیں دیکھا۔ پھر فرمایا میں نے بھی نہیں دیکھا۔

حضرت كرمال السلام

کے تودہ کا بر مایا کہ جمرائیل نے حضور پاک مایٹ کو کا ہے ہیں دیکھا۔ پر سرمایا یک کے میں دیکھا۔ پھر فر مایا کہ جمرائیل نے حضور پاک مایٹ کو کساری عمر میں صرف دومر تبدد یکھاہے۔

پر حرمایا کہ بیرا یک کے مصور پا ب ایف و ساری عمر یک صرف دوم رتبد دیں ماہے۔

انبالہ اور جالند هر کے ریکر ونٹک آفیسر (جنہوں نے اپنانام تحریز بیں کیا) بیان کرتے

انہیں انبالہ چھاؤنی سے دورے پر کدھیانہ ٔ جگراؤں موگا اور فیروز پورکیلئے روانہ ہوئے لدھیانہ میں معلوم ہوا کدان کے بڑے بھائی رائے محمدا قبال احمد خاں صاحب فراش ہیں اور نمونیہ ہوگیا

ہے۔ چنا نچہان کی ان عیادت کیلئے رائیکوٹ کاسفراختیار کیا۔ جبرائیکوٹ پنچے توان کے بھائی

صاحب پہلے سے پچھ روبہ صحت تھے۔خدا کاشکرادا کیا مگر ابھی ان کو کمزوی اور قدرے لکلیف اقتص علی میں کے دور جرس کے اس میں اور میں اور میں ان کا میں بیاد ہوں اور میں ان کا اور قدرے لکلیف

باتی تھی چنانچہان کی مزاج پرسی کے بعد جب وہ وہاں سے روانہ ہونے گئے تو رائے نیاز خال صاحب نے یوچھا کہ کہاں کہاں جاؤ گے۔فرمایا کہ موگا سے کر مونوالہ شریف سرکار کرماں والا

صاحب نے بوچھا کہ کہاں کہاں جاؤ گے۔ فرمایا کہ موگا سے کر مونوالہ شریف سرکار کرماں والا رعایشیں کی قدم بوسی کیلئے حاضر ہونے کاارادہ ہے۔ وہاں سے پھر موگا آ کر دوسرے دن فیروز پور

جاؤں گا اور پھر وہاں سے سیدھا انبالہ چلا جاؤں گا۔ بین کر آپ نے فوراً کہا کہ میں نے ایک کارڈ حضرت صاحب قبلہ رحلیٹیلیہ کی خدمت میں بغرض دعا لکھا تھا۔ تم بھی ان کی خدمت میں

جاؤتو میری صحت کیلئے دعا کرانا اور حضرت صاحب قبلہ رطاشی کو یادد ہانی کرادینا'وہ ان سے وعدہ کر کے موگا چلے گئے۔ وہال پران کے ایک عزیز نائب تحصیلدار کے عہدے پر فائز تھان

کے ہاں قیام کیا اور خالصہ ہائی سکول میں اپنے فرائض انجام دیتے۔ کیونکہ اسی اسکول میں بھرتی کیلئے جگہ تجویز کی گئ تھی۔ رات کونائب تحصیلدارصاحب نے باتوں باتوں میں حضرت صاحب

قبله رطانی این کا در کیا۔ انہوں نے کہا کہ میرادل بھی جا ہتا ہے کہ سرکار رطانی میں اصری دوں۔

موضع كرمونوالامين بنني كرحفرت صاحب قبله رطيفتيد كآستانه عاليه والى متجد کے اندرا پناسب سامان رکھ دیا اورمسجد سے گز رکر آ گے آستانہ عالیہ میں داخل ہو گئے ۔ کیا دیکھا

حضرت کرمال الے لا

كدسركار رطيشيد ايك زراعتي آلے كواين ہاتھ ميں پكڑے ہوئے ہيں اور پتلون كوث والے

صاحب اس کی آ گے سے رسی پکڑے ہوئے آستان عالیہ کے محن (جو بہت فراخ تھا) کو ہموار كررہے ہيں۔ پاس جاكر شرف قدم بوى حاصل كيا اور كھڑے ہو گئے۔ارشاد ہوا۔ وہ سامنے

کونے میں چبوترے پر مفیں بچھی ہوئی ہیں۔ بیلیو وہاں جا کر بیٹھؤمیں اس کام سے فارغ ہوکر آتا

موں۔بیصاحب انجینئر ہیں مجھی ہمی آتے ہیں۔ آج دریسے تھنے ہیں ان سے بیکام لےلول

اور مسکرا کر ہمیں رخصت کیا۔ہم چبوترے پر بیٹھ گئے۔سورج ہمارے سمامنے تھا۔ آ دھ گھنٹہ دھوپ میں بیٹھنے سے جب کہ سورج بھی بالکل سامنے تھا۔ نائب تحصیلدارصا حب پچھ گھبرا گئے۔وہ پسینے

میں شرابور ہو گئے۔انہوں نے آ ہستہ سے کہا کہ باباجی پین نہیں کب فارغ ہوں یہاں ہماراتیل نكل رہاہے۔ ابھى يد بات ختم نہيں موئى تھى كەكافى فاصلد سے آپ طالتىيد كى آ واز آئى۔ دبيليو

آرام سے سورج کی طرف پیٹھ کر کے بیٹھ جاؤ۔'' نائب تحصیلدارصاحب اورہم سب حمران و

مششددررہ گئے۔نائب تحصیلدار صاحب کچھ شرمندہ سے ہوئے۔ہم سب نے سورج کی طرف پیٹیکرلی۔ پچھ در بعد بابافضل مرحوم نے کہا'یارپیاس سے جان نکل رہی ہے میں جاکر

كنوئيں پر يانی پي آؤل اورايے سامان كود كيھ آؤل جومسجديس برائے ايبانه موكوئى لے كرچاتا

خودتشریف لے آئے۔سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ مجھے اپنے پاس جگد دی اور باقی سامنے بیٹھ

گئے۔ پھر فر مایا' آپ تو خیر فوجی معلوم ہوتے ہیں یہ بھرتی والےصاحب۔ یخصیل کے مالک ہیں

اور بابافضل کوکہا۔ یہ بیلی ملنگ ہے نہ جورو نہ جاتا اللہ میاں سے ناتا ہے نہ ماں نہ باپ نہ بہن نہ

بھائی نداولاد (واقعی مرحوم ایسے ہی تھے اور مرتے دم تک اکیلے اور آزاد ہی رہے ) یہ بات سی تو بابا

فضل قدموں پر پڑ گیا۔ آپ رطینتی نے اٹھایا اور کہا۔ پیلیا ٹھیک ہے نا۔ (حالاتکہ انہوں نے

ابھی تعارف بھی نہیں کرایا تھا) پھراپی واسکٹ سے جو خاکی زین کی تھی میاں نیاز احمد خال

صاحب کا کارڈ نکال کران کے سامنے کردیااور کہادیکھویہ تبہارے رشتہ دار ہیں۔انہوں نے عرض

کیا۔حضور بندے کے بھائی ہیں اور انہوں نے مجھے تاکید کی ہے کدان کی صحت کیلئے آپ رطالیتا یہ

سے دعا کراؤں فرمایا''الله خیر کرے گا۔ دعا کر چکا ہوں آ وابل کر دعا کریں۔ آپ حلیقت

نے ہاتھ اٹھائے سب نے آپ حلیثتیہ کا انتباع کیا' دعا فر مائی اور کہا' اللہ تعالیٰ شفادےگا۔

حالانکهان کا اراده تھا کہوہ فیروز پور سے سید ھے انبالہ چلے جائیں' گرحفزت صاحب قبلہ

ر الشمايه كارشاد كے مطابق اور خود بھى ان كا دل جا ہا كہ وہى راستہ اختيار كر كے جائيں۔

جب وہ رائے کوٹ پہنچے تو معلوم ہوا کہ ان کے بھائی صاحب کواسی وقت اللہ تعالیٰ نے صحت

كالمدعنايت فرمائى \_ بلكه وه المحرك حلنے پر في لكے اس روز سے بى گاہے گاہے آپ رحالشمايد

کی زیارت کا شرف حاصل کرتے رہے۔

بے۔ فوراً پھر آواز آئی ' دبیلیو ٹھٹٹری کسی آرہی ہے فکر مت کرو۔ یہاں انشاء اللہ سامان کی کوئی

چوری نہیں کرتا''۔ پھر کیا تھا میں نے کہا' خاموش ہو جاؤ۔ بھائی یہاں دم مارنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔فوراً لی آگئے۔ہم سبنے بی لی۔ابھی خادم برتن کے رجابی رہاتھا کہ سرکار رطیقید

حضرت کرمال الے لئے

حضرت کرمال الے لا

1947ء میں پاکستان بن گیا۔ وہ پہلے منگمری اور پھر جھنگ میں آ کر آباد

ہوئے۔ حضرت صاحب قبلہ رط<sup>یق</sup>تایہ بھی ادھرادھر ہو کر چک پکانز داوکاڑہ تشریف لے آئے۔

انہیں معلوم ہو گیا تھا مگروہ 1961ء تک شرف زیارت سے محروم رہے۔انہوں نے کئی مرتبہ

اراده کیا که حضرت صاحب قبله رطیشید کی زیارت کریں مگرمشیت ایز دی کے تحت بداراده

پورانہ ہوسکا۔ آخر 1961ء میں ان پر منظمری میں ایک دیوانی مقدمہ چل پڑااوروہ جھنگ سے

لا ہور آئے وہاں سے ہائی کورٹ کے ایک وکیل صاحب کوساتھ کیکر بذر بعہ کار منگمری روانہ

موئ تقريباً بارہ بج وہ حضرت كرمال والا بنجے۔ جبمسجد كقريب كئ (جو برلب سرك

ہاوراس کے آ گے وسیع چبورہ ہے) تو انہوں نے دیکھا کہ حضرت صاحب قبلہ رطالتھا۔

صحن میں درخت کے پنیچے چاریائی پر لیٹے ہوئے ہیں اور چنداحباب یاس بیٹھے ہیں انہوں

نے کاررکوالی وکیل صاحب کہنے گئے کیوں خیریت تو ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ حضرت

صاحب قبله رطيتيد سامن تشريف فرما جول اوريس كزرجاؤل بينامكن ب\_وكيل صاحب

كهنع ككيسنا ہے كەحضرت صاحب رطانيتنايه واڑھى منڈوں كو پيندنېيں فرماتے۔ (اس وقت

تک انہوں نے داڑھی نہیں رکھی تھی) بولے'' خیر میں آپ کا پرانا نیاز مند ہوں' اور پا کشان

بنے کے بعد آج پہلی مرتبہ حاضر جور ہا جول '۔اور آپ رطیشید کی طرف گئے (وکیل صاحب

گاڑی میں بی بیٹے رہے) آپ رطیفتایہ کی نظر مبارک جب ان پر پڑی تو آپ رطیفتایہ اٹھ

کربیٹھ گئے مگر بوی نکلیف سے۔معاانہیں خیال آیا کہ حضرت صاحب قبلہ رطائیا یہ کو پچھ

تکلیف ہے (واقعی آپ بطالیہ کوسخت بخارتھا) انہوں نے جلدی سے شرف قدم بوی

حاصل كر كے عرض كيا " "حضرت صاحب قبله! آپ آرام فرمائيس كيوں تكليف فرماتے ہيں

''کہاں سے آئے ہواور کہاں کا ارادہ ہے'آج کل کہاں ہو؟''انہوں نے عرض کیا''حضرت

جھنگ میں آباد ہو گیا ہوں'اس وقت لا ہور سے آیا ہوں اور منگمری جارہا ہوں'۔فرمایا''اچھا

وقت ضائع نه كروالله تعالى خير كريگا جاؤ كهيں حاكم نهاڻھ كھڑا ہؤ'۔الله الله بيكشف حالانكه

انہوں نے مقدمہ کا ذکرنہیں کیا تھا۔ پھرفر مایا'' جا تیراساتھی باہرمنتظر ہوگا''۔اورایک بار پھر گھور

کران کے چیرے کو دیکھا اور مسکرائے۔انہوں نے کہا'' حضرت انشاء اللہ بیلطی نہیں ہو

گی۔ بین کرآپ رطینید نے انہیں اینے سینے سے لگالیا۔ اور کمریر ہاتھ پھیرنے لگے۔ وہ

حضرت صاحب قبله رطينيميك كى قدم بوسى كے بعد جب رخصت ہوئے تو حضرت صاحب قبله

ر الشميه حاريائي برليك گئے۔اور وہ الٹے ياؤں سڑک تک گئے اور دور تک حضرت صاحب

قبله رطینید کی زیارت سے لطف اندوز ہوتے رہے اور واقعی جب عدالت میں مینے تو حاکم

اٹھ کر جاہی رہا تھا وکیل نے فوراً درخواست پیش کی جس میں حکم امتناہی کے متعلق ککھا گیا تھا۔

بيد درخواست فورأ ہي منظور ہوگئي اوراس طرح حضرت صاحب قبله رطینیسیه کی دعا اور توجہ سے

ان کا کام ہوگیا اس کے بعد انہوں نے بھی داڑھی نہ منڈوائی اور کہنے گے کہ آپ حلیتانیہ کا

گور کرد یکهنا مجھے شرمندہ کر گیا تھا۔

آب رطالتيسي كو بخارب "حضرت صاحب قبلد رطالتيسي فرمان كك" اتني دير ك بعدآج

ہاتھ آیا''۔ پھر گھور کران کی جانب دیکھا اور مسکرا کر جاریائی پرلیٹ گئے۔ پھر آپ نے فرمایا

## تئيبو ينمجلس

ضلع لا مور میں مقیم ایک طالب علم بیان کرتے ہیں کہ وہ حضرت صاحب قبله مطلقتید

کے حلقہ کرادت میں شامل ہونے کے بعد ایک روز حضرت صاحب قبلہ رحلیتھیں کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور بی اے (یارٹ اول) کے امتحان میں کا میابی کیلئے دعا کی درخواست

کی اس سے پہلے ایک اور طالب علم جوان ہی کے کالج میں زیرتعلیم تھے لیکن دونوں ایک دوسرے سے متعارف نہ تھے۔حفرت صاحب قبلہ رطائشایہ سے کامیابی کیلئے دعا کی درخواست کر یکے

تھے۔حضرت صاحب قبلہ رطیفتایہ نے فرمایا تھا'اللہ یاک رحم فرمائے گا اور اول الذکر کی درخواست

پرارشا دفر مایا''الله یاک چودهویں میں کا میابی عطافر مائے گا''۔

وه حضرت صاحب قبله رطيلتيليد كارشاد كي حقيقت كونه مجه سك اوردوباره عرض كرنى كى جسارت نہ ہوئی ۔لیکن بعد میں دوسرے طالب علم (جن کا نام عبدالعلیم یا عبدالحلیم ہے) سے

ملاقات ہوئی۔جوحفرت صاحب قبلہ رطینیا یہ کی نظر عنایت سے کالج بھر میں اول رہے۔اور

تحریکننده دومضامین میں فیل ہو گئے تو تبان پر بیر حقیقت منکشف ہوئی' کہ حضرت صاحب قبلہ

الله نالي الله المارة ا

مریدے کے ایک صاحب محمد نامی ہیں جو جمعہ کے روز حضرت صاحب قبلہ رطالیہا یہ کی خدمت

اقدس ميں حاضر ہوئے تواس وفت حضرت صاحب قبله رطابیتی یا در بارر شدو مدایات سے سجا ہوا

تھا۔نعت خوانی کے بعد حضرت صاحب قبلہ رطیشی نے ارادت مندوں کی طرف رجوع فرمایا۔

دربار میں شریک ہونے والے لوگوں نے حاجت روائی کی درخواست کی۔ان میں سے بینی شاہر

نے بیدر خواست کی حضرت صاحب قبلہ رح<sup>الین</sup>تایہ! نے ارشاد فرمایاً'''اسلام اس بات کی اجازت

نہیں دیتا کہتم بیک وفت دوسگی بہنوں سے نکاح کرو۔'' درخواست گز اربین کرخاموش ہو گیا اور

دوبارہ عرض کرنیکی جرائت نہ کرسکااور سر کار رح<sup>ایش</sup>تایہ بار بار بیالفاظ دہراتے رہےاور مسکراتے رہے

اس اثنامیں ایک ایک محض حاضر خدمت ہوا ، جسکی گود میں ایک لڑکا تھا۔اس نے حضرت صاحب

قبلہ رطینی سےدرخواست کی کہ پاڑ کا باتین نہیں کرتا عالانکہ اس کی عمر کے تمام یے باتیں کرتے

ہیں۔حضرت صاحب قبلہ رطیشید نے کمال رحت شفقت سے لڑ کے کو کود میں لیا اسے پیار کیا اور

اس کے حلق میں انگشت مبارک پھیری کھراس سے پیار بھری با تیں کرتے ہوئے فرمایا ''بیٹا

باتیں کیا کرؤتم باتیں کیوں نہیں کرتے' ۔ لڑکا حضرت صاحب قبلہ رطیقتیہ کے چرؤ مبارک کو

و میتار ہا۔حضرت صاحب قبلہ رہایشتایہ نے اس سے کہا'' کا کااب تو ہاتیں کرؤ'۔حضرت صاحب

جلیل احمد صاحب (واں رادھارام) کوساتھ کیکر محمدا قبال صاحب ورکنگ منیجر کے پاس گئے۔

باتوں باتوں میں سرکار کر مانوالے رایسی کا ذکر مبارک آیا تو محدا قبال صاحب نے جو حضرت

صاحب قبله رطيشيء كے خاص مريد ہيں بتايا كه حفزت صاحب قبله رطيشيء كى ان پرخاص نظر

طالب علم مٰدکور بیان کرتے ہیں کہ وہ گلیسکو تمپنی رینالہ خورد کی ملازمت کے سلسلے میں سید

سركار رطیشتاید كارشادمبارك كفوراً بعدالله تعالی كرم سے لزكا ابا ابا يكارنے لگا۔

طالب علم ندکور ایک اور واقعہ کے بارے میں لکھتے ہیں جس کے عینی شاہد منڈی

ہزار بارہ سوتنخواہ ہوگئ اے بہن تے چنگا گزارہ ہندہ اے نا؟''

توپاس انفاس کے بارے میں ضرور پوچھتے۔

كرم هى ايك دفعه انهول في محكمانه امتحان من كامياني كيلي حضرت صاحب قبله رايستيد سدوعا کی درخواست کی۔اس وقت حضرت صاحب قبلہ رحلیٹھید کی نظر کرم موتی لٹا رہی تھی محمد اقبال

حضرت كرمال السل

صاحب سے فرمایا'''میاں اقبال ہزار بارہ سورو پے تخواہ ہوجائے تواچھا گزارہ ہوجائے گا۔مجمہ

ا قبال صاحب نے بتایا کہ چند دنوں بعد گلیسکو لیبارٹریز میں منیجر کی آسامی کیلئے اشتہار نظر سے

گزرا۔ اسی وقت ملازمت کیلیے ورخواست بھیج دی گئ جوحفرت صاحب قبلہ رطیقید کی عنایت

سے منظور ہوگئ اور بارہ سورویے تخواہ مقرر ہوئی۔ اقبال صاحب سلام کے لئے حضرت صاحب

قبله رطینید کی خدمت میں حاضر ہوئے حضور نے انہیں دیکھتے ہی فرمایا 'میاں اقبال ہن تے

**جناب بشیراحمد** صاحب منگمری ہے لکھتے ہیں کہوہ جب حضرت صاحب قبلہ رح<sup>یایش</sup>تایہ

کی خدمت میں بیعت ہونے کی خواہش کیکر حاضر ہوئے تو حضرت صاحب قبلہ رحلیٹھیے نے

ابتدائى تعلىم بركار بندر بنے كى تلقين فرمائى ؛ بيراحدصاحب اسنے گاؤں واپس آئے تواكي مولوى

صاحب نے جولوگوں کو تقش دیا کرتے تھے ملاقات کے دوران بشیر احمد صاحب سے بوچھا کہ

آپ کے پیرصاحب نے پاس انفاس کے ذکر کے متعلق بھی ہدایت کی ہے۔ بشیراحمدصاحب نے

جواب دیاندمیں نے بوچھااورنہ ہی حضرت صاحب قبلد رطیقید نے ارشادفر مایا۔ بیس کرمولوی

صاحب نے کہا کہ آئندہ جب حضرت صاحب قبلہ رطائشتایہ کی خدمت میں حاضری کا موقع ملے

پروگرام بناہی رہے تھے کہ انہوں نے خواب میں دیکھا' وہ حضرت صاحب قبلہ رطیسی کی

خدمت میں حاضر ہیں اور حضرت صاحب قبلہ رحلیٹھایہ پاس انفاس کا طریقہ بیان فرمارہے

بشير احمد صاحب! حضرت صاحب قبله رطيشمايه کی خدمت مين حاضري کا

حضرت كرمال السلط

ہیں اور ساتھ ہی ہے بھی ارشا دفر مایا کہ مولوی صاحب جادوگر ہیں۔اس کے بعد مولوی صاحب سے ملاقات ہوئی اور مولوی صاحب نے پوچھا، کیوں بھی حضرت صاحب قبلہ رطیفتایہ سے

یاس انفاس کے بارے میں یو چھاہے؟ بشراحمصاحب نے جواب دیا۔ میں تو حاضر خدمت

نہیں ہوسکا کیکن حضرت صاحب قبلہ رطیشید نے باطنی طور پر مجھے پاس انفاس کے بارے میں آگاہ کردیاہے۔اوراس کاطریقہ بیہے۔مولوی صاحب نے طریقہ سنا اوراس بات کی

تقدیق کردی کر حفرت صاحب قبله رطانتید نے جو پھھارشا وفر مایا ہے درست ہے۔ بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں کدان کے ہاں ایک مردہ بچہ پیدا ہوا اور حفرت

صاحب قبله رطيشيه كي خدمت مين حاضر موكر مرده بيح كى پيدائش كا واقعه سنايا حضرت صاحب قبلہ رطینتی نے فرمایا' کوئی بات نہیں اللہ کریم اور بھیج دےگا۔ایک سال بعد جمعتہ الوداع کوجب

حضرت صاحب قبله رطيقيد كاوصال مبارك موااسى روزبشر احمدصاحب كوالله كريم في ايك لاكا

دیا جوتندرست وتوانا تھا۔ چنانچداس کے بعد بھی حضرت صاحب قبلہ رطیشید کی دعامبارک سے رمضان شریف ہی میں دوسرالؤ کا پیدا ہوااور وہ بھی تندرست وتوانا تھا۔

حضرت صاحب قبله رطیشیه کروحانی و مادی فیوض و برکات کے بارے

میں بشیر احمد صاحب مزید لکھتے ہیں کہ ایک دن وہ اپنے پیر بھائی رشید صاحب کے ساتھ گھر میں کام کررہے تھے۔ کام کے بعد کھانے کے دوران بثیر احمد صاحب نے کہا۔ گاؤں کے

نمبردار جناب اقبال کے ہال اڑکا پیدا ہوگا۔ رشیدصا حب نے یو چھا انہیں کیسے معلوم ہواہے؟ بشير احمد صاحب نے بتایا کہ خواب میں حضرت صاحب قبلہ رطیفتایہ نے بدارشاد فرمایا

ہے۔ چنانچہ تین ماہ بعد حضرت صاحب قبلہ طلیتیں کے باطنی ارشاد کے مطابق نمبردارا قبال صاحب کے ہال ارکا پیدا ہوا اور گاؤں بھر میں حضرت صاحب قبلہ طیفید کے نام پر چراعال کیا

بابا کمال وین جوصفور کے جام تھے بیان کرتے ہیں کدایک مرتبداس کی برادری کا ایک

تختص مسمی محمد اسحاق منڈی ہیراسنگھ سے ان کے پاس آیا اور بتایا کہ اس کی ہمشیرہ کی بینائی جاتی ربی ہے۔اورساتھ ہی بیکہا کہ حضرت صاحب قبلہ رطیشتایہ کی خدمت میں دعا کیلئے درخواست

کی جائے۔ چنانچہ کمال دین اسے ساتھ کیکر حضرت صاحب کرماں والے رحالیتنایہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا۔ حضرت صاحب قبلہ رطانیہ یے اسے دیکھتے ہی ازراہ محبت دریافت فرمایا۔

''بيليا\_کگلاے؟''

کمال دین نے بصداحترام وعقیدت عرض کیا کہ مجداسحات کی ہمشیرہ کی بینائی جاتی رہی ہے

آپ بطیشید دعافر مائیں کہ اللہ پاک اسے آگھوں کی روشنی بخش دے۔ حضرت صاحب قبله طالتي نفرمايا وكوك بات نبين الله كريم رم كري ك الوى

کی آئکھیں ٹھیک ہوجائیں گی۔مجمداسحاق سے کہولڑ کی کی آئکھوں میں شہدڈ الاکرے'۔

حضرت کر ماں والا سے کمال دین اپنے چک کی طرف روانہ ہونے لگا تواس نے محمد

اسحاق اوراس کی ہمشیرہ کومنڈی ہیراسنگھ جانے والی بس میں سوار کرا دیا۔ چند دنوں بعد کمال دین ان کی خیر وعافیت یو چھنے منڈی ہیراسنگھ میں گیااور دیکھا کہائر کی کی بینائی بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔

محمداسحاق نے اسے بتایا کہ جب وہ کر مانوالہ شریف سے بس میں سوار ہوئے اور بس او کاڑہ سے چندمیل دورتھی کہاڑی کی آئکھیں روثن ہوگئیں اور اب حضرت صاحب قبلہ رطایشید کی دعاو

برکت سے بالکل تندرست ہے۔ بابا کمال وین لکھے ہیں کہاس کے بیٹے کواٹھراکی بیاری لاحق ہوگئ۔ بہت علاج کیا

لیکن کوئی افاقہ نہ ہوا اور لڑے کی حالت خراب سے خراب تر ہوتی گئی۔سب طرف سے مایوس

حضرت كرمال السلام ہونے کے بعد کمال دین نے کر ماں والا شریف جانے کا ارادہ کیا اور ضروری سامان با تدھنا

شروع کردیا' سوٹ کیس سے کرائے کیلئے روپے نکالنے لگا تواسے ایک پوٹلی نظر آئی۔ کھول کر و یکھا تواس میں حضرت صاحب قبلہ رطیشید کے بال مبارک تھے۔ انہیں و کی کرفوراً اس کے ذہن

میں بیخیال آیا کہ اللہ کریم اولیائے کرام کے تمرکات کی برکت سے رحم فرمادیتے ہیں۔ چنانچیاس نے حضرت صاحب قبلہ طلیعیا کے بال مبارک ایک کیڑے میں باندھ کا باراڑ کے گلے میں

بطورتشش باندھ دیئے لڑکا جوبستر مرگ پرتھا' بال باندھنے کے فور أبعد تندرست ہونا شروع ہو گیا اوراب وه حضرت صاحب قبله رهاليتمليه كي عنايت اورخدا كفضل وكرم سيقممل طور برصحت ياب

ہے۔اورآج بھی حضرت صاحب قبلہ رطائیا ہے بال مبارک تعویذ کی صورت میں اس کے گلے

میں پڑے ہوئے ہیں اوروہ آج تک بیار نہیں ہوا۔

مولوی محرصنیف صاحب جنہیں حضرت صاحب قبلہ رطانتید نے وصال سے تقریباً

تین سال قبل نماز جمعہ پڑھانے پر مامور کیا تھا۔ بیان کرتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ انہیں اپنے

استاد حافظ مولوی منور دین کے ہمراہ حضرت صاحب قبلہ رطیقتیہ کی خدمت اقدس میں شرف باریابی حاصل ہوئی تو حضرت صاحب قبلہ رطینی نیروز پور میں قیام پذیر سے۔حاضری کے وقت

حافظ مولوی منور دین آ کے تھے اور مولوی محمد حنیف ان کے پیچیے تھے۔حضرت صاحب قبلہ ر دالتها نے دونوں کی طرف نگاہ اٹھائی اور حسب معمول فرمایا: "السلام علیم یا حافظ"۔ اور بیٹھ

جانے کیلئے کہااورمولوی محمصنیف سے دریافت فرمایا۔ دکہاں سے آئے ہو۔مولوی صاحب نے عرض کیا'' کوئیکی بہاولسے جو ہونگہ صالح سے دومیل کے فاصلے پرہے۔''

بعد میں حضرت صاحب قبلہ رطیقتایہ نے حافظ صاحب سے یو چھا'''م پ حافظ صاحب

بى بين؟ " "كى آپ عليفيد كى دعاسے حافظ بى مون "حافظ صاحب في جواب ديا۔

حضرت کرمال الے لئے مولوى محمصنيف اورحافظ منوردين صاحبان ايك مفتد حفرت صاحب قبله رطالتهيدك

خدمت عالیہ میں حاضر رہے۔اس دوران میں حافظ منور دین صاحب نے مولوی محمد حنیف صاحب سے تنہائی میں کہا ' د حضرت صاحب قبلہ رطیقتید بہت ہی کامل ہستی ہیں اور آپ ان سے

بیعت ہو جائیں۔ چنانچہ حافظ صاحب نے حضرت صاحب قبلہ رطیشیایہ سے درخواست کی کہوہ مولوی محد حنیف صاحب کو بیعت کرلیں۔حضرت صاحب قبلہ رطیشی نے فرمایا'' بھائی بیعت

سطرح کرلیں ان کے گریبان کے بٹن کھلے ہیں'۔ حضرت صاحب قبله رطيشي كارشادكرامي كرمطابق مولوى محرصنيف صاحب فيثن

بند کر کئے اور حضرت صاحب قبلہ رحایشیایہ نے ذکر کی تلقین فرمائی۔

چند دنول بعد حفرت صاحب قبله رطیشید کی اجازت سے جانے گئے تو مولوی محمد حنیف صاحب کوخیال آیا که شاید حضرت صاحب قبله رطیشتیه نے بیعت نہیں کیا' کیونکہ اعلیٰ

حضرت صاحب سرکار قبلہ رحلیٹیانیہ نے ہاتھ پر ہاتھ نہیں رکھا تھا۔ چنانچہ انہوں نے دوبارہ بیعت

كيلي عرض كيا توحفرت صاحب قبله سركار رطيشيايه في ارشاد فرمايا: بیت گلے لگا کرنہیں ہوتی اور میں تو دل کو ہاتھ میں لے کر بیعت کرتا ہوں۔حفرت

صاحب قبله رطالتهي كارشاد سانبيس اطمينان موكيا كه حضرت صاحب قبله رطالتهد ن بيعت

مولوى محمد حنيف صاحب بيان كرت بين كدوه ايك دفعه حضرت صاحب قبله رطالتيليد

کی خدمت میں حاضر تھے کہ رات کو حضرت صاحب قبلہ رطیشی نے فرمایا کہ اندر جو جمام ہے اس کوبھردینا۔ چنانچہ جب وہ حمام بھرنے لگے تو غلطی سے پانی کاملکہ حمام میں ڈالنے کے بجائے

آگ كى نالى ميں ڈال ديا جواس وقت بہہ گيا۔ وہ ايك بجے تك پانی ڈالتے رہے۔حضرت

صاحب قبله رطینیمید آرام فرمارے تھے لیکن اتنا ضرور دریافت فرماتے''' کیا کام ہو گیاہے؟'' مولوی صاحب عرض کرتے '' حضور تھوڑی دریا تی ہے'۔

ہے۔ چنانچے تھوڑی ہی دریمیں حمام بھر گیا اور حضرت صاحب قبلہ رطیشید کی جانب سے القا ہوا

كه الله والياتو كام كردية بين ليكن بيلى نا الل مونے كى وجه سے يانى اس طرح بها ديتے بين ً

كيوتكم اعلى حضرت صاحب قبله رطايشية فرمات تصكد الله كريم اورابل الله كى طرف سے كى نهيں

مولوی محمد حنیف صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت صاحب قبلہ رطانیا یہ جو

مولوی محمد صنیف صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک دن ان پر جذب کی سی کیفیت طاری تھی

حضرت صاحب قبله رطیشید نے بین کرارشا دفر مایاً "دگھر بارچھوڑ نا تو آسان ہے

اوروه حفرت صاحب قبلد رطيشيد كي خدمت عاليه مين حاضر جوئة آپ رطيشيد نے دريافت

فرمایا۔ "مولوی جی اخیریت توہے؟" مولوی محمد حنیف صاحب نے عرض کیا" حضور دل دنیا سے

کیکن خواہشات کوترک کرنا جاہئے۔ کیونکہ بزرگوں کا یہی مسلک ہے''۔اس ارشاد کے ساتھ درود

شریف کثرت سے پڑھنے کی تلقین فرمائی مولوی محمد حنیف اگرچہ پہلے بھی درود شریف پڑھتے سے

كيكن اس روز حضرت صاحب قبله رطيلتيكيد في اس انداز سيتلقين فرماني كد كيفيت قلب بي تبديل

ہوگئی۔ کیونکہ جب مولوی محمد حنیف صاحب اپنی دکان پر کام کرتے تھے تو حضرت صاحب قبلہ

المستعلمية كاتوجه باطنى ساس دنياك فانى مونى كاحقيقت ان يرمنكشف موكى قيامت وقبرك

ہوتی' کوتا ہی ہماری طرف سے ہوتی ہے۔

روحانی فیوض انہیں بخشے اور مہر ہانی فرمائی وہ احاطہ تحریر میں نہ آ سکتی۔

اٹھ گیا ہے اور یہی دل چا ہتا ہے کہ گھر بارچھوڑ دول'۔

آخر میں انہیں احساس ہوا کہ وہ تو یانی آگ والی نالی میں ڈال رہے ہیں اور وہ بہتاجاتا

حضرت كرمال السل 318 حقائق سامنے آ گئے۔وہ دنیاوی امورسے ہمیشہ کیلئے دامن چھڑا کرحضرت صاحب قبلہ رطاشید

کی خدمت میں ایسے حاضر ہوئے کہ دنیا سے کوئی رغبت نہ رہی اور بادالٰہی اور مرشد پاک کی

خدمت كيلئے وقف ہو گئے۔ مولوی محرصنیف کصت میں کہان کے گاؤں کے ایک امیر آ دی وہم کی باری میں جتلا

تھے۔ ہوسم کے علاج کے لیکن یہ باری دور نہ ہوسکی۔ آخر کار حضرت صاحب قبلہ رطائعید کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور ان کے نگاہ کرم کے طفیل نہصرف جسمانی عوارض دور ہوگئے

بلکہ روح وقلب کی تمام بیاریاں دور ہوگئیں۔ان کا نام سردار احمدنواز خاں ہے جو داو خاندان میں

ایک مرتبدان کے گاؤں موضع کوئیکی بہاول میں حضرت صاحب قبلہ رطالیہ بمعدالل

وعیال تشریف لائے اور دو ماہ تک قیام فر مایا۔اس کے بعد یاک پتن شریف تشریف لے گئے'

کیکن حضرت صاحب قبله رحلیتهایه کے فیض روحانی سے سرداراحمدنوازخاں دوسال تک اپنے مکان

میں تنہار ہے اوران کا دل اتنا گداز ہو گیا کہ ہروفت آئکھوں سے آنسورواں رہتے محویت اتنی

بردھ گئی کہ وضو کرتے تو نماز کا وقت گزر جاتا' ملازم وضو کراتے کراتے تنگ آ جاتے۔نماز کے وقت سردارنوازخال اپنی اہلیہ سے کہتے وہ رکھتیں شار کرے۔نماز میں استے محوہوجاتے کہنماز کا ہر

ر کن ان کی اہلیہ بتاتی۔

اس دوران سردار احمدنوازخال حضرت صاحب قبله رطيشيء كي خدمت اقدس ميس حاضر

ہوئے تو واپس جانے سے انکار کردیا۔ اللداللد بيحضور كي نگاه كرم كافيض برداراحمدنواز خان صاحب جب بھى حضرت صاحب

قبله رطيتيد كي خدمت مين حاضر موتى توآپ فرمات دسيليو! آؤمهين حضرت شير محدميان

یرانوار برحاضری با قاعد گی سے دیتے ہیں۔

صاحب بطينتيليه كى كرامات دكھا ئىيں۔ يەنتى آپ بطینتیلیە كى شان كەوەا بنى ہر كرامت كوحفرت

میان صاحب رطیشید سے منسوب کرتے تھے۔ سرداراحدنوازخان کی حضرت صاحب قبلہ رطیشید

سے دابستگی کا بدعالم تھا کہ ایک مرتبہ جمعہ مبارک کے دن گرمی کے موسم میں آپ رطیشتایہ نے احمہ

نوازخال کوکٹی مبارک کے سابیہ میں بیٹھنے کیلئے فرمایا جس جگہ پر سردارا حمد نوزخال بیٹھے تھے وہاں

دھوی آ گئی۔مولوی محمد حنیف صاحب نے جاکر کہا، کسی سابیددار جگدیر چل کر بیٹھیں بہاں تو

صاحب قبله رطیلینید سے عشق کی سرشاری اب بھی ہے۔اور حفزت صاحب قبله رطیلینید کے مزار

اب احمد نواز خال کی حالت پہلے سے بہت بہتر ہے۔حواس درست ہیں۔لیکن حضرت

دھوپ آگئی ہے۔احمدنواز خال صاحب بولے۔''حضور نے اسی جگہ بیٹھنے کیلیۓ فرمایا تھا۔

## چوبیسویں مجلس

كيمبل بور سے محد يونس قريثى تحريركت بين كدوه 1935ء مين سركاركر مال والے

رطالتهايه كي خدمت اقدس مين بينيج -حضرت صاحب قبله رطالتهايه اس وفت كرمول واله شريف

ضلع فیروز پور میں جلوہ افروز تھے۔انہوں نے سرکار رطیشی یہ خدمت میں عرض کیا کہوہ سالہا

سال سے امراض شکم میں مبتلا ہیں۔روزانہ ستر اسی اجابتیں ہوتی ہیں۔مشہور معالجین سے علاج کرا چکے ہیں' لیکن افاقہ نہیں ہوا بلکہ مشہور معالج اور ڈاکٹر اب مرض کو لاعلاج قرار دے پچلے

بیں۔حضرت صاحب قبلہ رطینیمیہ نے ساری حقیقت سننے کے بعد فرمایا: ''اللہ کریم رحم کردےگا'

تم كالانمك اورنوشادر كيفكري هم وزن كيكر پيس ليس اور روزانه بناري آملے كامر به كيكرنمك لگاكر استعال کرؤ انشاء الله اس کے کھانے سے ساری بیاری دور ہوجائے گی۔اورتم ہے کئے ہوجاؤ

چنانچیانہوں نے ابیا ہی کیا اور اپنے وطن پٹھان کوٹ پہنچ کر حضرت قبلہ رطائٹتایہ کے

نسخے پڑمل کیا تو بیاری کا فورہونا شروع ہوگئ اور چندہی دنوں میں وہ بالکل صحت مندہو گئے ۔اس

واقعہ کے بعدان کوسرکار رہائٹھایہ سے بے پایاں محبت اور عقیدت ہوگی اور وہ حضرت صاحب

ر الشياية كآستانة عاليه برحاضر مونے لگے۔

صحت مند ہونے کے بعد جب محمد یونس قریثی کی تبدیلی سی کوئید ڈویژن میں بولان

زاہدان لائن پر کر دی گئی تو وہ سخت پریشان ہوئے کیونکہ گھر بلوحالات اس قتم کے تھے کہ وہ

ا جیا مک سینکروں میل دور جا کرا سیخ فراکض انجام نہیں دے سکتے تھے۔ چنا نچواس پریشانی کے عالم میں وہ حضرت صاحب قبلد رطائیا یہ کی خدمت میں کرموں والاشریف پنچے اور سرکار سے سارا

ماجراع ص كيا بحين كرحضرت صاحب قبله رطيشيد فرمايا- "تواجي رمنال جامنااي"-

انہوں نے عرض کیا' ہاں سرکار میں اس جگہ ہی رہنا جا ہتا ہوں فرمایا کہ'' جارہ جا کیں گا''۔ پھرایک وظیفہ پڑھنے کو بتایا اور دعا فر مائی۔ چنانچہ چندروز کے بعد ہی ان کی ٹرانسفرمنسوخ ہوگئ۔

**پولس قریشی صاحب لکھتے ہیں کہایک مرتبہ وہ اپنے ایک عزیز کولیکر حضور کی خدمت** اقدس میں کرموں والاشریف حاضر ہوئے۔ان کے بیعزیز ملٹری میں ملازم تھے۔جرمنی کی جنگ

میں خوف زدہ ہو کر ملٹری سے ڈسچارج ہونا چاہتے تھے کیکن ان دنوں چونکہ جنگ شدیدصورت اختيار كرربى تقى اس لئے كسى فوجى كوڈسچارج نہيں كيا جاتا تھا۔

جب بدحفرت صاحب قبله رايشيد كسامني آئة وحفرت صاحب قبله رايشيد ني

خود ہی فرمایا " بھئی تم کیا کام کرتے ہو'۔انہوں نے عرض کیا " حضور ملٹری میں ملازم ہول "۔ مركار رحالتُتنكيه نے بين كر فرمايا

'' داڑھی رکھ لئے تینوں ملٹری وچوں چھڈ دین گئے'۔

چنا نچیانہوں نے داڑھی رکھ لی اورانہیں ملٹری کی ملازمت سے نجات مل گئی اوروہ اپنے گھر

واپس آ گئے۔

اندر 1947ء میں مسلم لیگ کی مجلس عاملہ کے ممبر ہو گئے اور جب انہوں نے تحریک یا کستان میں

زبردست حصدلیا تو ہندووں نے ان کوایک مقدمہ میں ملوث کرلیا۔ان کے ساتھ چند دیگر بااثر

مسلمانوں کوبھی اس مقدمے میں ملوث کرلیا گیااور سخت مشکل میں پھنس کررہ گئے تھے کانگرس ان

كونقصان پنجان يرتل كئ تقى \_ چنانچ قريثى صاحب أنهيل ليكرفوراً حضرت صاحب قبله رطالتيايد

کی خدمت اقدس میں کرموں والہ شریف ہنچے اور ساری رودا دبیان کر دی جسے س کر سر کار رحلیثملیہ

چنانچے مید دونوں واپس آ گئے اور چند ہی روز کے بعد حکومت برطانیہ نے وہ مقدمہ خود بخو د

ایک مرتبهایک زمیندارا بے الاے کولیکر حضرت صاحب قبلہ رطیسی

چنانچەسب كے سامنے جب اس لڑكے سے پوچھا گيا تواس نے اپنے قصور كا اعتراف

كرليا- مركار دوليتهي فرمايا "الرك في بوليا ابن ارى موجائ كا" چنا نجديد

میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ 'یا سرکار میرے لڑ کے کوخواہ مخواہ ایک مقدمے میں پھنسا دیا گیا ہے

حالانکدمیرالڑکا بِقصور ہے۔'' سرکار رطیشید نے فرمایا تیرے لڑکے داقصورا سے یقین نمیں تے

حضرت كرمال السك

پوٹس قریش صاحب ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں کدان کے ایک قریبی تعلق دار جو

بوے اثر ورسوخ کے مالک تھے اور سر کار برطانیہ میں ان کی کافی رسائی تھی وہ تحریک پاکستان کے

کتاب"میری سرکار"

نے بس اتنافر مایا" الله خیر کرے گا۔"

اینے لڑ کے نوں پچھے۔

لڑکااس مقدمے سے بری ہو گیا۔

واليس لےلیااور بیا یک محیرالعقول واقعه تھا۔

جوان کی بنی ہاتھ لگاتے ہی چھڑا لیتے گویا کہزورلگانا ہی نہ پڑتا۔

حضرت کرمال الے لئے

حاجی کل محمد صاحب جو حضرت صاحب قبله رطیشید کے خاص مریدوں میں سے ہیں

اورآپ رطیقتایہ کے گاؤں کے رہنے والے ہیں اور بھین سے بی حضرت صاحب کی خدمت میں

كےلوگ حضرت صاحب قبلہ رائٹتا يود كيوكراردگردجع ہوجاتے توان ميں بعض محبت سے حضور

سے عرض کرتے کہ حضور فلال آ دمی کہتا ہے کہ میں حضور کے ساتھ بنی پکڑول گا عضور فرماتے

ہیں کہ ہم غریب ہیں اور کمزور ہیں ہم کیا بنی کیڑیں گے۔ چنانچہ لوگوں کے مجبور کرنے سے آپ

ر الشماية فرمات كه بهاري بني كيرو و چناخچه آپ، كتنابي جوان موتا، الكليول اورانگوشاسے مقابل

تھی جس کودیکھتی گرالیتی اورادھ مواکردیت ۔ اسکی بیوی جمینسوں کولیکریانی پلانے کے واسطے لگل۔

حضور بھی اتفاقیہ باہر کھڑے تھے۔ بھینس بھی پانی پی کر حضور کی طرف دوڑی۔ لوگ ڈر گئے۔

اوروہ عورت بھی دوڑی کہ حضرت صاحب رطیشکید کونہ مارے مگران کے چنینے سے پہلے ہی

بھینس حضور کے پاس پہنچ کر حضرت صاحب رایشتایہ کے وجود مبارک سے اپناما تھالگا کر پیچھے ہٹ

گئی۔حضور نہ ڈرے اور نہ ہی کوئی چھڑی لگائی اور وہیں کھڑے رہے اور جینس خود ہی پیچھے ہٹ

قبله رطینید کے مریز بیں ہوئے تھے ویے آناجانار ہتا تھا۔ حضرت صاحب قبلہ رطینید کی مجلس

میں بیٹھنااورسلام کرکےگھرواپس چلے جانامعمول بن گیاتھا۔اس دوران داڑھی کا شوق دل میں

صوفی بشیر احمد صاحب (شخو پوره) بیان کرتے ہیں کدوہ ابھی حضرت صاحب

وبى صاحب فرماتے ہیں كەكاۇل ميں ايك آدى كى ايك بھينس تقى جوبهت مارتى

رب فرمات ہیں کہ جب بھی حضور باہرتشریف لاتے اور ٹیلے موں پرتشریف فرما ہوتے تو گاؤں

پیدا ہوا۔ حالانکہ حضرت صاحب قبلہ رطالتی نے بھی ان سے کا کر بات نہیں کی تھی۔ صرف تکھیوں سے متنفض فرماتے تھے۔صوفی بثیراحمدصاحب سے بہت زیادہ پیار کرتے تھاور

زندگی میں نماز روزه کا مجھی نام ندلیا تھا۔ تمراب نماز پڑھنا اور چھوٹی چھوٹی واڑھی رکھنا شروع

کردی نئی زندگی کے آغاز میں پہلی مرتبہ ماہ رمضان کی آمد ہوئی تو انہوں نے پہلا روزہ رکھا۔

افطار کے وقت حقہ خوب پیا۔ جب تروا یک کا وقت ہوا با جماعت کھڑے ہوئے۔ جماعت میں

گاؤں کے آدمی تھ مگرایک نامعلوم فض نے کہا دو کتنا برا آدمی ہے منہ سے بوآرہی ہے اور نماز

میں کھڑا ہوگیا ہے۔ ہماری نماز بھی خراب کررہا ہے''۔اس بوڑ ھے خص کے بدالفاظ تمام رات

کانٹوں کی طرح چیعتے رہے۔ سحری کھانے کے بعد بیوی سے کہا حقد تیار کر وحقہ پیا توقے ہوگی۔

خدامعلوم اس حقے میں کیا تھا۔ آج تک حقہ یاسگریٹ پینے والے کے برتن میں وہ اگر پچھ کھائی

لیں توقے ہوجاتی ہے حقے کوخیر باد کہ کرآ خری جمعته المبارک کا انظار کرنے گلے۔ بوی مشکل

سے پندرہ روزے گزار کر حفرت صاحب قبلہ رحلیتیا۔ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔حفرت

صاحب قبلد رطينيسيد فرمايا " ابھى مريز بيس كرول كائتم بھاگ جاؤ اس كيا تھا۔روتے ہوئ

باہریم کے درخت کے بیچے بیٹے گئے اور خداسے دعا کرنے گئے۔اسے میں مولوی اکرام صاحب

باہرتشریف لائے اور کہا'' بھائی روٹی کھاؤگے۔ میں نے عرض کیا'' روٹی نہیں کھاؤں گا' پہلے مرید

ہول گا''۔ایسے ہی انہوں نے حضرت صاحب قبلہ رطیقید کی خدمت میں عرض کیا۔حضرت

صاحب رطیقید نے بری شفقت فرمائی اور حاضری کی اجازت دی۔ اور فرمانے گے "اتی ضد

ٹھیکنہیں ہوتی۔شراب سے توبہ کرواور مرید ہوجاؤ''۔عرض کیا''یا حضرت! میرے بس کی بات

نہیں۔آپ کرماں والے ہیں کرم فرمائیں گے تو سبٹھیک ہوجائے گا، مجھ پر کرم نوازیاں

حضرت كرمال السلط

فرمائیں"آپ نے مرید کرلیا توساری بری عادتیں ترک کردیں۔

دوسری مرتبه انجمی صوفی بشیراحمد صاحب (شیخو پوره) گهر بی میں مصے که خبرازی، حفزت

صاحب قبلد طالتهيد رحلت فرما كي بير - انبين صدمه بوا اورضي آ تكه كلى تودل مين خيال آيا-

''چلوكم ازكم مزارمبارك تو دكيولو' جس سے بھى سنتا يہى خبرتھى كەحضرت صاحب قبله رطاللتيد

رحلت فرما گئے۔ چیچے وطنی سیشن پرآئے ۔ لوگ خدامعلوم کیا باتیں کرتے ہوں گئ مگر مجھے یہی

سنائی دیتا تھا۔لا ہور کا تکٹ کیکر گاڑی میں سوار ہوگئے۔جس ڈب میں بیٹے اس ڈب میں بھی یہی

ذكرتهارآ خركاراسمين برآكر بوجها كه حضرت صاحب قبله رطيشيء كابية مؤلوك كمنب لكاندر

بیٹے ہوئے ہیں۔انہوں نے حجم چھلانگ لگائی اور اتر کر حفرت صاحب قبلہ رطیسیا کے

قدموں کو چومنا چاہا تو آپ سطیقید فرمانے گا۔ "سنیابیلیا! لوگ کیا کہتے ہیں کہ ( کہ تیرا پیرمر

گیا) فکر نہ کر تیرا پیرنہیں مردا قیامت تک لوگ ای مرجان گے۔ بعد میں خاموثی سے کہنے

كك المجتبع بتاؤل كاجس دن مير سفر كاوقت موكا فكرنه كرية خرى جمعة السبارك كي رات كووه

ا چهره پیرغازی رودٔ مکان نمبر ۱۱ پنی سسرال میں تصاور بیسوچ رکھا تھا کہ آخری جمعته المبارک

ادا كرنے جائيں گے۔اس رات حضرت صاحب قبلہ رطیشید نے انہیں تین مرتبدا تھایا اور فرمایا نماز پڑھنے نہیں آنا۔ غافل ہو کرسورہے ہو۔

سحری کے وقت انہوں نے بیوی سے کہا'آج حضرت صاحب قبلہ رطیقید نے مجھے تین

دفعها ٹھایا۔ کیونکہ آج رات بندہ وہاں ہوتا تو بہتر تھا، کیکن کھانے کودل نہیں چاہتا۔اور جانا ضرور

ہے۔اچھا کھانالاؤ۔کھانا کھاکے جب بیتیم خانہاچھرہ سے پیدل ممن آباد ہوتے ہوئے پہنچ تو

وہاں بہت سے لوگ جمع تھے اور ہرا یک کے ہاتھ میں اخبار تھالیکن وہ الگ ہوکر بس کا انتظار

حضرت کروال الے لئے كرنے ككدول درنا تفاكرة ج حفرت صاحب قبلد رطيشيد دريس ينينے يركبين ناراض نهون

مرايك آدى كى آوازكان ميں يرى "بيد يكھوحفرت صاحب قبلد رطيشيد كمتعلق صاف لكھا ہے دل وتشویش ہوئی اخبار خریدلیا اور پڑھا کرچھتے ہی سبراز کھل گئے کہ کیوں جلدی چینجے کی

تلقين فرمائي تقى\_ محمر ارشاد صاحب نعت خوال لأل پورے لکھتے ہیں کہ وہ ضلع جزانوالہ میں دکا نداری

کرتے تھے کہ ایک مرتبہ وہ اپنے استاد صوفی امانت اللہ صاحب مرحوم کی عنایت سے حفزت صاحب قبله رطيشي كى خدمت اقدس مين حاضر موسة اور پهرمسلسل كرمان والاشريف مين قدم

بوی کے لئے حاضر ہوتے رہے۔حضرت صاحب قبلہ رطیشیایہ سے وابستگی صوفی امانت الله مرحوم كى شفقت كانتيج تقى ايك مرتبه صوفى امانت الله مرحوم نے بتايا كه وه حضرت صاحب قبله رطيلتيد

کی قدم ہوسی کیلئے کر ماں والاشریف کی جانب روانہ ہوئے تو راستے میں کرایے کے صاب کتاب کے بارے میں سوچ رہے تھے کہ نظانہ سے کر مال والا شریف تک اتنا کرامیٹر چ آئے گا اور اتنا

فی جائے گا۔اس دوران انہوں نے پروگرام بنایا کہ پانچ روپے حضرت صاحب قبلہ رطیعتایہ کی خدمت میں بطور نذرانه پیش کردوں گا چنانچه بیسوچ کر وه کرماں والا شریف پنچے اور حفزت

صاحب قبله رطيشيد كي خدمت مين حاضر هوئ تو حضرت صاحب قبله رطيشيد فرمايا- "بيليا" کھوں آیااین کی حال اے کی کم کرناایں تے کیویں آیااین '۔

صوفی امانت الله مرحم نے عرض کیا۔ "میرانام امانت الله ہے اور ضلع جزانواله سے آ یا ہول''۔ بین کر حضرت صاحب قبله رطینی نے فرمایا۔' درویش ایندهن لینے جارہے ہیں تم

بھی ان کے ساتھ چلے جاؤ۔ صوفی امانت الله مرحوم درویش کے ساتھ ایندھن لینے چلے گئے اور

'' ماسٹر جی! دیکھو مال کی کھرلی میں جارہ ہے؟'' صوفی امانت اللہ نے واپس آ کرعرض کیا۔

مصور چارہ تو بہت ہے حضرت صاحب قبلہ رطیشی نے دوبارہ فرمایا۔ 'اچھا تو پھراسے ہاتھ

سے ہلادو۔' صوفی امانت اللہ نے ایہا ہی کیا' اچا تک حضرت صاحب قبلہ رطالیہ اللہ نے فرمایا۔

" اسٹر جی! تم نے جو یا پنج رویے نذر کرنے تھان کا میں نے کام لے لیا ہے اور ابتم یا کج

رویے نذر کرنے کی تکلیف نہ کرنا''۔ اور کل اتوار کوئم چلے جانا کیونکہ پرسوں تم نے اسکول جانا

حضرت کرمال الے " جب والهن آكردوباره خدمت اقدس مين حاضر جوئ توحضرت صاحب قبله رطيعتايه في فرمايا

| 7 |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

حضرت کرمال الے لا

## پچيسوس مجلس

مير منظور محود امرتسرى تحريفر مات بين سيدنا حضرت محد اساعيل شاه صاحب

المعروف بدحضرت كرمال والے رحالتها اپنے دور كے قطب مجدداور داعى شريعت تھے۔آپ

رطالتيد صرف پيرى نبيس عالم بھى تھاورطبيب بھى ركيس بھى تھاورزميندار بھى اس يرجمى

ساده دلی برد باری اکساری کاطریقه اختیار کئے ہوئے تھے۔ان کی مجالس میں خاموثی ہوتی۔

افراد كونشست وبرخاست كيليح ضابطهُ سنت حضور رسول مقبول عَيْنِيْكُ كي يابندي مـ نظر ركهنا بريَّتي ، جن کی طبیعتوں پریدروش بارمحسوس ہوتی وہ جلد کھسک جاتے اور سرمحفل وہی رہ جاتے جنہیں

اسلامی طور طریقه اپنانے کا شوق ہوتا۔ حضرت صاحب قبله رطيشايد ابن مجالس مين مرورعالم تاجدارا نبياعاتية اورآب الله

كے اصحاب ياك كى مجالس كا ماحول اپنائے ركھتے تھے اور جواس قتم كے ماحول سے اكتاجا تا اسے

محفل سے رخصت کر دیتے۔

حضرت صاحب قبله رطيشيه كي محفل مين كشف وكرامات كابار باراظهار موتا مكرآپ

حضرت كرمال السلط ر طیشتیہ کے نز دیک ان با توں کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ بیسب کر شمے بےاختیارا نہ ظہور میں آتے۔

میراتعارف ہونے کے باعث بھی ایک کرامت ہی بنی۔مناسب ہے کہ ذرااختصار سے بیواقعہ

بھارت کے شلع گورداسپور میں ایک قصبہ دھرم کوٹ کے نام سے مشہور ہے نام تو ہندوانہ تھا گرآ بادی مسلمانوں کی تھی۔ یہ ہارے ایک دوست مسٹر بشیر بی اے آ نرز کا وطن تھا۔ بشیر

صاحب نے آنز کی ڈگری حاصل کرنے کے بعد دہریت اختیار کرر کھی تھی اس کے برعکس ہم ہزار خطا کارہوتے ہوئے بھی اللہ تعالیٰ کی موجود گی اور توحید کے قائل تھے۔

لا **ہوراورامرتسر کے کالجوں میں د**تمبر کی چھٹیاں تھیں۔ بیغالبًا 1932ء کا ذکر ہے۔

ہر طرف امن وامان کا دور دورہ تھا۔ میں حکیم عبدالمجید صاحب عاصی کے ہمراہ مرغا بیوں کے شکار

کیلئے دھرم کوٹ گیا۔ بیقصبہ شاہررہ کی طرح عین راوی کے کنارے پرواقع ہے۔

ان دنوں بشیرصاحب بھی وہیں تھے۔عاصی صاحب بشیرصاحب کے برادر تبتی ہونے کی وجہ سے بہت بے تکلف تھے۔ ایک دن دریا کے کنارے دھوپ میں بیٹے ہوئے تھے کہ بشیر

صاحب سے بحث چھڑگئے۔ہم انہیں خدا کا قائل بنانے کی دھن میں دلائل پیش کررہے تھے۔مگروہ

الٹا ہمیں دہر بیہ بنانے کی کوشش میں مصروف تضان کی تعلیم زیادہ تھی اور قوت استدلال بھی۔اور پھر ایک دہریے کے واسطے اوٹ پٹانگ دلائل پیش کرنا مشکل نہیں ہوتا اور یہال شریعت کا

احساس مدنظر تھا پختفریہ کہ خدا کے منکر کا پلزا بھاری تھا اور خدا کے ماننے والے محض اپنی خفت

مٹانے کیلئے گفتگو کوطول دےرہے تھے۔

بحث عروج پڑھی کہ دو تین درویش صفت دیہاتی ادھرسے گزرے۔اور چند لمحول کیلئے

ہار بے قریب رک کر گفتگو سننے گلے پھر کچھوتو قف کے بعد فر مانے لگے۔

"وكيهوميال بدبابوخدا كامنكر ب-تم اس بحث سے قائل ندكرسكو ك\_ آج كل مكان شریف میں عرس ہے۔ وہاں میاں شیر محمد صاحب رحایثتیا یے خلیفہ حضرت کر مانوالہ رحایثتیا یہ

تشریف لائے ہول گے۔انہیں ان کے حضور لے چلو۔بس چند لمحول میں دہریت سے توب كركے خدا پرست بن جائے گا۔''

انہوں نے بیمشورہ دیااوراپنی راہ لی۔

مكان شريف دهرم كوك حقريب ايك درگاه هي - يهال بهي نقشند يسليل كاايك مركز موجود تھا۔مسٹر بشیر کونہ جانے کیا سوجھی کہ حضرت کر مانوالہ رطیشید کی ملاقات کیلئے بتاب

مونے لگے۔القصہ ہم چاریا فیج دوست مکان شریف جائینچے۔ بی میں بیر خمان لی کہ اپنی آمد کا

اصل مقصد حفرت صاحب قبله رهایشمایه کے سوااور کسی پرظا برنہیں کریں گے۔

وہاں پینچے تو معلوم ہوا کہ حضرت کر مانوالہ رحلیتھیے تو اس دفعہ تشریف نہیں لائے 'البتہ

حضرت ميال صاحب رطيفتايه كايك اورخليفه غالبًا نورالحن شاه صاحب موجود بين ـ بشیرنے کہا چلوانہیں کے پاس چلتے ہیں اگر موقع ملاتو یہ بحث انہیں سے چھیڑی جائے گی۔

لہذا ہم ان کی قیام گاہ پر حاضر ہوئے۔سب سے آ گے مسٹر بشیر ہی تھے۔ انہیں اپنی تعلیم پر برانا ز

جونبی حضرت نورالحن شاہ صاحب کے حضور باریابی ہوئی بثیرصاحب نے بردھ کرسلام كيا-جواب مين آپ نے نہايت زورسے كها۔

''ابِجاتیرانکاح توحضرت کر مانواله بطیشینیه سے ہو چکاہے''۔

جانے کی ٹھان لی۔اس نے گھر آ کر چند کپڑے اور کتابیں سوٹ کیس میں رکھیں اور ریل میں

سوار ہو گیا۔ ہم تو راستے میں امرتسر اتر گئے اور وہ سیدھا فیروز پور چلا گیا۔ پھرتقریباً ایک برس کی

آیا۔ کہنے لگا کہ ایک مولوی صاحب ملنے آئے ہیں۔ میں نے کہا بڑے کمرے میں بٹھاؤیس ابھی

ایک دن دو پهر کے وقت میں اپنے بچوں میں بیٹھاتھا 'کے مردانے سے میر املازم بلانے

جب میں پینچاتو ایک لمبرز کے مولوی صاحب انظار میں تصے طویل داڑھی سر پر بردی

میں نے معذرت چاہتے ہوئے جواب دیا'' مجھے افسوس ہے کہ میں نے واقعی آپ کونہیں

میں جیرت واستعجاب میں ان سے لیٹ گیا اور پوچھنے لگا۔''ارے مید کیا؟ ہمارا بشیر تو سوٹ

مولوی بشیر کہنے لگے۔'' یار بیسب حضرت کر مال والا رحلیٹھنیہ کی ایک نظر کا کرشمہ ہے۔

مدت گزرگی بشیرصا حب کا کوئی خط ہی آیا اور ندان سے کوئی ملاقات ہو تکی۔

سی پگڑی ٹخنوں سےاونچا یا جامہ میں پہچان ندسکا۔وہ بھی تاڑ گئے اور بولے۔

كہنے لگے۔ ' بھئي ميں تمہارا دوست بشير ہول'۔

بوث والاتفارآ خربيا نقلاب كيسيآ گياتم مين؟"

"يارمير مجھے پېچانانہيں"؟

حضرت نورالحن شاہ صاحب کے اس جملے کا اثر کارگر ہوا۔ اور بثیر نے کرمونوالہ

بشیر حیران تھا کہ انہیں ہاررے دل کی بات کیے معلوم ہوگئ بات پے درست تھی کہ دھرم

کوٹ سے ہم حضرت کر مانوالہ رطیقتایہ کی زیارت کیلئے آئے تھے۔نیت یہی تھی کہ حضرت کر ما نوالہ رحلیٹنایہ سے ملیں گےاور خدا کی موجودگی کا مسئلہ نہیں کے حضور چھیٹرا جائے گا۔

حضرت كرمال السلام

فو قاً شاہ صاحب رطالیہ سے بحث بھی ہوگ ۔ میں بہت برطالکھا ہوں اور پھر بیمسلد ایسا ہے کہ

کوئی بھی دلائل سے مجھے قائل نہیں کرسکتا۔ ہاں ایک بات ہے کہ چندروز ذرا مزے سے گزر

میں نے حضور کے روبروہوتے ہی سلام کیا۔ جانتے ہوسلام کا جواب کیا ملا؟ گالیاں اور

جونبی میرے مندسے السلام علیم لکلا حضرت صاحب قبلہ رطیشی ایک دم جلال میں آگئے

بس میتکم ملتے ہی چند ہے کئے درویش اٹھے اور مجھ پر بل پڑے اب میں تھا اور گھونسوں

میں اتنا پڑھا لکھا آ دمی اس وحشیا نہ سلوک کا امیدوار نہ تھا۔ جی میں خود کو ملامت کرنے لگا

اورلاتوں کی بوچھاڑتھی۔انہوں نے دھکے دے کر باہر نکال دیا اورایک درخت کے قریب چھوڑ کر

کہ بے وقوف تو ناحق یہاں آیا۔ پھر رفت طاری ہوئی اور گھنٹوں روتار ہا۔ تعجب کی بات بیہ کہ

گھونے۔کس نے بوچھا ہی نہیں کہ میاں کون ہو کیسے آئے ہو؟ مقصد کیا ہے بالکل نہیں بوچھا

تہمیں یاد ہےنا' کہ میں ان سے بحث کرنے کی غرض سے ان کے گاؤں شلع فیروز پور میں گیا تھا۔ 

حضرت كرمال والي

اور درویشول سے فرمانے لگے۔مارواسے۔

كوطول دينا جابا-اب مولوى بشرصاحب في آپ بيتى شروع كى-

"بولےمیرصاحب! میں مغرب سے کچھ پہلے حضور کے دردولت پر پہنی گیا تھا سوٹ کیس ایک جگهرکھااورایک درویش کی وساطت سے حضور کی خدمت میں حاضر ہوا دل میں سوچ رہا تھا كه گا وَك كي تعلى مواہے ميں خود بھي گاوئ كارہنے والا موں \_ چندروزيها ل قيام كرول گا۔ وقتاً

سنایااور فرمایا۔ ' جاؤاس بابوکواندر لے آؤ''۔

دوست و مکھ خداہے یانہیں)۔

کے دست مبارک پرتوبہ کرلی۔

میں بشیر سے عبداللہ بن گیا۔

جب وقت كافى سے زياده گزرگيا تو حضرت صاحب قبلد رطيشايد نے دريشوں كودوسراتكم

اب درولیش مجھے اندر لے جارہے تھے اور میں اٹکار کرر ہاتھا' مگروہ میری کہاں سنتے تھے'

جب ہوش میں آیا تورات ختم ہونے کوتھی۔ میں جول کا توں پڑا تھا۔ ہوش آتے ہی جھے

سوٹ بوٹ سے نفرت ہوگئ۔ اپنی کتابول اور تعلیم سے نفرت ہوگئ۔ مجھے موجودہ دور کی ہر

غیراسلامی روش سے نفرت ہوگئے۔ میں نے اسی دن داڑھی رکھ کی اور حضرت صاحب قبلہ رحلیشمایہ

فرمانے لگے۔ د نبیس بشیر مرز امحمود بھی اینے ساتھ لکھتا ہے۔ تم اپنانام عبداللدر كھلو۔ "

بشیراگر چهاسلامی نام ہے مگراس وفت خدا کےاس مقرب بندے کا موڈ ویسا ہی تھا'الہٰ ذا

بشیرصا حب توبیدوا قعات سنا کر دھرم کوٹ چلے گئے ۔گر مجھے ورطۂ حیرت میں ڈال گئے۔

میں انتہائی کنھار ہونے کے باوجود مذہب کا شوق رکھتا تھا اور چھوٹی عمر میں ایک وارثی بزرگ کے

آپ رطایشید نے مجھسے پوچھا۔' بابوجی تمہارانام کیاہے؟''

میں نے کہا۔ 'حضورغلام کوبشیر کہتے ہیں۔'

تھسیٹ کرلے ہی گئے کسی سوال وجواب کی نوبت ہی نہ آئی۔حضرت صاحب قبلہ رطیعتیہ نے

میرا دایاں ہاتھ پوری قوت سے پکڑا اور دبایا اور کہا۔'' دیکھ اوبیلیا خداہے کہ نمیں'' (لعنی اے

بس ایک بخل سی میرے رگ وریشہ میں دوڑ گئ اور میں بے ہوش ہوکر گر پڑا۔

حضرت كرمال فإلي وست مبارک پر بیعت بھی کی ہوئی تھی۔ جی جا ہا کہ حضرت کرماں والا رطیفتایہ شاہ صاحب سے

ملاقات کی جائے ۔پس دوسرے ہی روزصبح کی گاڑی سے ان کی خدمت میں پہنچے گیا۔

حضرت صاحب قبله رمایشید نهایت خوش شکل وجیهه اورعظیم شخصیت کے مالک تھے۔

دراز قد ٔ مضبوط اورتوانا جسم' حدہے زیادہ خلیق متواضع' بردبار' جوقلندرانہ جلال میں نے اس مرد درویش کی حیال دُهال نشست و برخاست میں دیکھااور کسی میں نہ پایا۔

تبهي بهمي بعض پر برسته بهي تنهے اور گرجته بهي يبهي اڪلے جلال کی تاب لا نامشکل

حضرت صاحب قبله کی مجلس مبارک میں جو پہلا تاثر میں نے لیا وہ یہ تھا کہ ان کی

نشست وبرخاست حضورسركار دوعالم عليقة اورصحابه كرام رضوان اللهطيهم اجمعين كي تضوير معلوم

ہوتی تھی۔سب لوگ باادب اور دوزانو بیٹھے ہیں۔مخضراور پراسرارا نداز میں باتیں بھی ہورہی

ہیں۔آپ علیشملیہ فرمارہے ہیں، حاضرین من رہے ہیں۔ ہروفت شریعت کی پیروی اورا نتاع رسول مقبول عليلية پرزور ہے۔ كوئى مو ماكا زور كوئى نعرة مستانة نبين كوئى تعويذ دھا كرنبين كوئى

ٹونا ٹوئکانہیں بس نماز کی تلقین ہے اور تو حید کی تعلیم ۔ اگرتم سرکار علیات کے نقش قدم پر سجدہ ریز نہیں تو کچھ بھی نہیں خواہ آسان پراڑ کر دکھاؤیا سطح آب پر دوڑ نے لگو۔ ولایت یہی ہے کہ سچے

سلمان بن جاؤاور حضور عليلي كالتي پيروي كرو میں دو تین یوم حضور کی خدمت میں مھہرا۔ پھراجازت کیکرامرتسر آ گیا۔اب دل پرنماز کا

شوق غالب آچکاتھا۔وظائف کاسلسلہ قائم ہوچکاتھا'طبیعت دین کی طرف رغبت کرنے لگی تھی۔ ا كرچه ميل بشرى طرح خصوصى توجه كاحق دارنه سمجها كيا تو پهر بهى در يرده توجه كااثر يجهنه

کچھتو ضرور ہوا تھا۔ اسی نے عبادت کی رغبت دلائی اور صراط منتقیم کی طرف گامزن ہونے کی

نقشبندىيى نسبت بهى حاصل موكربى \_

سے بدکلامی کی۔خیرمعاملہ رفع دفع ہوگیا۔

توفیق دی۔بس بیان کا کرم یہی تھا کہ فرائض کی ذمہ داری چٹکیاں لینے لگی اور وارثی کوسلسلۂ

حضرت كرمال فالي

حضور کی محبت نے دل پر کچھالیا اثر کیا کہان کے ہاں آ مدور فت کامستقل سلسلہ

شروع ہو گیا۔ کی دفعہ تو ایک ہی مہینے میں تین تین چار چار مرتبه وہاں میں آیا کرتا۔ بعض اوقات

دس دس باره باره دن و ہاں حاضر رہتا۔ قبلہ شاہ صاحب رح<sup>ایش</sup>تیہ مجھے پر بہت کرم فرمایا کرتے۔ جب

تجھی سفر کے دوران امرتسر کی طرف تشریف لاتے تو میرے ہی غریب خانہ پر قیام فرماتے۔

ہمارے مرشد حضرت کر ماں والے رطیشید کا اصول تھا کہ وہ جگہ جگہ مریدوں کے ہاں

میں نے قبلہ شاہ صاحب رطالیتھایہ سے ان گنت کرامتوں کا ظہور دیکھا۔ چندایک جوذبمن

امرتسر سے میں جب بھی حضور رطائقید کے ہال ضلع فیروز بور میں جایا کرتا' اینے ساتھ

تشریف لے جانا پیند نہیں فرماتے تھے۔ ایک آ دھ خادم کا مکان منتخب فرمالیت بس وہیں

میں انجررہی ہیں بیان کرتا ہوں تا کہ صاحب ذوق اور عقیدت منداحباب کی تسکین کا باعث

ضروری اشیاء کے علاوہ ایک بیٹری بھی لے جایا کرتا تا کہ وہاں رات کے وقت باہر جنگل میں

آنے جانے کی سہولت رہے۔ ایک دن میں نے دوپہرکی گاڑی پر جانے کا پروگرام بنایا۔

ريلو \_اسٹيشن پر پہنچا تو گاڑى وسل د \_ربى تقى گويائكث لينے كا وقت ندتھا ميں جلدى ميں بلا

نکٹ ہی سفر کرنے لگا۔ گاڑی جب فیروز پور چھاؤنی کےاشیشن پر پیچی توایک ٹکٹ انسپکٹرنے مجھ

تظہرتے۔جیسا کہلا ہورمیں برادرم محرشفیع صاحب فروٹ مرچنٹ کو بیشرف حاصل رہاہے۔

جانے والے جانتے ہیں یہ ایک بردی نوازش تھی جووہ اس خا کسار پر فر مایا کرتے۔

حضرت صاحب قبلد رطالتها ہے گاؤں کرمونوالا کیلئے فیروزشاہ کے اسلی پراتر نا پڑتا تھا۔ پھر یہاں سے دواڑھائی میل پیدل چلنا ہوتا۔ بیعلاقہ صحرائی تھا کوئی پختہ سڑک یا واضح

پگ ڈنڈی نہیں تھی۔ دو پہر کی گاڑی تقریباً مغرب کے ہنگام فیروز شاہ پیچی۔اب وہاں سے پیدل گاؤں کی کی جانب چلنا شروع کیا ریتلا صحرائی سا علاقہ اور پھر چاروں طرف اندھیرا۔

ا ثنائے مغرب میں میں نے یونمی دوجار مرتبہ بیٹری روشن کی۔ گراس کا نتھا بلب مریض جاں بلب کی طرح دم تو ڑگیا۔ خیر جوں توں کر کے منزل طے ہوئی اور بیخادم حضرت صاحب قبلہ رطیقتایہ کی مسی میں پہنچ کرستا نرا گا

کی مسجد میں بھٹی کرستانے لگا۔ نماز کے بعد پیثی ہوئی تو آپ رعالیہ میں فرمانے لگے۔''وہ ٹی ٹی بڑا بے اوب تھا' مگر آپ

نے بھی تو ٹکٹ نہیں لیا۔ آپ اطمینان سے ٹکٹ خرید لیتے 'گاڑی آپ کوچھوڑ کرنہیں آسکی تھی'۔ اکثر ہر مرحلے ہرمعالے اور ہر گفتگو کی تفصیل آپ رطالیتا ہے کومعلوم ہوجاتی۔ کہی ہربات

کی خبر ہونے کے باوجود ٹال بھی دیتے تھے۔

مجھے بلائلٹ سفر کرنے سے منع فرمایا۔ پھرایک درویش کو بلا کرکہا''میرے صاحب کی قیام گا۔ میں الٹین چاتیں کہ زلان کی بٹیری خواب میں گئی ہے۔

گاہ میں لاٹین جلتی رکھناان کی بٹیری خراب ہوگئی ہے۔ . مر ہور میں سے بیٹری خراب ہوگئی ہے۔

میری شاوی کبی ہو چی تھی اور دو بچیاں تھیں تیسرے بیچی آ مدے آ ثار ظاہر ہوئے تو میں نے حضرت صاحب قبلہ رطالتھیں سے فریادی کدوعا فرما کر اللہ تعالی سے ایک فرزند

دلوائیں۔آپ روائٹیا نے ایک عدد شرینی عنایت کی اور حکم دیا کہ اپنی بیوی کو کھلا دینا۔ میں نے

آپ طلطی کے ارشاد کے مطابق میر کھل اپنی زوجہ کو کھلا دیا۔ نتیجاً الله تعالی نے میرے ہاں تندرست وتو انا خوبصورت بیٹا پیدا کیا۔ یہ بچراب میر منصور محمود بی اسل ایل بی کہلا تا ہے۔ پیر

سندر ست و نوانا حوبصورت بیمنا پیدا نیا۔ بیہ چہاب سیر مسور مود ب اے ایں ایں بہر ہوں ہ ہے۔ پیر کی دعا اور اللہ کی عنایت کا زندہ ثبوت ہے۔ عبور دریائے شور کی ہوگی کیعنی جلاوطنی اور عمر بھر کی قید۔

حضرت كرمال السال عالبًا 1933ء يا1934ء كاواقعه بكربطانوى حكومت في مولانا سيرعطاء الله شاه

صاحب بخاری مرحوم کو بغاوت کے مقدے میں پھانس رکھا تھا اور بیمقدمہ گورداسپور کے مسٹر

کھوسلہ کی عدالت میں زیر ساعت تھا۔ اندیشہ تھا کہ بخاری صاحب کو کم سے کم جوسزا ملے گی وہ

سيدعطاء اللدشاه بخارى بھى تھاور امرتسرى بھى۔انہوں نے مجھ سے كہا كہ ميں كرمونوالاشريف جاكر حفرت صاحب قبله رطيشيد سيان كيليح دعاكراؤل

چنانچه میں اورخواجہ عبدالعزیز صاحب قبلہ پیردمرشد کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے۔

اور بخاری صاحب کی درخواست پیش کی آپ رطایشتاید نے لٹھے کی ایک ٹونی مرحت فرمائی اور ارشاد کیا کہ بیٹو بی عطاءاللہ صاحب کو دیدی جائے اور ساتھ ہی بیغوشنجری بھی سنائی جائے کہ اللہ

تعالی انہیں باعزت طور پر بری کریں گے۔

انجام کارمسٹر کھوسلہ نے سیدعطاء اللہ شاہ صاحب بخاری کو بیگناہ قرار دے کربری کردیا۔

ایک دن سرما کے ایام میں ہم چند دوست حضرت صاحب قبلہ رطانی ایک فارمت میں

عاضر تھے۔ چونکہ کڑا کے کی سر دی پڑ رہی تھی اس لئے محفل باہر دھوپ میں لگی تھی۔کوئی صاحب

نعت شریف سنار ہے تھے اور ایک صوفی صاحب تھے کہ ان پر وجدانی کیفیت طاری ہورہی تھی۔

االمتجلس يرعجيب تأثر قائم تھا۔ دورکوئی بیس بائیس گز کے فاصلے پرایک چھوٹا ساکنواں تھا بھٹکل ڈیڑھ گز چوڑا ہوگا۔اس

كنويں يرايك مضبوط توانا دروليش نورمجمه يانی نكال رہا تھا۔حضرت صاحب قبلہ ح<sup>ليث</sup>يليہ کونہ

جانے کیا سوجھی کہ بآ واز بلنداس درویش کو پکارا۔ ' اونور محد!''

بس نور محمد پراننے ہی لفظوں ہے وجد طاری ہو گیااوراس نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور کنوئیں

رخصت کردیئے گئے۔

رہتا۔ نبی ہو یاولی خواہ کسی بھی پائے کا ہوآ خربشرہ۔

حضرت كرمال السك میں گر پڑا۔اس کا گرنا تھا کہ حضرت صاحب قبلہ رحلیٹھیے نے ان صوفی جی کی طرف مخاطب ہو کر

كن كك ـ "صوفى جى وجدا سے كتے ہيں" ـ صوفى صاحب شرم سے پانى پانى ہو گئے۔

پھرحضرت صاحب قبلہ رطیشید اہل مجلس سے فرمانے لگے۔ '' بھئ اب کیا ہوگا تے سے

تنگ کنوئیں میں نور محد گریڑا ہے'۔ ایک رمز آشنانے جواب دیا۔حضور آپ ہی نے پھینکا ہے کوئی

بات نہیں۔ آخرنور محکوباہر فالا گیا۔ اللہ کی قدرت سے ایک خراش بھی نہیں آئی تھی۔ (بیسائیں

نورمحدلا ہور میں بھائی دروازہ کے باہر فن ہیں۔)

حضرت صاحب قبله رطيقي كااندازتكم بهت ساده تفارمر يدول عقيدت مندول

سے پچھالیا سلوک فرماتے کہ ہر مخص کو یقین ہوتا کہ حضرت صاحب رطیقیایہ مجھ ہی پرمہر ہان

ہیں ۔بعض ایسے بدنصیب بھی دیکھے کہ انہیں ایک لمحہ بیٹھنے کی اجازت نہ ملی اورعلیک سلیک کے بغیر

بعض افراد کے باطنی حالات ان کے کردار کے گھناؤنے واقعات حضور پر منکشف ہوجایا كرتے اورآپ رطیشیایه كى پاك طبیعت پرنا گواراثر ڈالتے بعض اشخاص واہیات مرادوں اور

ناجائز خوامشول كانصور لے كرآتے بھربدتقاضائے بشريت حضور رطيشيد كا اپنامود بھى بدلتا

حضرت صاحب قبله رطيشيد نے مجھی کسی کی برائی نہیں کی مجھی اپنی برائی نہیں جائی۔اگر كسى نے كہا حضور طالتها آپ مردموس بيل ميرے لئے دعافر ماكيل كيونكه مردموس كى نگاه

سے تقدیر بدل جاتی ہے تو ارشاد کیا'' بھئی میں تو خودا پیے مردمومن کی تلاش میں ہوں۔اچھاتم

بھی دعا کرومیں بھی کرتا ہول اللہ برافضل کرے گا۔''

آپ بطیشی کا آبائی گاؤں شلع فیروز پور میں تھا۔اس شلع میں سکھوں کی اکثریت

تھی۔ میں نے کئی سکھوں کوحضور رحالیٹھایہ کے ہاں با قاعدہ نماز پڑھتے دیکھا۔حضرت صاحب قبلہ

رطیشید کے ہاں ایسے متعدد افراد ملتے جو بظاہران پڑھ دیہاتی معلوم ہوتے مگر در حقیقت ایم اے

تھے۔ پی ایکی ڈی تھے اندن کی سیاحت کئے ہوئے تھے۔مسلمانوں کے سجی فرقوں کے لوگ شیعۂ

سنی اور و ہائی سبحی حضور رطایتیسید کی مجالس میں ہوتے۔آپ رطایتیسید کی محفل میں دل آزاری کی

حضرت كرمال السلط

با تین نہیں چھیڑی جاتی تھیں ۔اخوت اور دل جوئی کا اصول مدنظر رہتا۔

ہمارے مرشد حفرت صاحب کرماں والے طیفید نے اگر کسی امری تلقین كرنى ہوتى تو نہايت ساده اور مؤثر طريقے سے فرماتے مثلاً ايك دفعكس سے فرمانے لك

میاں اب داڑھی رکھلو۔اس نے عذر تراش کہ حضور دل نیک ہونا جا ہے ۔داڑھی نہ بھی ہوئی تو

رالعیو ب ہے۔ظاہری صورت بھی نیک بناؤ تا کہ خلق کی عیب جوئی سے بچو۔''

**ایک بار**نوافل کی تا کیدفر ماتے ہوئے کہنے لگے۔ بھئی مانا کنفل پڑھنے کی یابندی نہیں۔

چلو یوں سجھ لو کہ نظل کا درجہ صفر کی برابر ہے۔ مگر جب صفر کو (اکائی کے آگے لگا دیں تو کیا بن جاتا

ایک بابوصاحب فے جواب دیا "جناب الله خود زندگی کی کشتی کا ناخداہے وہی حفاظت كرے كا" ـ آپ بطینيد نے مسكراكر فرمايا ميال تھيك كہتے ہو \_ گرنا خدا تواس كى حفاظت كا ذمه

ایک بار چند را سے کھے نوجوان حضور کے ہاں حاضر ہوئے۔ آپ رعظیمید نے

فرمایاً "شریعت کی پیروی کرنی چاہے اور اپنے معاشرے کے اندر زندگی بسر کرنا چاہئے ورنہ ہلاکت کا اندیشہہے۔

دارہے جو جہاز کے اندر ناخدا کے احکام کی پیروی کرے۔ جوخوکشی کے ارادے سے سمندر میں

حضرت كرمال السلط

نفیس خلیلی مرحوم پاک وہند کے معروف شاعر تھے گرنظمیں اکثر پیروں فقیروں کے خلاف کہا کرتے۔اس پر بھی حضرت صاحب قبلہ رطیقید کا بہت احترام منظرر کھتے تھے۔آپ

ر الشماليد كاذكر آجاتا تومؤدب موبيطية ايك دن مين نے كريدا تو كہنے لگے۔ بھائي مين حضرت

کر ماں والا رحلیتیا یہ کودل سے مانتا ہوں۔وہ سیجے ولی ہیں۔ میں نے وجہ پوچھی تو کہنے گئے۔ " بهارے دفتر میں ایک پریشان حال کلرک تھا۔ تنخواہ تھوڑی تھی اورعیال بہت۔ اکثر

مقروض رہا کرتا۔ بہت سے پیرول فقیرول کے ہال گیا وعائیں کرائیں تعوید لکھوائے۔لیکن حالات سدهر نه سكے كسى نے حضرت صاحب قبله طلقيد كا پية بتايا تو ان كے كاؤل

کر ماں والے پہنچ گیا۔ حضور کی مجلس میں ہجوم تھا۔اس نے سوچا کہ جب ذراتخلیہ ہوگا تو اپنی مصیبت عرض

كرول كاراده حضور رطيشيد بريسب كيفيت كي بغيرروش تقى آب رطيشيد فياس كاباته يكرا اوراٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گئے۔ پھراپنے دامن سے پچھنوٹ نکال کرعطا کئے اور فر مایا۔

''لو با بوجی! سردست بیه ہزار روپیموجود ہیں پھر کسی موقع پر اورمل جائیں گے۔گھبرا و نہیں اللہ تعالیٰ کارسازہے۔

كلزاراحم كل صاحب بيار ماسر كورنمنك يرائمرى سكول نياز بيك متصل جامع مسجدمحكه سلامت بورہ لا ہور بیان کرتے ہیں عرصہ ہوا میں اپنے چند دوستوں کے ساتھ ماہ اگست 1952ء

میں حضرت سرکار کر ماں والا رطانشلیہ کے فیض کدہ پر پہلی بار بغرض بیعت حاضر ہوا۔ تعظیم ونکریم

کے بعد حفرت صاحب قبلہ رایشی نے حاضر ہونے کا سبب یو چھا۔ ہم سب نے خدمت اقد س

میں عرض کردیا۔ مجھ کوحضرت صاحب قبلہ رطیقید نے بیعت کا شرف بخشا اورووشریف پر هایا

حضرت کرمال الے لئے

تہجداور ضروری وردو ظا کف پڑھنے کی ہدایت فرمادی۔ میں اور میرے ساتھیوں نے ایک دن اور رات حضور کے در دولت پر قیام کیا۔ بیوفت جاری زندگی کیلئے نہایت فیمتی تھا، جس میں ہم سب

نے بہت فیض حاصل کیا۔

حضور کی مجلس میں بیٹھنے کا کافی موقع ملامیٹھی میٹھی اور پیاری بیاری قوت ایمانی اور جذبہ روحانی کو بڑھانے والی باتیں سنیں جس سے ہمارے مردہ دلوں کو بہت تقویت بیچی ۔ دوسرے دن

ہمیں واپس لوٹنے کی اجازت ملی۔ جب ہم سب پیر پیشوا سے رخصت ہونے لگے تو میری سر کار رطیشید نے چنداشعار پیروارث شاہ کی پنجابی کتاب کارشاد فرمائے جو کہ مختلف ذاتوں کے

عشق کانظریه پیش کرتے تھے۔ان شعروں کا پڑھناا یک خاص مصلحت تھی اور ہماری سجھ سے بالاتر تھے۔جب میری سرکار رحلیشانیہ نے ایک شعر کو ہار بار دہرایا اور ہمیں فرمایا کہ مبیلیوٹھیک ہے نا'' ۔ تو

پھرمیری سمجھ میں آگیا کہ شعرمیرے ایک ساتھی کی زندگی پرصادق آتا ہے۔

اس راز داراندر موز پرہم سب جیران تھے کہ سرکارعالیہ نے بیہ بات سے کی فرمائی اور کیسے عصطريقے سے مجھادي ہے۔واقعي ولي الله دلوں كي باتوں كو پر كھ ليتے ہيں۔

مجھے اکثر حضور کے فیض کدہ پر حاضر ہونے کا موقع ملتا رہا ہے اور فیض کدہ سے فیض رسائی کی باتیں حاصل کرتا رہا ہوں جو ہماری اسلامی زندگی کے واسطے انشاء الله موزوں ثابت

میری سرکار طالعتایه اکثر فرمایا کرتے تھے۔ بیلیو احضور سرورکا ننات صَلَّى الْمَالِقِينَا اللهُ كَا

برى شان ہے۔حضور صَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ بِرورودشريف براهنا وظائف ميں سے بہتر وظيفه ہے۔ہم سبمحفل یاک میں بیٹھنے والےصدق دل سے لیک عرض کردیتے۔

ایک دفعہ کا واقعہ ہے۔ہم پھراپنے پیشوا سرکار کر ماں والے رطیقتیہ کے فیض کدہ پر حاضر

ہوئے۔ دربان کے ذریعہ حاضر خدمت ہونے کی اجازت ما تکی۔ سرکارعالیہ سے اجازت مل گئی۔ تعظیم و تکریم کے بعد میری ہر کار رحایث ہے۔ نرفی دافی دائیم سب سیرحاضر ہوں نرکاسپ یو جھا کہ

حضرت کرمال الے لئے

تعظیم وککریم کے بعد میری سرکار <sup>روایش</sup>تیہ نے فرداً فرداً ہم سب سے حاضر ہونے کا سبب پوچھا کہ کس مقصد کے وا<u>سط</u>م آئے ہو۔ ہم سب نے اپنے اپنے ارادے کا اظہار کیا۔حضرت صاحب

کس مقصد کے واسطے آئے ہو۔ ہم سب نے اپنے ارادے کا اظہار کیا۔حضرت صاحب قبلہ رطیقتید ہرایک سے یو چھتے گئے اور بیٹھ جانے کی اجازت فرماتے گئے۔ جب میری باری آئی

تو مجھے ارشاد ہوا کہتم تو فوراً واپس گھر چلے جاؤییں کچھ جیران سا ہو گیا۔ کیونکہ میرا ارادہ واپس لوٹنے کا نہ تھا۔معذرت کی اور تھبرنے کی اجازت مانگی۔عرض کیا یا حضرت رطیشتایہ میں اپنے

لوٹنے کا خدتھا۔معذرت کی اور طہرنے کی اجازت ما کی۔عرش کیا یا مطرت رصفتایہ ہیں اپنے ساتھیوں کے ہمراہ ہی جاؤں گا۔میری سرکار رحظتنایہ نے میری معذرت پر فرمایا کہا چھا تمہاری مضی اس میں ناص ان تماجہ میں کسمچہ میں وقت کی میں نہیں کا میں زمجے حضوں کر فیض کی در ہی قاص

مرضی۔اس میں خاص راز تھا جو میری سمجھ میں نہ آسکا۔ میں نے بھی حضور کے فیض کدہ پر ہی قیام کیا۔

صبح ہم نے اجازت چاہی کیکن حضور نے اجازت نہ بخشی۔اور فرمادیا کہ جاکر ہاغ میں کام

میں اور میرے کچھ ساتھی فیض کدہ پر تھہرے رہے۔ تیسرے روز پچھلے ٹائم ہمیں حضرت صاحب قبلہ رطالتھیں۔ کی طرف سے اجازت ملی۔ ہم رخصت ہوکر گاڑی پر سوار ہوکر گھر روانہ

صاحب دہد رست سے المارت دار ہے۔ ہم رسست ہور ور دن پر سوار ہور سر ردامہ ہوئے۔ جب ہم اپنے گاؤل کے قریب پنچ تو راست میں میرے ایک دوست نے افسوس کے ۔

لہج میں کہا کہ آپ کی والدہ صاحبہ کا بہت افسوں ہے۔وہ پرسوں فوت ہوگئ ہیں۔جس روز آپ حضرت کر مانوالے روائٹیں۔ گئے تھے اسی روز آپ کے جانے کے بعد فوت ہوگئیں۔اناللہ داناالیہ

راجعون۔اب میری سمجھ میں آگیا کہ واقعی حضرت صاحب قبلہ رطایشی یہ مجھے اسی بنا پر جاتے ہی

ہدایت فرماتے۔

واپس لوٹنے کی اجازت فرماتے تھے لیکن مجھ کواس معاملے کا پیتد نہ چل سکا۔ میرے دوستو! واقعی ولی اللہ اپنے مریدوں کی دلوں کی باتوں اور گھر کے حالات جان جاتے ہیں۔ میں اکثر اپنے

حضرت کرمال الے"

دوستوں کے سامنے اینے پیر کامل حضرت کر ماں والا سرکار رطیقتید کی شان کا تذکرہ کرتا رہتا

ہوں کہ دیکھومیری سرکار بطائیسا کی گنی شان ہے۔لوگ کہددیتے ہیں واقعی حضرت کر ماں والے

رطیشید این دور کے قطب تھے۔ اور بہت بڑی روحانی شخصیت کے مالک تھے۔ آپ رطیشید

اپنے مریدوں کو ہروقت باوضور ہنے کی ہدایت فرماتے۔ قبلدرو بیٹھنے کی اور دوزانو بیٹھنے کی ہدایت

فرماتے 'اور درویشوں اور مریدوں کووضو کروا کر کھانا کھلاتے۔ درو دشریف کشرت سے پڑھنے کی

ہیں کہ میں لا جور جی بی اومیں پارسل بکنگ پرلگا جوا تھا۔ایک دن کا واقعہ ہے کہ ایک شخص سیا لکوٹ

سے دو پارسل بک کرانے کیلئے لایا۔ پارسل کافی وزنی تھے۔ میں نے ان کا وزن کر کے چودہ

رویے بونڈ کے حساب سے مکٹ بتائے کیکن صحیح ریٹ انیس روپے فی بونڈ تھا۔ پارسل بک

کردیئے گئے۔جب پارسل کرا چی فارن پوسٹ آفس پہنچے وہاں ان کے وزن کی دوبارہ پڑتال

کی گئی اوراس طرح ان کے نکٹوں میں بہت کمی پانی گئی۔ دونوں ارسال کردہ پارسلوں پر ایک سو

عالیس روپے آٹھ آنے لینی کی صدحالیس روپے آٹھ آنے کم تھے۔تھوڑے دنوں بعد مجھے

بنے دفتر کی وساطت سے چٹھی ملی۔جس میں رقم جمع کرانے کو کہا گیا۔چٹھی پڑھ کر میں نہایت

عملین اور پریشان ہوا۔ کیونکہ پورے ایک ماہ کی تخواہ کٹ جانے کا اندیشہ تھا۔ میں نے فوراً

حضور حسین نیازنی آبادی محلّه سلامت بوره نیاز بیگ نزدجی بی او پا کستان بیان کرتے

سیالکوٹ متعلقہ فرم کوچٹی لکھی اور کہا کہ پارسلوں پر ٹکٹوں کی کمی کی رقم روانہ کردیں۔ دفتر کے

ذریعے بھی چھی بچھوائی لیکن بے سود آخر ننگ کر میں خود وہاں پہنچا۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ متعلقہ فرم کا میجرسلیم صاحب لا ہورگئے ہوئے ہیں۔ رات کو وہاں تھہرا دوسرے دن پھر پوچھا

لیکن منیجرصاحب ندل سکے ان کے چھوٹے بھائی نے یقین دلایا کہ آپ کو پینے ارسال کردیئے جا کیں گے، آخر میں واپس آ کرا نظار کرنے لگا۔ گرسیا لکوٹ سے کوئی تسلی بخش جواب ند آیا۔

عبایں ہے، اور میں داہوں اسرار مطافر سے ایک اپنے مہر بان دوست کو دوبارہ سرکاری طور پر دفتر والوں نے مجھے بہت ڈرایا دھمکایا، میں نے ایک اپنے مہر بان دوست کو دوبارہ سرکاری طور پر چھی ککھنے کو کہ اردھ میں نرا کی چھی اسٹریر پیشوا حصہ ہے۔ کہ مال والی سرکار برٹالٹینا کی

چھی کھنے کو کہا۔ ادھر میں نے ایک چھی اپنے پیر پیشوا حضرت کرماں والی سرکار داللہ تا کی خدمت عالیہ میں ارسال کر دی۔ آپ داللہ تا کہ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے

تہمارے تمام مقاصد حسنہ دینی و دنیاوی برلا ویں گے۔ مجھے تسلی واطمینان ہوا چند دنوں کے بعد

ایک بیمہ مالیت ایک سو چالیس روپے آٹھ آنے بنام چیف پوسٹ ماسٹر لا ہورکو پہنچا' کھولا گیا تو ایک سو چالیس روپے آٹھ آنے کے ٹکٹ پائے گئے۔ چیف صاحب نے جب بیچٹھی پڑھی تو

ایک سوچ یک روپے اتھا نے کے ملک پائے گئے۔ چیف صاحب نے جب یہ می پڑی تو آگ بگولا ہو گئے اور سخت طیش میں آ کر حاجی صاحب IPM کوطلب کیا اور ان کے ذریعے مجھے

پیش کرنے کیلئے تھم دیا گیا۔ انہوں نے مجھے پیش تو نہ کیا بلکہ میرے بیان لکھ کر بھیج دیے۔ چیف صاحب نے تھم صادر کردیا کہ تعلق کلرک (مجھ) کو چارج شیٹ لگادیں۔ ادھر میں نے حضرت

صاحب قبلہ روایشید سرکارکرماں والا کی خدمت عالیہ میں پھرچھی ارسال کردی۔حضرت صاحب قبلہ روایشید کی دعاسے اللہ تعالی نے نقشہ ہی بدل دیا ، لینی جارے دفتر کے چار یونٹ بن گئے

۔اور ہم چیف صاحب کی مگرانی سے نگل گئے۔ اور ہمارے دوسرے افسر ڈپٹی پوسٹ ماسٹر

(خزانہ)افسرمقررہوگئے۔اس کے بعد آج تک حضور کی نگاہ کرم سے نہ کوئی چارج شیٹ ہی لگایا گیااور نہ ہی کوئی محکمانہ کارروائی کی گئی۔میری سرکار سیالتیں ہے گوجہ سے بیگرال مصیبت ٹل گئی۔

## چھبیسویں مجلس

محترم میر منظور محمود امرتسری تحریر کرتے ہیں کہ اپنے پیر و مرشد حضرت سید كرمون والے رطیقید كاذكر خير بے ختم بوتو كيوكر بواجي جا بتا ہے كہ بس كھتے ہى جاكيں حتى

كەد نیا بھر کے كاغذاور جہان بھر كی روشنائی ختم ہوجائے \_گرابياممكن نہيں \_ وہ كيوں؟ اس لئے

كمطبيعت يردقت كاغلبه موجاتا باورجذبات المرآت بير-آنسوول سے كاغذ بھيك جاتا

ہے۔ پھرایسے واقعات بھی یاد آنے لگتے ہیں کہ جنہیں مرتوں پہلے بھول چکا ہوں اور جب سیہ طوفان هم جا تاہے توجان مضمحل ہو چکی ہوتی ہے۔

ان دنوں زمانہ کچھالیا آ گیا ہے کہنی روشی میں لیے ہوئے نوجوان بزرگان دین کے

واقعات کوشک وشبہ کی نظر سے دیکھنے گئے ہیں۔مغرب کی تقلید نے انہیں اسلاف کی رسم وراہ ہے بیگا نہ کردیا ہے۔ بیاس بیگا نگی کا نتیجہ ہے کہ انہیں بزرگان دین کے واقعات کا یقین نہیں۔ بیہ

پیشه ورنجومیون رمالون اور جهاژ چونک والون کوتو مان لیتے ہیں نہیں مانتے تو الله والوں اور بزرگوں کے واقعات کونہیں مانتے۔

حقیقت میں ان بے جاروں کا کوئی قصور نہیں ان کے بروں کا قصور ہے۔ ماں باپ انہیں

اسلامی تعلیم دلواتے تو نوبت یہاں تک نہ پہنچتی۔ انہیں اسلاف کے حالات سے آگاہ کیا جاتا تو

چران کے دلوں میں بھی یقین کا نور جگر گا اٹھتا۔ان لوگوں کو کمیا معلوم کہ اولیاء کی کرامات سے اٹکار ،

انبیاء کے مجزات کا انکار ہے۔اگر کوئی شخص نبی علیہ السلام کے مجزات کا قائل نہیں تو کا فرہے۔ اللدتعالی این رسولوں اور نبیوں کوسر بلند کرنے کے لئے انہیں معجزات کا اختیار

وسيت بين اورانبياء كے فيوض سے اولياء سے كرامات ظاہر ہوتى بين-اب رہا تجربہ توبدوہ بزرگوں کی صحبت اختیار کے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ میں نے ہر ہر مقام پر اللہ کی قدرت کومختلف

انداز میں جلوہ گردیکھاہے۔

حضرت صاحب کرماں والے رحلیٹیلیہ کی چندا کیک کرامات بیان کرتا ہوں۔ میں

نے ان کی صحبت میں جو پچھ دیکھا وہ کہیں اور نظر ندآیا۔مناسب تو بیتھا کہ آپ رطالتا تا یہ کی

بزرگ و سیر السیالی کی ولایت پرشریت کی روشن میں اکھا جاتا۔معرفت کے قلم اور نور کی

روشنائی سے ان کے کردار کی تصویریشی کی جاتی ۔ گرمضمون کوطویل کرنا بھی مقصور نہیں ۔ فرماتے ہیں کرمونوالا شکع فیروز پور( بھارت) میں قبلہ شاہ صاحب رطینی یہ کا آبائی گاؤں تھا۔مندرجہ

ذیل واقعات کاظہور وہیں ہوا۔ سردیوں کا موسم تھا اور رات کے ساڑھے نو بجے کا وقت۔ ہم کر ماں والے شاہ صاحب

ر طیشتایہ کے در بار میں حاضر تھے۔حضور رحایشتایہ کے بڑے دلان میں محفل جی تھی کوئی ہیں پجیس

اصحاب موجود تھے۔ سردی کے باعث دلان کے دروازے بند کررکھے تھے۔ چھت پرایک بڑا

سالیمپ لٹک رہاتھااور پیج توبیہ ہے کہ اس لیمپ کی روشنی موجودہ زمانے کے برقی قیقموں سے بھی بہترتھی۔اتنے میں آ ہٹ ہوئی اورابیامحسوں ہوا کہ کوئی شخص کمرے میں داخل ہواہے۔ پھرساتھ

ہی حاضرین مجلس نے ایک آواز سی ۔''السلام علیکم۔''اور حضرت صاحب قبله رجایشی نے باقاعدہ

جواب دیا۔ گر دروازہ برستور بند تھا۔ کچھ تو قف کے بعد پھر کوئی آیا اور سلام کر کے بیٹھ گیا۔ اس طرح کوئی چیسات اشخاص آئے اور سلام کر کے ادھرادھر بیٹھ گئے اور قبلہ شاہ صاحب رطیشتایہ نے

ہرایک کے سلام کا جواب دیا۔ بظاہر ہم وہی ہیں پچیس آ دمی موجود تھے۔ میں نے دل میں سوچا

يه كوكى مواكى مخلوق موكى جونظر نهيس آئى ميرابي خيال قبله شاه صاحب رطيسيد يرمكشف مواتو فرمانے گا۔ ''بابا جی ایہ جنات ہیں۔ آپ دیکھیں گے؟'' میں نے جواب دیا۔ دہمیں حضور

ر الشِّليه دکھانے کا تکلف نہ فرمائیں۔"میرےاس جواب پران نو واردوں کے ہینے کی آ واز آئی۔ پھرمجلس پر سناٹا چھا گیا اور حاضرین میں سے پچھلوگ سہم گئے جہاں تک اس خاکسار کی ذات کا

تعلق ہے۔ میں نے دیکھنے سے اٹکار کیا تھا۔ مجھے علم تھا کہ میرے مرشدنے جوفر مایا ہے سولہ آنے درست ہے مجھے تقدیق کی ضرورت نہیں تھی۔

ایک وفعہ میج نؤ دس بج کے قریب ہم کھلی دھوپ کا مزالے رہے تھے۔سر دیوں میں گاؤں کی تھلی دھوپ بھی ایک نعمت ہوتی ہے۔حضور رطیشی یہ کی مسجد اگرچہ کچی تھی تاہم اس کے

صحن کا رقبہ اچھا خاصا تھااور میصحن گلی کو چوں اور کھیتوں سے کوئی جاریا نچے فٹ اونیجا بھی تھامجلس میں چالیس بچاس افراد حاضر تھے۔اس ونت گفتگو میں متانت کے ساتھ لطانت بھی تھی۔

**حاجی صوفی** گلاب دین صاحب قصوری صاحبزادوں کی شکایتیں کررہے تھے۔حضور

رطالتیایہ کے صاحبزادے اس وقت نوعمر تھے۔ مجھی مجھی صوفی گلاب دین صاحب سے مذاق کر گزرتے۔اور جب بیہ چھٹرخانی حدسے گزرجاتی تو قبلہ شاہ صاحب بطیشیایہ کےروبروشکا یہتیں

ہوتیں۔اس روزبھی کوئی ایبا ہی مقدمہ پیش تھا۔اچا تک کھیتوں کی جانب سے ایک ہجوم مسجد کی طرف آتادکھائی دیا۔ساٹھ سر آدمی ایک چاریائی پر کسی کولارہے تھے۔اہل مجلس ادھر متوجہ ہوئے

اور قیاس آ رائیاں ہونے لگیں۔کوئی کہتا کہ گاؤں میں فساد ہو گیا ہے اورلوگ مضروب کولا رہے

ہیں سی نے خیال ظاہر کیا کہ جنازہ ہے قبلہ شاہ صاحب سے دعا کرائیں گے۔ مگر قصہ پچھاور تھا۔

حضرت كرمال السلط جب وہ لوگ مبجد کے قریب آ گئے تو حضور رہائٹتایہ اٹھ کر بہوم کے نزدیک چلے گئے اور تھم

دیا کہ جاریائی کو باہر ہی مسجد کی دیوار کے ساتھ رکھ دیا جائے۔ان لوگوں نے تعمیل کی۔ دیکھا کہ ا یک د بوانے کو زنجیروں اوررسوں سے جکڑ کر چاریائی سے باندھ رکھا ہے اوروہ چلا رہا ہے۔

زنجیریں تزوانے کی کوشش کررہاہے۔لوگ فریاد کرنے لگے۔ ''مر کار رطانتیا اسے بدترین آسیب ہے۔ بہت سے علاج کئے ہیں لیکن یہ پیچیانہیں

چھوڑ تا'خداکے لئے ہم پررم کیجئے۔'' آپ بطینتید ذراز مرلب بنسےاور فرمایا۔''اچھااسے جن چمٹا ہواہے' بس کھول دؤاب نہیں

چیٹے گا۔اب بیاح پھا ہو گیا ہے۔''وہ لوگ کھولتے ہوئے ڈرنے اور پچکچانے لگے۔ آپ حلیثملیہ نے ذرا ڈانٹ کر کہا تو مان گئے اور وہ مخص با ہوش ہو کراٹھ مبیٹھا اور بعد میں ہمیشہ دورے سے محفوظ

بعض اوقات ایسے واقعات بھی ہوجاتے ہیں کہان پرہنسی ی آ جاتی ہے۔

انگریزوں کے عہد میں فیروز پورسٹہ بازوں کا مرکز تھا۔ دڑے اور سٹے کی وہا یہاں عام تھی۔ بچے بوڑھےاور جوان بھی اس مرض میں مبتلا تھے جتی کہ عورتیں بھی محفوظ نہیں تھیں۔

ایک دن میں حضور رطایشایہ کی خدمت میں حاضر تھا کہ دوتین سٹے باز فیروز پور سے آ گئے ۔ کرمونوالا فیروز پورسے بالکل نزدیک دوسرایا تیسرااسٹیشن تھا۔ انگریزوں کے زمانے میں

بہت مشہور چھاؤنی بھی تھااوراب بھی ہوگا۔

سٹہ بازوں نے ڈرتے ڈرتے اپنا مرعا عرض کیا۔ قبلہ شاہ صاحب رطیفتایہ بالعموم ایسے لوگوں کوخوب پٹوایا کرتے تھے۔ گراس لمحطیعت میں شکفتگی تھی فرمانے لگے۔

" کیول بھئ نمبر پوچھنے آئے ہو۔" انہوں نے ڈرتے اور شرماتے ہوئے اعتراف کیا۔حضرت صاحب قبلہ رطالیتنیه فرمانے

'' پاگلو! میں نمبر بتانے نہیں بیڑاتم جیسے کی یہاں آتے ہیں اور مسجد کے باہر پڑی

موئی جوتیاں گن کر چلے جاتے ہیں۔جاؤ دفعہ موجاؤ۔' سائل بیاشارہ یا کراٹھ کر باہر چلے گئے

اورانہوں نے نمازیوں کی جو تیال گن لیں۔اور بیدوڑے کا نمبر تھا۔سٹہ پوچھنے والوں میں ایک

میرا واقف بھی تھا اور وہ فیروز پور کی خاکسار جماعت کا سرگرم رکن تھا۔ چیرسات ماہ بعداس

سے ملا قات ہوئی تو راز کھلا کہ وہ نمبر درست اور کامیاب نکلا تھا۔اب بیشخص ایک بڑا آ دمی ہے۔اللہ کی قدرت۔

ایک دفعه کاذکرے کہ میں امرتسرے کرموں والاشریف جار ہاتھا۔قصورے گاڑی بدل

کرجس ڈبہ میں سوار ہوااس میں تین سکھ بھی بیٹھے تھے دو بڑی عمر کے تھے ایک نو جوان تھا۔ گفتگو کے دوران معلوم ہوا کہ وہ بھی قبلہ شاہ صاحب رطابیتایہ کی خدمت میں سلام کیلیے جارہے ہیں۔

میں نے بوچھا سردار جی آپ کیسے حضرت صاحب رطیشتیہ کو جانتے ہیں۔ کہنے لگے۔'' جناب ہم کیسے نہ جانیں؟ بہت بزرگ ہستی ہیں۔وا ہگورو کی قشم آپ جیساولی اس زمانے

میں ملنامشکل ہے۔'ابان میں سے جوسب سے بڑے تھےوہ گویا ہوئے۔

د میاں صاحب ہم منگری کے زمیندار ہیں۔ بینو جوان دیدار سنگھ میر ابیٹا ہے۔ ایف

اے میں پڑھتا ہے۔اسے پھری کی شکایت ہوگئ تھی۔شروع میں لا پروائی کی تو مرض بڑھ گیا۔ اورجان کے لالے پڑ گئے۔ ڈاکٹروں نے بتایا کہ آپریش کرنا پڑے گا کیکن دیدار کی ما تا آپریشن

پرآ مادہ نہ تھی۔ انہیں دنوں کسی نے قبلہ شاہ جی کی خدمت میں حاضر ہونے کامشورہ دیا۔ بس رب کا

نام لے کر کرموں والے جا پہنچے۔آپ اللہ اللہ نے بوے پیارسے بوچھا۔ " بھی بدیردار کس طرح آئے ہیں۔' پھرخود ہی فرمانے لگے۔'' کا کے کو پھری کی شکایت ہے۔ ہے نا؟ بہت نامراد حضرت کرمال الے "

مرض ہوتا ہے ہیں'' پھراس لڑ کے سے مخاطب ہو کرفر مانے لگے۔اٹھ جوان کھڑا ہوجا۔ باہرمسجد

کے سائے میں لیٹ گیا کوئی ڈیڑھ گھنٹے کے بعداسے کھل کرپیش آیا اورساری تکلیف رفع

بس جناب كحكم كالقيل مين اس يج نے سير موكر كنوئيں كا يانى بيا اور درخت

کے کنوئیں کا یانی خوب پید جرکریی لے اوراس درخت کے سائے میں لیٹ جا۔

ہوگئی۔اور آج اس بات کودوسال کاعرصہ گزرچکا ہوگا پھر بھی دورہ نہیں بڑا۔

## ستائيسوين مجلس

محتر م محمد پونس قر لیٹی فتح جنگ ضلع اٹک بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ 1953ء میں

بنده دربار عاليه حضرت كرمال والامين حاضر هوا و بزے صاحبز اده صاحب مدخله سے معلوم هوا

کر حضرت صاحب قبلد رطیشی چشتیال شریف تشریف لے جانچکے میں اور بندے کو حضرت

صاحب قبلہ رئیٹیلیہ کی واپسی تک تھہرنے کی اجازت دی گئی۔ باقی ملنے والے اصحاب کو واپس کر نگریت تنظیم میں مصرف کا مصرف ک

دیا گیا۔ دو تین اصحاب بندہ سمیت و ہیں تھ ہر گئے۔ صاحبزادہ صاحب مدخلہ سے اجازت حاصل کر کے حضرت صاحب قبلہ مطاقتا یہ کی والیسی تک کہوہ بہاولپور سے آئے ہوئے تھے۔ بندے کو

آٹھ نو دن تک دربار عالیہ حضرت کر مانوالہ شریف میں تھہرنا پڑا۔ ورنہ ایک دن ہی عموماً تھہرتا تھا۔اس دوران جمعتہ المبارک کا دن بھی آیا توجمعہ کے وعظ کیلئے ایک باہر سے آئے ہوئے عالم

دین کو کھڑا کیا گیا۔ جمتہ المبارک کے خطبہ شریف سے پہلے وعظ کرتے ہوئے ایک جماعت کے ایر

خلاف اس عالم نے پچھ کہنا شروع کیا تو فوراً ہی خدام نے بٹھا دیا اور ایک دوسرے عالم کو جمعہ پڑھانے کیلئے کھڑا کیا گیا۔اس وقت پاکستان میں ایک جماعت کےخلاف عوامی تحریک جاری مقى زورشور سے جلے جلوس جارى تھے۔ چنانچ چنددن بعد حضرت صاحب قبلد رطيسيا چشتياں

حضرت كرمال السالية

سے تشریف لے آئے۔ بعد دو پہرتشریف آوری ہوئی تو فوراً ہی آپ رطیشید نے خدام دربار عالیہ سے دریافت فرمایا کہ مولوی جی بچھلا جعد کس نے پڑھایاسی؟ ایک خادم نے عرض کیا کہ جی

فلاں مولوی صاحب کو کھڑا کیا گیا تھالیکن وہ کچھاختلا فی مسائل بیان کرنے لگ گئے تھے۔ پھر حسب سابق ان مولوی صاحب کو بٹھا دیا گیا تھا۔

حضرت صاحب قبله رطيشيد ففرمايا كماسلام كاندراختلافي مساكل بى بيان كرفي كو

رہ گئے ہیں اورکوئی مسکلنہیں اسلام کے اندرجو بیان کیا جائے۔

حضرت صاحب قبله رطيشيد نه چشتيان شريف سه والپس تشريف لاتي بي جمعة المبارك كے وعظ كے متعلق يو جھا۔ توبيرواضح چيز ہے كه بيروا قعه آپ رحالتُها يہ سے پوشيدہ نه تھا۔

اكرجه حضرت صاحب قبله رمليتها سينكرون ميل يرتشريف فرمات سركار رمينها كامقصديها

كه آپ نے اچھا كيا جوا ختلافي مسائل سے روك ديا۔ ایک دفعہ مے کی اذان کے متعلق آپ رطالتھایہ نے درویش کل محر کوطلب فرمایا جواذان

ك دُيونى يرتض كيون اوئ كل محمد ايهم آج سويردى بالك ديرنال كيون د تى اي؟ گل محمد درولیش نے عرض کیا' واقعی یاسرکار رطینیسید آج مینوں کچھ دریہ وگئ سی' ذرا نیندآ گئ

سى جناب

**ایک دفعه پنجگانه نماز کے متعلق حضرت صاحب قبله بطیشینیہ نے مسئلہ بیان فرمایا۔ جمعتہ** المبارك كے وعظ میں' كہ جبرائيل عليه السلام كوالله تعالیٰ نے انتہائی خوبصورت بنایا' يہاں تك كه

وه خوداینے آپ پر عاشق مو گئے۔اور دور کعت نماز شکرانداللد تعالی کا ادا کیا۔ ایک ایک رکعت

ہزار برس میں اداکی ۔ تو فرمایا اللہ تعالی نے کہا ہے جرائیل! آپ نے جونماز پڑھی ہے جھے کو بدی

حضرت كرمال السلط پندآئی میں نے قبول کی لیکن ایک نماز مجھ کواس سے بھی زیادہ پسند ہے۔ وہ نماز جو حضور نبی

تو جھی سے پڑھی جائے نمازیہی ہو دھیان یہی وضوبھی اچھی طرح سے مکمل نہ کیا گیا ہو وہ بندہ میرے مجبوب میلی کی امت کا ہواس کی نماز مجھ کوآپ کی نماز سے بھی زیادہ پسند ہے اور فرمایا'

کریم اللہ کی امت کے ایک بندے کی ہواوروہ چندساعتوں کے اندرادا کرے اورنماز بھی بے

حضرت صاحب قبله رطيعتيد نے اس كے بعداللد تعالى نے فرمايا كماس مسلمان بندے كى جگه جو میں نے جنت میں بنائی ہےوہ بہت اعلیٰ جگہ ہے۔

**ا یک دفعہ بندے کے ساتھ قریبی تعلق دار حاضر خدمت ہونے کیلیے حضرت صاحب قبلہ** 

ر الشمايد كى خدمت ميں حاضر ہوئے۔ بے شار مسائل تھے جو كه كھر بلو نا ہموار مسائل سے تعلق

ر کھتے تھے۔ان کے کچھ حصہ داری کے تنازعات تھے۔اور یہ چیزان کی ہمار بے تعلق دار قریبی کی سالہاسال سے جھگڑ ہے نارانسگی میں چلی جار ہی تھی اور رشتہ ناطہ کے اندر بھی تنازع مزید چلاآ رہا

تھا۔اگرچہ بیہ ہمارے ساتھ جانے والے بزرگان برگزیدہ حضرات کے خاص طور پر قائل نہ تھے

تاہم جب یانی سرہے گزر گیا تو بندے سے صلاح پوچھی۔ بندے نے یہی کہا کہ حضرت صاحب

قبله رطينتيه كي خدمت ميں چلو۔ چنانچه تياري هوئي۔ جم حضرت صاحب قبله رطينتي كي خدمت میں حاضر ہو گئے۔حضور رطینیا نے دعا و برکت عطا فرمائی۔اللد کریم رحم کرے تھیک ہوجا کیں

گے اور سارے کام درست ہو جائیں گے۔ چنانچہ واپسی کے متعلق اسی وفت وہ بندے کے تعلق دارتیار ہو گئے ۔عرض کرنے لگے کہ جناب ہم کواجازت دیں۔حضرت صاحب قبلہ رطیفتیہ نے

فرمایا''رہیں ابھی۔۔چلے جائیں گے۔۔ایڈی چھیتی ؟'' بندے کے ساتھی نے عرض کیا اس جناب مجھ کو بڑے ضروری کام ہیں۔ فیروی ایدی

چھیتی؟ پئنے (ابھی) چلے جاؤ گے۔ آج ہی چلے جاؤ گے؟ ہاں جناب مجھ کو بڑے کام ہیں۔

بندے نے ہرچند سمجھایا کہ سرکار رحلیثیایہ بار بار فرما رہے ہیں کہاتنی جلدی نہ جاؤ کل چلے جانا'

حضرت كرمال السال کیکن وہ بندے کے رشتہ دار جو بندے سے کافی عمر رسیدہ تھا پی ضد پراڑے رہے کہ آج ہی جانا

ہے۔تو حضرت صاحب قبله رح<sup>الین</sup>تایہ نے بھی فرمادیا کہا چھا فیرجے جانا اے تے جاؤ۔ کرمول والاشر لیف ضلع فیروز پورے وہ ساتھی اسی ونت واپس بندے کوساتھ کیکر

چل پڑے۔ بندے نے کہا کہ حضرت صاحب قبلہ رطینیایہ نے صبح جانے کے متعلق فرمایا تھا۔ آپ نے اپنی مرضی کی ہے ابھی واپس جانے کی ٹھان لی ہے۔ بیننہ ہونا جا ہے تھا' کل ہم واپس

ہوتے۔ کیکن وہ ساتھی جانا ہی جا ہتے تھے۔ چنانچه فیروز پور چھاؤنی سے ایک گاڑی دوپہراورایک گاڑی شام کو جاتی تھی۔موگالائن کی

دوہی گاڑیاں آتی تھیں۔اب میربندہ کے ساتھی شام والی گاڑی کی امید پر کرموں والاشریف سے

ا پنی مرضی سے چل پڑے تھے۔غرض کہ جب کرموں والہ شریف سے چل کر فیروزشاہ اسٹیشن پر

پہنچنے کے قریب تھے کہ گاڑی آ کررکی اور چل دی۔ کیونکہ دومنٹ کھڑی ہوئی تھی۔ چنانچہ اسٹیشن پر

پنچے تو گاڑی نکل چکی تھی شام ہوگئ تھی۔اسٹیشن پرسنا ٹا تھا تو ہندے نے ساتھی سے یو چھا آ پ تو

کہتے تھے کہ ضروری کام ہے آج ہی واپس جانا ہے۔اب توضیح ہی گاڑی ملے گی، تھکے ہوئے تھے ،آرام کرتے بنگر کی بابرکت روٹی اعلی درجے کی عطا ہوتی اور قیام کی جو برکتیں ہیں ان سے بھی

برکت ہوتی 'اب کر لیجئے ضروری کام ۔مولوی ہدایت الله صاحب ریلوے اسٹیشن پر ملازم تھے اور حضور کے بہت پرانے ملنے والوں میں سے تھے۔ان سے بوچھا کہاب رات کہاں قیام کریں۔

وہ کہنے لگے کہ واپس حضرت صاحب قبلہ رطانیتنایہ کی خدمت میں کرموں والہ شریف ہی چلے جاؤ تو بہتر ہے۔لیکن بندے کے ساتھی اب بھی بعند سے کہ اگر ہم کو فیروز پور چھاؤنی تک کوئی گاڑی

مل جائة آ كے بم كولا مور براستة تصوركى گاڑى الى جائے گى۔ چنانچداس وقت ايك مال گاڑى فيروز يورجانے والى آگئ اس ميں بيۇر فيروز پورچھاؤنى پنچے، فيروز پور ﷺ كراتر يو معلوم ہوا

کہ وہ گاڑی ابھی نکل کر گئی ہے اور جو گاڑی فیروز پور چھاؤنی سے لا ہور چلتی تھی وہی دوسرے دن

حضرت كرمال السك چلنے والی پہلی گاڑی تھی۔اب رات کا شنے کا مسئلہ در پیش تھا۔سر دیوں کے دن تھے کوئی زیادہ کپڑا

بھی موجود نہ تھا۔ایک خالی گاڑی میں رات بہت برے حال میں فیروزیور چھاؤنی کے ریلوے اسٹیشن پرگز اری۔خدا خدا کر کے مجتج ہوئی۔میرے ساتھی کہنے لگے کہواقعی بزرگوں کے فرمان کو

مان لینے میں ہی فائدہ ہے۔ ضبح وہی گاڑی چلی جس میں حضرت صاحب قبلہ رطیشید کے فرمان کے مطابق سوار ہونا تھا۔اس کے ذریعے قصور سے ترن تارن امرتسر والی گاڑی تھیم کرن والی پر

سوار ہوئے اور اپنے گھروں میں پہنچے۔ اگرچہ بندے کے ساتھی کورات کی سردی میں بستر جاریائی کے بغیرزحمت توبے حد جوئی ،

کین جینے مسائل حل طلب کیر حضرت صاحب قبله رهایشید کی خدمت میں حاضر ہوئے تھے وہ سب کے سب حل ہو گئے۔ اور میر بھی چاہتے تھے کہ حصد داری میں بہتر جائیدا دوباغ 'کوتھی وغیرہ

ہارے حصے میں آئے چنانچے تمام فیصلہ ہمارے ساتھی کی مراد کے مطابق ہوا۔

ا بیک میٹرک پاس لڑ کا ہمارے محلے میں رہتا تھا۔اس کا والدگزر چکا تھااور والدہ تھی۔وہ

لڑکا بندے کے پاس آ جایا کرتا تھا۔اسکی والدہ نے کہا کہ یہ میرالڑکا ہے۔ آپ کے پاس آ کر

المقتا بیٹھتا ہے۔اس کونفیحت کرو کہ میرا کہنا ہائے جہاں میں جا ہتی ہوں وہاں رشتہ منظور کرےاور

کہیں نوکری بھی کرے۔ بے کار پھرتا ہے۔ کچھ کمانے کے قابل ہوجائے۔ بندے نے اس مائی سے کہا کہ مائی جی آپ اینے لڑ کے کوحفرت صاحب قبلہ رطائیہ یہ شاہ صاحب کی خدمت میں

تجیجو۔ بندہ بھی ساتھ چلا جائے گا۔غرض اس کی والدہ نے اس کوبمشکل تیار کیا۔اور ہم دونوں حضرت صاحب قبله رطيشيه كي خدمت مين كرمون والهشريف بينج كئے حضرت صاحب قبله

رطیشید کی خدمت میں حاضر ہوئے ماجرا کہا، دوسرے دن حضرت صاحب قبلہ رطیشید نے

اجازت فرمادی ۔گھرواپس <u>پہنچ</u>تواس *لڑ کے کو*دفتر میں کلرک کی اچھی ملازمت مل گئی اوراپنی والدہ کے حسب منشارشتہ پر بھی راضی ہو گیا اور اس کے مزاج کی تلخی مغروری بھی زائل ہوگئی۔اور کرسی کا

كتاب"ميري سركار" عہدہ بھی مل گیا۔

ایک دفعہ بندہ نے اپنے ایک قریبی بھائی کے ساتھ حضرت صاحب قبلہ رطائیمید

کی خدمت میں جانے کا پروگرام بنایا کہ ریہ جمعتہ المبارک ہم حضرت صاحب قبلہ رطالتھایہ کے

پیچے رامیں گے۔ چنانچہ جعرات کوچل راے رات کو قیام امرتسر کیا۔ صبح اٹھ کرریاوے

اٹیشن امرتسر پلیٹ فارم پرآ ئے تو گاڑی سامنے جاتی ہوئی نظرآ رہی تھی۔ چنانچہ خیال ہوا کہ

بجائے ترن تارن تھیم کرن قصور جانے کے ہم پہلے لا مور چلے جائیں غرض کہ ایک لا مور

جانے والی گاڑی پرہم دونوں سوار ہو گئے۔لا ہوراٹیشن پر پہنچےتو گاڑی نکل چکی تھی۔ پھر لا ہور

اسمیشن سے باہر موٹروں کے اڈے پرسے فیروز پور چھاؤنی کیلئے بذر بعدبس سوار ہوئے تو فیروز

پور چھاؤنی جب ریلوے اسٹیشن کے بل پر سے جاری لاری گزری تو فیروزشاہ حضرت

صاحب قبلہ رطینی ہے سیٹین کو جانے والی گاڑی ہمارے سامنے چلی گئی تھی۔اس کے بعد پھر

فیروز پورسے موگالائن والی گاڑی پر فیروزشاہ کائلٹ لیااوروہ ہم کوشیشن سے بھی دورا تارگی۔

چنانچیگرمیوں کی بہارتھی' فیروز شاہ سے چل کر جب کرموں والہ شریف <u>پنچ</u>تو حضرت صاحب

محمد بشیر خصیل میلسی ضلع ملتان بران کرتے ہیں کہ میں نے حضرت صاحب قبلہ رطائیمایہ

کی خدمت میں حاضر ہوکر بیعت کی درخواست کی \_حضرت صاحب قبلہ رطابیہ نے فرمایا کہ

بعت کا کیا مطلب ہے۔وہاں ایک مولوی صاحب بھی بیٹے تھان سے پوچھا مولوی صاحب

بتاؤ بیر کیا کہتا ہے کہ بیعت کرلولیکن بیعت کا مطلب کیا ہے۔مولوی صاحب خاموش ہو گئے۔

فرمایا اگرکوئی چیز کسی کے پاس بھے کرد ہے تو وہ کس کی ہوتی ہے۔مولوی صاحب نے فرمایا جوخرید

قبله رحالتُتمليه وعظ فرمارے تھے۔

لےاس کی ہوجاتی ہے۔

حضرت كرمال السلط حضرت صاحب قبله رطيقيد نے پھرارشا وفر مايا كريد بيعت مونے آيا ہے۔ليكن بيدارهي

تور کھتا نہیں مجھی کٹوادیتا ہے جھی چھوٹی رکھ لیتا ہے اور سر پر بودی رکھی ہوئی ہے۔ تھوڑی در بعد

نا چیز سے فر مایا۔ نماز پڑھا کرو۔ اور بودی منڈوا کے آنا واڑھی رکھنا کو انائبیں پھر ہم تمیں بیعت کریں گے۔ناچیز چلا آیا۔ایک سال کے بعد پھر حاضر ہوالیکن آتے ہی رخصت مل گئے۔ناچیز یمی سوچتار ما'حضرت کسی طرح بیعت کرلیں۔

اس طرح ناچیز کو باره سال کاعرصه گزرگیا۔ پھرحضرت صاحب قبله رطیشید کی خدمت میں حاضر ہوا۔ کوشی کے ایک کونے میں بیٹھار ہا حضرت صاحب قبلہ رطیشید نے فرمایا ، جولوگ

بیٹے ہیںان کوایک ایک کر کے بلاتے رہو۔ ناچیز ایک طرف ہوکر بیٹھار ہاتو حضرت صاحب قبلہ

ر الشمايد نے سب كيلتے دعافر مائى اور حكم ديا كمان كورخصت دے دؤنا چيز نے چرسوچا اب بھى اسى

طرح واپس جانا پڑا۔کیکن ایک اور اللہ کا بندہ بھی تھا۔حضرت صاحب قبلہ رطیقتیہ نے پھرارشاد

فرمایا ٔ جاو با ہر دوبندے بیٹے ہیں ان کو بلاؤ ناچیز کو آواز دی اٹھ کر چلا گیا۔حضرت صاحب قبلہ رطیشید نے اپنے یاس بھالیا۔ یو چھاکس لئے آئے ہونا چیز نے عرض کیا یا حضرت بارہ سال گزر

چکے ہیں کیکن ابھی آپ روایٹھایہ نے بیعت سے مشرف نہیں فر مایا۔ اب بھی میری یہی تمناہے کہ آپ رطال الد مجھ بعت كرلس چنانچة ك رطالتهد نيم اله مبارك مين ناچيز كا باتھ كوكر فرمايا

كەدرودىشرىف بردھاكرو\_ پھرسر پر ہاتھ مبارك پھيرانا چيز پہلے كچھاور خيال ركھتا تھا۔ليكن اسى وقت اور خیال ہو گئے اور رخصت دے دی۔ ناچیز نے عرض کیا کہ حضرت رعالیہ اس کے محتدار میں

وینا ہے تو جوحفرت صاحب قبلہ رطائیا یا خدمت میں کھڑے تھے انہوں نے کہا یہاں کچھنیں

لیتے۔اسی وفت فر مایاان سے لے لؤ کیونکہ بیا پنا ہو گیا ہے ناچیز کورخصت دے دی۔ ناچیز اللہ کا شکرادا کرتا ہوا ہوی خوشی خوشی گھر آ گیا۔

صاحب قبله رحليتنكيه رحلت فرما گئے۔

پھرایک سال بعد دل میں شوق پیدا ہوا کہ کچھ دن حضرت رحلیتی ای خدمت میں گزار

جائيں۔ ناچيز شرك چلاتا تھا۔اس دورن جنگ شروع ہوگئ۔ ناچيز جنگ ميں شرك كيكر چلا كيا۔

جب جنگ بند ہوئی تو واپس آتے وقت حضرت صاحب قبلہ رطیسی کی خدمت میں کچھ دن

حاضری دی۔ بید چلا کہ حضرت صاحب قبلہ رطیقتایہ لا مور داتا دربار رطیقتایہ گئے موئے ہیں ناچیز

بہت پریثان ہوا۔ کچھ بیارتھا۔ تھم ہوا' کھانا کھاؤ' کھانا کھایا تو ناچیز کی آ دھی بیاری جاتی رہی۔

پھر ناچیز کو رخصت مل گئ گھر چلا آیا۔ اس کے بعد رمضان آ گیا۔ ماہ رمضان میں حضرت

| 5 |   |   |
|---|---|---|
|   |   |   |
|   | _ | 1 |

## الهائيسوين مجلس

قطبالا قطاب حفزت سيداساعيل شاه صاحب بطيشيه المعروف بدحفزت صاحب

كرمان والے رطیشید كے حالات كچھ كھے چكا ہوں اور كچھ كھور ہا ہوں مگرول كي تسكين نہيں ہوتی۔ دل کی تسکین ان کے اذکار بر مخصر نہیں ول کی تسکین کا انحصار تو ان کے دیدار برہے۔ اذکارہے تو

اضطراب شوق دیداراورسوزافکار برده جاتا ہے۔اللہ کاشکر ہے کہ بیخطا کاردیدار سے بھی محروم

حضور کے وصال کے بعد ایک شب خواب میں دیکھا کہ آپ رعایشانیہ کی میت رکھی ہے

اور میں قریب بیٹھا کلام اللہ پڑھر ہاہوں۔تلاوت اور فاتحہ خوانی کے بعدر خصت ہونے لگتا ہوں توآب بیدار ہوجاتے ہیں'اور حضور رحایشی دفعتہ میراہاتھ پکڑ کر فرماتے ہیں۔

"میرجی بیره جاو'ولی زنده ہوتے ہیں''۔

سجان اللها بني حيات بعدازموت كا حساس كس انداز كرايا ہے۔ مگر جميں احساس تو پہلے بھی تھااوراب بھی ہے۔

یوں تو ہر مخص حیات ظاہر کے بعد حیات باطنی کے سی دور سے گزر کرر ہتا ہے۔ اگر ایسا نہ

ہوتو عذابِ قبر وغیرہ کےمسائل بے معنی ہو کررہ جائیں۔ تاہم اولیاءَ اور صالحین کی حیات باطنی عام لوگوں کی حیات ماطنی سے مختلف ہوتی ہے \_گر

حضرت كرمال السال

تاہم اولیاء ٔ اورصالحین کی حیات باطنی عام لوگوں کی حیات باطنی سے مختلف ہوتی ہے۔ گر

ہم یہاں اس موضوع پر گفتگونہیں کریں گے۔ بیضمون کسی اور وقت پراٹھا سکتے ہیں۔سر دست ۱۵ کر انسان کا نکر نسست و کی ال گی کا بیالہ الدور الرکا میں

شاہ کر ماں والا کے ذکر خیر سے روح کی بالیدگی کا سامان مہیا کرنا ہے۔ حضرت صاحب کرماں والے بطیقتایہ عالم باعمل اور ولی با کرامت تھے۔ بہت ۔

سی کرامتیں ہمارے روبر وظہور میں آئیں اور بعض احباب کے روبر ووقوع پذیر ہوئیں۔ ۱۳۰۶ء کی جمع میڈ نے مصل میں میں میں میں اس کے مصر اور کی میں اور کی ایس ال

قاری محمد حنیف صاحب نے ہمیں سایا کہ ایک مرتبہ حضرت صاحب کر مال والے رہیں سایا کہ ایک مرتبہ حضرت صاحبوں اور مریدوں رہائٹھیں۔ چند مصاحبوں کے ہمراہ اجمیر شریف تشریف کشریف کے گئ اپنے دوستوں اور مریدوں

یہ بہت بھاکرآپ روض مبارک کے اندر گئے اور دریتک ذکر وفکر میں مشغول کوبرآ مدے میں بھاکرآپ روض میں مشغول رہے۔

' کچھ دیر کے بعد جب آپ بھالٹنایہ باہرتشریف لائے توان کے دوستوں اور مریدوں نے دیکھا کہ ایک جلیل القدر بزرگ حضرت صاحب بھالٹنایہ کا ہاتھ تھا ہے ہوئے کچھ فرمارہے ہیں۔

معنرت صاحب طلیته به جب روضهٔ انور میں گئے تھے تو تنہا تھے۔ مگراب ان کے ساتھ ایک اور عظیم الشان ستی چلی آر ہی تھی جس کے انوار باطنی تمام معتقدین ریکس ریز تھے' مگریہ جلیل القدر

بزرگ برآ مدے کے قریب نہ پنچ اور نصف راستہ طے کر کے واپس روض مقدس میں چلے گئے۔ حضرت صاحب روایشتایہ نے اپنے مریدوں سے پوچھا: دبیلیو المتہیں معلوم ہے کہ بیکون

تھے؟ یہ خواجہ صاحب قبلہ رطائٹھیے تھے'۔اس کمھے تمام لوگ خواجہ صاحب رطائٹھیے کے دیدار کیلئے مقبرے کی جانب دوڑ نے مگر دہاں کوئی بھی نہیں تھا۔

۔ وہ بیات ہے۔ وہ اس میر محد سعید صاحب نے ایک چیثم دید واقعہ کچھاس طرح بیان فرمایا

غاـ

حضرت كرمال السك ا کیک مرتبہ وہ حضرت صاحب قبلہ رطینیانیہ کے ہمراہ صابرصاحب رطینیانیہ کے مزار پر کلیسر

شریف گئے ۔ان دنوں کلیرشریف کے منتظمین کچھویسے ہی تھے جیسے عام گدی نشینوں کی اولا دہوا کرتی ہے۔وہ جسے جاہتے ڈراتے دھمکاتے اور مال ہوْرتے حتیٰ کہ فقرا بھی ان کی ہےاد بیول'

اور گستا خیول سے محفوظ نہیں تھے۔علماءُ اور فقراء احتر ام نسبت کو مدنظر رکھ کرسب کچھ برداشت

حضرت صاحب قبله رطايشتايه روضة مبارك مين مزار شريف كقريب كعرم محوفكر تصاور کچھ دوسرے درویش بھی اپنے اپنے سلسلے اور طریقے کے مطابق مصروف تھے کہ ایک نو جوان مجاور

زاده آيااورسب كوبا هرنكا لنے لگا۔

اس نے دریشوں اور بزرگوں کو بہت گستاخی سے باہر دھکیلا۔حفرت صاحب رحالیتھایہ

اطمینان سے اپنے کام میں مشغول تھے۔حضرت صاحب قبلہ رایسی کے جانے والے جانے

بین که آپ رطیشتید کا وقار ظاہری شکل وصورت میں بھی اپنی نمایاں خصوصیت کی وجہ سے دیکھنے والوں کومرعوب کرتا تھا۔لوگوں کوآپ کی ذات بابر کات میں شاہی تمکنت نظر آتی تھی۔تا ہم وہ

كتاخ مجاورزاده آب يطيشنيه كى طرف بهى ليكااورآب يطيشنيه كاباز ويكركر بابرك كيا حضور رطیشید کواس کی اس نازیبا حرکت پر بہت دکھ ہوا اور بکار کرکہا: "صابر پیا! تہارے ہاں

مہمانوں کی درگت بنتی ہے!''

بس اتنا کہا تھا کہلوگوں میںشوراٹھا، وہ مجاور زادہ قبل ہو گیا' وہ مجاور زادہ قبل ہو گیا۔ بات یوں ہوئی کہ وہاں ایک مجذوب سائیں مشتاق بھی پھرا کرتا تھا۔ نہ جانے اس کے جی میں کیا آئی

اس نے مجاور زادے کے جاتو حمونک دیا۔

ہمارے ایک ملنے والے خواجہ محمر سے مجھی ڈلہوزی میں خالیجوں کا کاروبار کرتے

تض ابنیں معلوم کہاں ہیں۔مندرجہ ذیل واقعہان کی داستان ہے: خواجہ عمر بہت آ زادروش اور

حضرت كرمال السال عیش پرسی کے دلدادہ تھے۔ تاہم مذہب سے بھی پچھ لگاؤ تھا اور فقراء سے بھی محبت اصل میں

مسلمان پراللد کافضل ہررنگ متوجدر ہتا ہے اور مسلمان گنا ہوں کے ہجوم میں گھر کر بھی اپنے مرکز کو قطعیت کے ساتھ نہیں بھولتا۔

خواجرصاحب ایک دفعه حضرت صاحب کرمان والے رطالیسید کی خدمت میں ان کے آ بائی وطن پنیخ غالبًا بد 1935ء کا واقعہ ہے۔خواجہ صاحب بدعارضة جگر بمار تھے اور کاروبار

بحران میں آچکا تھا۔ دوا دارو بہت کی مگر فائدہ نہ ہوا۔حضرت صاحب رطیقیایہ کی شہرت سی تو ولهوزي سے فيروز پور پنچے۔

حضرت صاحب قبله رطانیتاید نے بہت شفقت فرمائی اور بہاری کیلیے نسخ بھی کھھوا دیا۔ پر ہیز

گاری کی تلقین کی ۔ اتنے میں شام ہوگئی اور فیروز شاہ سے شام کی گاڑی نکل گئی۔ فیروز شاہ پر صرف پینجرٹرین ہی رکا کرتی تھی۔اب خواجہ صاحب کو بہت پریشانی لاحق ہوئی۔انہیں کسی

ضروری کام کے باعث رات آٹھ بجے سے پہلے فیروز پور پہنچنا تھا۔ اس لائن پرسفر کرنے والے جانتے ہیں کہ فیروز شاہ فیروز پور چھاؤنی سے تیسرااسٹیشن تھا

اوراس زمانے میں اس سڑک پرروڈ ٹریفک یونہی برائے نام ساتھا۔اور رات کے وقت تو سڑک کی کوئی سواری کوئی تا نکه ملنا تقریباً ناممکن تھا۔راستے میں ڈاکوؤں کے گروہ لوگوں کولوٹ لیتے اور

فل تك كرديية \_ حضرت صاحب رطالتهما في خواجه صاحب اوران كرد يكردوساتهيول كومشوره ديا كدرات

جرکیلئے رک جائیں لیکن انہیں آٹھ بجے سے پہلے شہر پہنچنا تھا وہ کیسے رکتے۔ آخر مجبوری اور واقعات کی تفصیل عرض کی تو حضرت صاحب فرمانے لگے۔

''احچمایہ بات ہے! جاؤ پھر پیدل لگے جاؤ کوئی فکر نہیں خدا حافظ ہے۔''

خواجہ صاحب بتاتے ہیں کہوہ اجازت کیکر پیدل ہی چل پڑے۔ فیروز شاہ کے اسٹیشن سے

خاموش تار کی تھی۔ول دہل رہے تھاور زبان پر کلام پاک کی آیات تھیں۔

ابھی ہم بہشکل دس پندرہ منٹ ہی جلے تھے کہ سامنے روشنی دکھائی دی اور بکل کے قتمے نظر

حضرت كرمال السلط

آئے۔الہی بیکیا؟ فیروز پور چھاؤنی تو یہاں سے ڈیڑھ گھنٹے کاراستہ اور درمیان میں دوسرا کوئی ایسا مقام نہیں جہاں بکل ہو۔ مگر نہیں یہ فیروز پور کی چھاؤنی ہی تھی۔ ابھی ہم اس مخصے میں تھے کہ شہر پہنچ

كن يرسب حفرت صاحب قبله رطيشايه كالفرف تعار منشى محمد بونس فتح جنگ ضلع ائك لكھتے ہیں۔ایک دفعہ حضرت کر ماں والانثریف

دربارعاليه مين حضرت صاحب قبله رطيتيليه كي خدمت مين حاضر مونے كاموقع مواتو آپ

نے ایک واقعہ بیان فرمایا کہ حضرت بوعلی شاہ قلندر پہلے ایک زبردست عالم دین تھے اور اکثر

وعظ فرمایا کرتے اور تبلیغ کرتے رہتے۔ایک دن ایک جگہ وعظ فرمارہے تھے تو ایک اللہ کا بندہ ان کے پاس سے گزرا۔ اور جاتے جاتے کہہ گیا کہ باتیں ہی کرتے رہوگے یا حال بھی پیدا

کرو گے حضرت صاحب قبلہ رحلیتی نے ارشاد فرمایا۔ بیسنتے ہی بوعلی شاہ قلندر رحلیتی یہ وہاں

سے اس وقت چل دیتے اور ایک دریا میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ گیارہ سال کھڑے رہے۔

عرشاں تے فرشاں اتے دھاں بے گیاں اور بوعلی شاہ قلندر بن گئے خدا کی منظوری والے ہو گئے رہبل گیا' نیز فرمایا کہ اللہ دے بندے دی گل کہنی داا ترایہ ہے بھائیا جی۔

مزید فرمایا که جب گیاره سال کے بعد مجاہرہ پورا ہوا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے

آواز آئی کہ آپ بطلیٹید کی ریاضت عبادت قبول کی گئی ہے۔اب آپ بطیشید دریا سے بابرنكل آئين آپ رطالتيس كوهم دياجا تابي توبوعلى شاه قلندر رطالتيس في عرض كي "دالهي!

مجهة مولاعلى التليك التيكيل إلى التيكيل التيكيل التيكيل التيكيل في الله التيكيل التيكي

حضرت كرمال السالية على كرم الله وجه كو بهيجا و حضرت على المرتضى شير خدا الطين الخرامايا كرا يئة قلندرصا حب نكل

آ يے \_قلندرصاحب طلیہ نے عرض کیا کہ''جناب مجھ کوتو رب تکالے گا تو تکلوں گا۔''

حضرت على التطفية فرمايا كماوررب كاباته آ بكونكا لن كيلية مزيدنيس آئ كاريبي باته الله كاب جب كماللد كحكم سے ب-حضرت صاحب قبله رطالتيسيد في ارشاد فرمايا كم پهر بوعلى

شاہ قلندر رطیقید دریاسے باہرآ گئے۔فرمایا کہ بوعلی شاہ قلندر رطیقید اگر دوبارہ عذر کرتے، دریاسے باہر نہ آتے تھکم خداوندی سے منحرف ہوجاتے تو تمام عبادت وریاضت بے کار چلا جا تا لیکن رب کافضل شامل حال ہوتو بات سمجھ میں آگئی اور باہرنکل آئے اورمولا نامٹس

الدین صاحب بوعلی شاہ قلندر سِلیٹھیے بن گئے۔ایہ کُل جے بھائیا جی۔

أبيك وفعه حفزت صاحب قبله رطيشتايه فرمار بي تق كهيس جب حفزت قبله ميال شيرمحه شرقپوری رطینتید کی خدمت میں تھا تو ایک شخص جس کی داڑھی منڈی ہوئی تھی حضرت میاں

صاحب رطيعتيد كوطف كيلي شرقور شريفآ ياتوميس فحضرت ميال صاحب رطيعتيد كخدام سے کہا کہ اس محض کو حضرت میاں صاحب رطیشتید کی خدمت میں لے جاؤ۔خدام نے کہا کہ شاہ

جى رطيشتايد سانون ميان صاحب رطيشتيد كولون ماريوانى جالين دارهى مئ بند يون ملاون واسطے لے جائیے۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب رطالتھا فرماتے ہیں کہ میں نے میاں صاحب رطالتھا ا کے ان پرانے خادموں سے کہا کہتم میرے کہنے پراس بندے کو لے جاؤ۔اس بندے کومیاں

صاحب رمایشملیہ جھولی وچ پا کے تے پیار کرن کے جاؤتسیں لے جاؤ 'خدام اس مخض کوکیکر حضرت

میاں صاحب رطانی ایک یاس لے گئے۔حضرت میاں صاحب شیر محد شرقبوری رطانی یا د جاتے ہی اس بندے کو جھولی میں بٹھالیا اور بڑے پیار سے پوچھنے لگئے تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے عرض کیا' جناب میرانام قمردین ہے۔تو حضرت میاں صاحب بط<sup>یش</sup>نیہ نے اس شخص کے سرپر

ہاتھ بار بار پھیرا کہایہ قمر دین ایں،ایہ قمر دین ایں،تو فرمایا وہ قمر دین ہی بن گیا۔لینی اتنی س توجه مبارك اور كرم نوازي سے وہ خض قمر دين داڑھي منڈي ہوئي والامياں صاحب ح<sup>يا</sup>شيه كي نظر

حضرت كرمال السلام

ا **ایک دفعہ حضرت صاحب قبلہ کر ماں والے** رط<sup>یق</sup>تیہ نے جمعتہ المبارک میں دوران وعظ

فرمایا۔ بیلیو الله تعالی کی مهر بانیوں اور نعمتوں کا کوئی شار نہیں ہوسکتا۔سب سے بروی نعمت حضور نبی

کریم علی فی دات مبارک ہے جس نے قرآن یاک خدائے برتر کے بھیجے ہوئے پر مغز کلام

کے معنی دمفہوم سمجھایا عمل کر ہے بھی دکھایاعملی طور پراحکام پڑمل کر کے بھی حضور علی ہے ایک نمونہ

ایک دفعہ پاک پتن شریف میں حضرت صاحب قبلہ کرماں والے رطیعی عیدگاہ کے

دروازے کے ساتھ ہی کچھ زمین ایک ککڑی کے آلے کے ساتھ ہموار کررہے تھے۔ساتھ کچھ بیلی

اصحاب بھی شامل تھا کیے طرف سے دوسری طرف ہموار کرتے ہوئے آ رہے تھے جارہے تھاتو

حضرت صاحب رطیشتایہ نے فرمایا کہ مولوی جی ایہہ نکتیاں بیلاں نوں چھٹر و کہندے نیں نتا تتا

بوے کئے ہیں کسی نے و کے معنی بھی کئے ہیں۔ فرمایا کہ اسی دکی طفیل ہم کو دال روٹیاں ملتی ہیں

**ایک دفعہ حضرت صاحب حلیث**تایہ نے فرمایا کہ بھئ م کے معنی تولوگوں نے عالموں نے

ایک و فعہ تک دئی کی شکایت کرنے والوں کی اکثریت سے فرمایا۔ باجماعت نماز اوا

ایک دفعہ حضرت صاحب قبلہ رط<sup>یش</sup>یہ نے فرمایا کہ جو پچھ میں کہنااوہ نے کرد نہیں تو

مر مر کے میرے ول آ جاندے نیں۔اس طرح آ ون دی کی اوڑ اے تے کی فائدہ۔اس طرح

تتا بھی الیں دابھلا کی مطلباے؟ کہ تآ ہی روٹھنڈانہ ہو(اللہ دے ذکروچ)

(ایسے دُدی طفیل سانوں دال روٹیاں مل دیاں نیں۔)

کرؤ جاوُرزق کی تنگی نہیں رہے گی'آ زمار کرد کھراو۔

کرم سے منزل مقصود کو پہنچ گیااور درجہ مرتبہ حاصل ہوا۔

تے روز گڈیاں آؤندیاں نیں جاندیاں نیں۔ آؤندے رہوتے جاندے رہو۔ ا یک دفعہ ایک شخص حاضر خدمت ہوا' اور ایک کاغذیر پچھٹمل کھا ہوا تھا' جوآ پ کے

آ کے پیش کیا اور عرض کیا کیا حضرت رحایشتایہ بیمل میں نے کسی عامل سے کھوایا ہے۔ کیکن اس کی

شرط یہ ہے کہ کسی بزرگ برگزیدہ ہستی کی اجازت اور مددسے پڑھنے کی ہدایت ہے اب آپ رطیشید اجازت دیجئے اور مدد کی امید دلائے تاکہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہوسکوں آپ

رطیسی کا نام س کرآیا ہوں نوازش فرمائیں حضرت صاحب قبلد رطیسی نے وہ لکھا ہوا کلام ملاحظہ فرمایا اور بوچھا بیس لئے کلام کھوایا ہے۔ تواس شخص نے پوشیدہ ہی اپناراز رکھنا جا ہا کہ اجی سرکار رطانشیہ ویسے ہی کچھ مشکل در پیش ہے۔ پھر بول پڑا' ہاں سرکار رطانشیہ ہے تو عورت کیلئے۔

اوے چھڑ جمیری چلی گئی او ہدے پچھے کی جانا ہے۔ ایک وفعہ ایک اور اس طرح کا نیا آ دی ایک کلام کھوا آیا۔ سرکار کرماں والے رحلیتیایہ

کی خدمت میں حاضر جوا اور کہنے لگا' یا سر کار رحالیہ ایسے محصواس کلام کے پڑھنے کی اجازت اور مدد

عطا موجائے حضرت صاحب قبلہ رطیعتایہ نے وہ کلام اور عمل لکھا مواد یکھا تو فرمایا واہ بھی واہ بہت اچھا کھھا ہے بڑا اچھا کلام ہے بہت سونا لکھیا۔ پرتوں نہ کریں۔ وہ شخص خاموش واپس ہو

**ایک دفعہ ایک نمبردارصاحب جوسر کار کر ماں والے بطیشتایہ سے بڑے بے تکلف تھے**ٔ

عرض کرنے لگے۔شاہ جی مینوں تے تسیں عشق دی نماز دسؤ میں تے عشق دی نماز پڑھنی ہے۔

فرمایا ویکھومولوی جی نمبردارسا ڈے نال جالا کیاں کرداجے بھی مینوں تے ایہونماز آؤندی ہے پہلےا یہہ پڑھو فیرعشق دی نماز آجائے گی۔

افكار كى جانب بھى توجەدىنى چاہئے۔

## انتيبو ينمجلس

محترم مير منظور محمودرقم طرازين كرسيدنا محداساعيل شاه صاحب رطيشيه المعروف حضرت صاحب كرمال والے رحلیتیا يے حالات زندگی مگراب تك جو پھر بھی لكھا جا چكا ہے وہ

حضور رطینتید کی کرامات کی تفصیل ہے۔اہل قلم معتقیدین حضرات کوان کی تعلیمات اوراسلامی

مسلمانوں کو کسی ولی کی کرامتوں سے زیادہ ان کے اسلامی کردار سے آگاہ کیا جائے تو تبلیغ

کے فرائض بھی ادا ہو سکتے ہیں۔ گروہ اسلامی معتقدات سے نہ پیر پرستوں کوسروکار ہے نہان

حضرات کوجو پیران عظام سے بے نیاز ہیں۔ پیر **دراصل** ایک روحانی رہنماہے۔جو کتاب وسنت کی روشنی میں مریدوں کومنزل توحید کی طرف بوھا تا ہےاوروح کی طہارت کی تلقین کرتا ہے۔نفسانی کدورت سے پاک کرتا ہے۔

چونکہ وہ خود ظاہری اوصاف کے علاوہ باطنی اوصاف کا حامل ہوتا ہے۔اس لئے مریداس سے فیض یاب ہوتے ہیں۔ان کے دلول میں شریعت پڑ کمل کرنے کا ذوق پیدا ہوتا ہے اور وہ سیچے اور پکے

مسلمان بن جاتے ہیں۔ ایک کامل پیرکا کام صرف اتنابی ہے کہ شریعت محمدی علیقی کوتر وتازہ رکھے خوداس پڑمل

نہیں تو ہمیں ایسے بھٹگی چرسی اورخلاف شرع فقیر کی ضرورت نہیں۔

حضرت كرمال السك

لیکن افسوس ہے کہ آج کل عوام انہیں مستول ملنگوں کے پیچے پڑے ہیں بات دراصل

یہ ہے کہ اسلام سے لگاؤکسی کونہیں سب غرض کے بندے ہیں۔ دنیا کی اغراض نے انہیں دین

سے دور کر دیا ہے۔ انہیں حرص و ہوس کے سوا اور کچھ بھی در کا رنہیں ہے۔ بیلوگ صاحب شریعت

بزرگوں سے کتراتے ہیں۔انہیں نماز پڑھناروزہ رکھنا مسج وشام ذکر وفکر میں پچھوفت بیٹھنا بار

مجھونا صرف شریعت تھی۔ وہ حضور رسول مقبول علیہ کے پکے مقلد تھے۔ نبی پاک علیہ کی سنت

ك علمبردار تھالان كے بال بعض الى رسومات جوديگرسلسلوں كے بال جائز مجھى جاتى بين وه

بھی مفقود تھیں۔ یہاں نماز کی تا کیدتھی اوران مشاغل کی تلقین جوحضور علیہ السلام کے وقت سے

حضرت صاحب قبله رطيشيد اينع عام ملغ والول كومض نماز اور درودشريف كى تلقين فرمات-

طویل وظا کف اورعبادتوں سے روکتے ۔البتہان کی بیرد لی تمناتھی کہ حضورعلیہالسلام کی سی شکل و

صورت بنانے کی کوشش کریں مینی داڑھی ندمنڈ وائیں ۔لباس واطوار میں مسلمان نظر آئیں۔

آپ رطیشید فرمایا کرتے۔" یارو! الله تعالی نے سب سے اچھا، سب سے حسین

خوبصورت سرایا جو بنایا ہے، وہ نبی پاک علی کا سرایا ہے۔سب سے بہتر جو کردارگردانا ہے وہ

حضوررسول مقبول علی که کا کردار ہے اور جو ہم بھی ولیی صورت ولیی ہی سیرت بنانے کی کوشش

حضرت صاحب كرمال والے رحلیتها ان بزرگول میں سے تھے جن كا اوڑھنا'

ان کا قول تھا کہ جوشرع شریف کا پابندنہیں اسے ولی نہ مانوخواہ ہوا میں اڑتا ہو۔

معلوم ہوتا ہے مگرشب دروز ہیر پھیر میں مشغول رہنے کو بو جونہیں سجھتے۔

جاری ہیں

ایک چلتے پرزے سے بابو کہنے لگے''۔ قبلہ داڑھی میں کیا رکھا ہے دل صاف ہونا ''۔

ُ آپ رحلیٹینیہ خاموش ہو گئے'ہم نے تا ژلیا کہ بابوصاحب کا بیفقرہ حضور رحلیٹینیہ کو پہند نہیں آیااور شایدا بھی اسے پٹوائیں گے، گرنہیں، آپ رحلیٹینیہ نے ضبط کیااور فرمانے گئے۔ ''بھلوگ! تمہارا قرآن پرایمان ہے؟''

''جی ہاں' کیوں نہیں۔ آخر میں مسلمان ہوں۔'' بابونے جواب دیا۔ ''

آپ رطینی فی فرمانے گئے۔'' قرآن پاک میں حضور علیہ السلام کے اسوہ کو اسوہ حسنہ کہا گیا ہے اور بیدداڑھی رکھنا اسی اسوہ حسنہ کا ایک عمل ہے۔ پھر جابجا حضور علیہ ہی کی تقلید اور

اطاعت کا حکم ہے۔حضور علیلیہ کے کسی فعل کی فدمت کرناکسی ہوش مندمسلمان کا کامنہیں'۔ کچھ دیرتو قف فرمانے کے بعد کہنے گئے۔

, I

در با بوجی تم دل کی صفائی کا ذکر کرتے ہو۔دل کا بھیدتو خدا جانتا ہے ظاہری صورت بھی درست کرؤتا کہ لوگ بھی اچھا جانیں اورزبان طلق کو نقارہ خدا سمجھو۔ شاید اللہ کریم ظاہر کے خاک میں حقیقت کا رنگ بھردیں۔اوریہ یا در کھو کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا۔

یں طبیعت کا رنگ جمردیں۔اور بیہ یا در طولہ حصور علیہ اسلام نے حر مایا۔ دو اے مسلمانو! جس نے میری شکل وصورت کی طرح صورت بنائی' اللہ پاک اس کو

پندیدہ نگاہوں سے دیکھیں گے۔الہذا شاہت اختیار کرنے کا ثواب حاصل ہوگا۔ کہا جاتا ہے کہ ایک شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نقل اتارا کرتا تھا۔حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان میں کئنت کا عارضہ تھا۔ یہ بد بخت حضرت موسیٰ کی نقل اتارا کرتا۔ آپ کی ول

) ہوتی۔ ای دن جھنے مدمومی علی البدارہ نیاز کی اس کا دو الله فلاں شخص مری

ایک دن حفرت موی علیه السلام نے جناب باری میں شکایت کی۔ ' یا الله فلا الشخص میری

حضرت كرمال السلط

الله تبارك تعالى نے فرمایا۔''موسیٰ!وہ مخص تو مجھے بھلالگتاہے''۔

'' بااللّٰدوه کسے؟''

" تمهاری نقل اتارتا ہے نا مهارالب ولہجدا ختیار کرتا ہے۔

ابتم سوچو كه الله تعالى كتنز كريم بين - ايك كم بخت ول آزاري كيليح جناب موى عليه

السلام کی نقل اتارتا ہے مگر مشابہت کی وجہ سے باری تعالیٰ اسے بھلا کہتے ہیں۔اگرتم تقلیداور

اطاعت کی نیت سے نبی پاک علیہ کی می صورت بناؤ کے تو منہیں کتناا جرملے گا؟ قیاس کرو۔

میری سرکار رطیفتایه فرمایا کرتے لوگو! حضورعلیه السلام الله تعالی کی عظمت بیان فرمانے اور توحید کاسبق دینے تشریف لائے تھے۔افسوس مسلمان توحید سے دور ہوتے جارہے ہیں۔

تصوف کی آٹر میں بعض افراد نے الحاد پھیلا دیااور شرک کی گئی نئی صور تیں ظاہر ہور ہی ہیں۔

میں دیکھتا ہوں کہ میرے پاس آنے والے غرض اور مرض کیکر آتے ہیں۔حالانکہ اسلام

خدا کے سواکسی کو کارسا زنہیں بنا تا۔

ا کیشخص نے پوچھا کہ حضور آپ تو داتا صاحب رطابیتایہ کے دربار پر جانے کی بہت تا کید

فرمایا کرتے ہیں۔؟ آپ رطینتی نے فرمایا''اسلئے کہ انسان جیسی صحبت اختیار کرتا ہے ویبا ہی ہوجا تا ہے۔

جیسی مجلس میں بیٹھتا ہے ویسا ہی سمجھا جا تا ہے۔اولیاء کے مزاروں پر اولیاء کی آ مہ ورفت رہتی

ہے۔رحمت البی کا نزول رہتا ہے۔ نیز اولیاء کواللہ تعالیٰ کی طرف سے کرامات کا اعز از ملتا ہے۔

ممکن ہے تمہارے لئے ایسے موقع پر دعا فرمائیں جب کہ ان سے کرامت کا ظہور ہور ہا ہو۔ اولیاء کوخداوند کریم نے بہت می قدرتیں بجشی ہیں۔ بدایں ہمہ ہرونت اسی کی رضا کے طالب رہیں۔

جو پچ پوچھوتو اولیاء کی کرامت انبیاء کے معجزات کسی بزرگ کی دعا کی منظوری پیسب مشیت

ایز دی ہی کے مظاہرے ہیں۔ البذااپی تمام امیدیں اس سے وابستہ رکھواولیاء سے دعا کا طالب ہونا کوئی گناہ نہیں ہے دعا بھی اسباب ظاہری میں سے ایک سبب ہے۔

ا يرايشيد فرمات موجوده زمان كمسلمان اسلام كي حقيق تعليم سددور مو ي

ہیں۔ پچھ تو ایسے ہیں جنہیں مذہب سے ذرا بھی دلچپی نہیں۔اور پچھ ایسے ہیں جو مذہب کو

روایات اور حکایات کا گور کھ دھندا بنا بیٹھے ہیں۔

غیر متشرع صوفیوں نے خدا کے جملہ اختیار خود سنجال لئے ہیں ان کے مریدوں کو جو بھی مانگنا ہوتا ہے انہیں سے مانگتے ہیں۔ نبی کریم علیقہ جس مقدس کام کیلئے تشریف لائے تھے وہ کسی

کو یا دنہیں۔ بہت سے صوفی نماز پڑھتے ہی نہیں بس ساع پرزورہے۔

حضرت كرمال فالسلية

گر میں خہمیں بتادوں کہان امور کواسلام ہے کوئی تعلق نہیں ہے۔اسلام وہی ہے جو حضور رسول مقبول عليه كي وساطت سے جميں پہنچاہے۔

> ایک صاحب کہنے لگے۔ ' حضور مولاناروم رطیشتایہ نے کہاہے اولیاء را هست قدرت ازاله

تیر جسه باز گردانند ز راه

میری سرکار رحایشیه نے فرمایا۔

بابوجی! ''ازالا'' پرجھی توغور کرؤ بنیادی اختیار تو ''الا' ہی کوحاصل ہے اور یہ 'الا' کی بندہ پروری اوراولیاءنوازی ہے جوان سےایسے کرشے ظاہر ہوتے ہیں ورند کسی کو کچھا پناذاتی اختیار

حاصل نہیں۔اس میں شک نہیں کہ اولیاء کو بعض امور میں اختیار بھی ملتا ہے۔ جیسے دنیائے ظاہر میں صاحب اقتدار کواختیار حاصل ہوتا ہے جیسے ہر بندے کو کچھ نہ کچھاختیار حاصل ہے۔ نیکی

کرنے کا' بدی کرنے کا۔ پھرعدل وانصاف اور جودوعطا کا اختیار غربا پروری کا اور تیبموں کی سر برستی کااختیار۔ اگراختیار نه ہوتو پھرعدل وانصاف کی تا کید کیوں ۔مساکین وغربا کی برورش کی ترغیب

کیوں ہو' نیکی اور بدی پر بازیرس کیوں ہوخیر وعطایہ جزا کی خوشخبری کیوں ہو'ظلم کیلئے عذاب کیوں

ہواور کرم کیلئے ثواب کیوں ہو۔ گر بہسب ہے اور بیا ختیار محض باری تعالی کی عنایت ہے بلکہ

آ زمائش کہؤتا کہ بیعیاں ہوسکے کہس نے اس کے احکام کی تغیل کی ہے اور کون مخرف ہوا۔

ظاہری اسباب کے طور پر دوسروں کا تعاون حاصل کرنا گناہ نہیں' وہ تعاون خواہ روحانی ہویا مادی'

ليكن عقيده يهي مونا جايئ كه مرتعاون جهي كام آتا بجبكه بارى تعالى كومنظور موورنه كوئي نهسي كو

فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان ۔ آب رطیعتایہ نے کہا تعاون بزرگوں کا اولیاء کا صاحبان اسباب

ظاہراورصاحبان اسباب باطن کا حاصل کرومگراحسان اللّٰد کا مانوْ اسی کے ایمااسی کی رضا سے بیہ

اسباب بھی کام آتے ہیں۔ورنہ سب بے سود۔سب اس کے حضور دم بخو داور سرنگوں ہیں کسی کو

چون وچرا کی جرات نہیں۔

# تيسوس مجلس

مير منظور احمد صاحب فرماتے ہيں ميري سركار حضرت صاحب كرمال والے روايشايه كى تلقين وترغيب كاحقيقي مقصدتو حيدكي اشاعت تھا وہ بھى ديگر بزرگان سلسلەنقىشبندىيە كى طرح اسلام کی اصل لینی تو حید ہے آغاز تعلیم فرماتے اور سوجھ سوجھ والوں کو درو دشریف کے ساتھ

ساتھاسم ذات کے در دکی تاکید فرماتے۔ حضور فرمایا کرتے تھے کہ بعض نادانوں نے نادانستدایی روش اختیار کی ہے کہ عام

سلمانوں کے دل سے توحید باری تعالی کا تصور ہی ختم ہوا جا تا ہے۔

پرتو وہ ہے جومر یدکو حضور نبی پاک علیہ کنقش قدم پر چلنے کی ترغیب دے اور نبی پاک علی کا عمل سراسرتو حید باری تعالی کی اشاعت ہے مگر موجودہ زمانے کے بہت سے پیروں نے

مریدوں کوخداسے بیگانہ کررکھاہے،تصوف میں بے معنی قصہ کہانیوں کا اضافہ ہو گیاہے۔ یمی وہ باتیں ہیں جن کے ردمل کے طور پرایسے گروبھی پیدا ہوئے جوتو حید کے جوش میں

رسالت کے احترام سے غافل ہونے لگے۔ان سے بھی گنتا خیاں ہوئیں اور وہ بھی صراط متنقیم

ورنہ ہم سبمسلمانوں کا بنیادی عقیدہ ایک ہے۔ یہی کہ خدا تعالی ایک ہے واحد ہے

لاشر یک ہے وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔اس کا کوئی مثل نہیں 'کوئی شریک نہیں۔وہ اپنی

انہیں تقرب بخشاہے۔ورنہ کوئی اس کے حضور دم نہیں مارسکتا۔وہ کسی نبی کسی رسول کسی ولی کے

حضرت كرمال السلام

جے جتنا تقرب حاصل ہے، وہ اتنا ہی اللہ کے حضور باادب اور راضی برضا ہے۔ ہم بس

ایک اس کی عباوت کرتے ہیں، اس سے مدد چاہتے ہیں اس کو کارساز حاجت روا مانتے ہیں اس کی رضانہ ہوتو کسی سے نفع نہیں پہنچتا ہے۔

ایک دن آپ رطانشد مریدول میں بیٹھا نہی خیالات کا اظہار فرمارہے سے محفل میں چنداہل حدیث دوست بھی موجود تھے۔ان میں کچھ نئے بھی تھےاور کچھ پرانے بھی۔ یہتمام اظہار

شاہدان کے خیالات واو ہام کے از الے کے طور پر فر مایا جار ہاتھا۔ جانے والے جانے ہیں کہ قبلہ حضرت صاحب رطیقید صرف پیر ہی نہیں تھے بلند

پایہ کے عالم بھی تھے۔ ہر فرقے کے لوگ ان کے ہاں آیا کرتے ۔ وہ مسلمانوں میں اس تعصب کو روانہیں رکھتے تھے جوآج کل کے بعض مولوی صاحبان کیلئے نماز کی طرح فرض ہوچکا ہے۔

حضور حضرت کرمال والے رطابیتنایہ تو حید باری تعالی پر گفتگو فرمارہے تھے کہ ایک صاحب پوچههی بیشے، یا حضرت!اگرخدا ہی کارساز اور حاجت رواہے تو پھر آپ ہمیں دربار گنج بخش

ر طالیماید میں حاضری کی تا کید کیون فرماتے ہیں؟

آپ رطیشنلیہ قدرے مسکرائے کھر فرمانے لگے۔

'' **با بو جی!** میں پیرجانتے ہوئے کہ شفاءاللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہے۔ بیاروں کو تھیم ڈاکٹر کے ہاں جانے کی تاکید کرتا ہوں۔اولیاء بھی روحانی امراض کے طبیب ہیں پھراسی وحدۂ لانثریک نے اپنے عبادت گزار بندوں کو بیخصوصی اعز ازات عطا کئے ہیں ان کی دعا قبول

حضرت کرمال الے" کی جاتی ہے ان سے کرامات کا ظہور ہوتا ہے۔ اولیاء کی کرامات انبیاء کے معجزات کیلئے ولیل

ہیں۔ یہ باری تعالیٰ ہی کی عنایت ہے ورنہ کوئی ولی قطب غوث اس کے حق ملکیت میں شریک ہونے کا دعویٰ نہیں کرسکتا۔

دوستنو! دنیادارالاسباب ہے۔ یہاں اسباب ظاہری کا استعال ہوتا ہے۔ تمہیں اولادی تمنا ہوتو شادی کرنا پڑے گی۔ دولت کی آرز وہوتو کاروبار شروع کروگے۔ بیار ہوتو معالج کے

یاس جانا پڑے گا، بدکار ہوتو صحبت صالح اختیار کرنی پڑے گی۔ گریدسب اسباب نظام کائنات میں رونق پیدا کرنے کیلئے ہیں ورنداللہ جل شانہ تو

سباب کے تاج نہیں۔وہ ہرایک امر پر قدرت رکھتے ہیں۔ انہوں نے جوڑے کے بغیر صرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ باپ کے بغیر حضرت عیسیٰ علیہ

السلام پیدا ہوئے'کیکن عمومی حالات میں اسباب کا اصول وضع فرمایا ہے گویا اب بیہ پابندیاں تم

صوفیائے کرام جو تہمیں بزرگان دین کے مزاروں پر جانے کی ترغیب دیتے ہیں۔اس میں چند مصلحتین کار فرماہیں۔

اول مقصدتو فاتحذ خوانی کائے جس سے صاحب مزار سے روحانی تعلقات وابستہ ہوتے

دوسرامقصدان كى دعا مستفيد مونے كا بالله تعالى الين حبيب علي كى اطاعت

کرنے والوں کوعزیز رکھتا ہےاوران کی دعاؤں کوشرف قبول عطافر ما تاہے۔

تیسرامقصدان کی تعلیمات پرعمل کرناہے۔

یا در کھو کہ اللہ وحدہ 'ہے، لاشریک ہے ٔ زمین اور آ سانوں میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کا پیدا کردہ اوراسی کی ملکیت ہے۔ مگراس نے اپنی شان وشوکت کے اظہار کو بہت سے فرشتوں اور

امور پرمقرر کئے جانچکے ہیں۔

"جناب بیوی سے مانگتا ہوں۔"

پھرقدرےتو قف کے بعد فرمانے لگے۔

'' جناب میں تو دونوں سے کہتا ہول''۔

حضرت رحلینتملیه مسکرادیتےاور فرمانے لگے۔

دوسروں سے مانگنا شرک ہے'۔

مثلاً پیغام رسانی کیلئے حضرت جبرئیل علیه السلام ہیں۔ بادلوں اور ہواؤں کے انتظام کیلئے

میکائیل علیہ السلام ہیں اور روح قبض کرنے کیلئے عزرائیل علیہ السلام ہیں۔

لوگوں كومدايت كيليح انبياء بين كهيں خصر عليه السلام بين الياس عليه السلام بين ،سب مختلف

جس طرح باطنی نظام میں تشکسل اور نظم ہے بعینہ نظام ظاہر میں بھی ہے مختصر یہ کہ اللہ کے

آپ رطایشتاید نے چند لمح سکوت فرمایا۔ پھراپنے ایک اہل حدیث ملنے والے مولوی

'' کیوں مولوی جی! جب آپ دفتر سے گھر پہنچتے ہیں تو اپنی بیوی سے روٹی ما نگا کرتے ہیں یا

'' پھر تو وہی آپ کی حاجت روا ہوئی۔ ہر وقت اور ہر چیز اللہ ہی سے مانگنی حاہئے نا.

'' بھی کوئی میرے الفاظ کا غلط مطلب نہ یلے باندھ لے۔ کارساز حقیقت میں بس ایک

الله بی کی ذات ہے اسباب ووسائل نظام کا نئات کیلئے ہیں۔ ینظم پیا نظام پیر حسن ترتیب بھی

''مولوی جی اِتنخواه میں ترقی کیلئے آپ افسر متعلقہ سے کہتے ہیں یا اللہ سے''۔

عزیزالدین سے خاطب ہوئے مولوی صاحب سی دفتر میں ملازم تھے۔ آپ رطالتھا یہ نے پوچھا،

بندول کواللہ کی طرف سے بہت ہی قدرتیں حاصل ہیں۔ بیسب اس کی دین ہے۔

لئے اللہ تبارک تعالی کی بارگاہ میں دعائے خیر مانگیں۔

اب آپ مولوی عزیز الدین سے مخاطب ہوئے۔

''حضور درست فرمارہے ہیں''۔مولوی صاحب نے جواب دیا۔

'' کیوں مولوی جی میں ٹھیک کہتا ہوں''

متعین کی ہوئی حدودہے باہرہے وہ گمراہہے'۔

ہے ورنہ کون سی کودیتا ہے'۔

حاصل نہیں ہوتی وہ پیرنہیں''۔

جارا کوئی سروکارنہیں۔

حضرت کرمال الے لئے

مولوی عزیز الدین پرانے ملنے والے تئے سمجھتے تھے کہ سی نو وار دکوسمجھارہے ہیں۔

'' با و ایر بات تو محض سمجھانے کی غرض سے کہی ہے۔ ہر ظاہری اسباب و باطنی ذرائع کے

بزرگان دین کے مزاروں پر فاتحہ خوانی کے بعد دعا اللہ ہی کے حضور کی جائے کہ ان

''افسوس اب تو مذہب سے بے گانہ فقیروں نے خدا کی ذات تو نظر انداز کردی ہے اور ان

ا پنااسلام اپنا ندہب اپنا طریقہ یہی ہے باقی رہے غیر شرع اور طریقہ کے فقیر سوان سے

" يى فد ب حفرت ميال صاحب رحمته الله عليه كاب اوريكى درست ب-الله في بي

یا کے اللہ کو شریعت کا ملہ کاعلمبر دار بنا کر بھیجا۔اورخلق کوان کی اطاعت کی تا کید کی ہے جوان کی

باوجود پیشلیم کرنا پڑتا ہے کہ ہر کرم' ہرفضل صرف اللہ کی طرف سے ہے۔ ہرعنایت اس کا انعام

بزرگوں کے طفیل ہماری فلاں مشکل دفع فرما اور صاحب قبرسے استدعا کرنی چاہئے کہ تمہارے

کے جاہل مرید کلینتہ اہل قبور کو حاجت رواسمجھ بیٹھے ہیں۔جس پیرفقیر کی صحبت میں خدا کی معرفت

قدرے سکوت کے بعد آپ رحایشیایہ پھرارشاد کرنے گئے۔

#### سوانح حيات

### حضرت كرمال واليرحمة اللهعليه

حضرت سيدمحمر الملعيل شاه بخاري صاحب المعروف حضرت كرمال والي رحليتني

دورحاضر کے مجد دُقطب زماں اور قبلہ حاجات تھے۔ آپ کے والد گزرگوار کا اسم گرامی سیدسید

على شاه صاحب تھا۔ آپ موضع كرموں والاضلع فيروز پور ميں جہان فاني ميں تشريف لائے۔

آپ نے قرآن پاک کی تعلیم اپنے چھا جان سید قطب شاہ صاحب سے حاصل کی اور بعد

ازاں دلی ولا ہور کےعلاوہ سہارن پورسے بھی ظاہری علوم میں اسناد حاصل کیں۔ ظاہری علوم

کی تخصیل کے بعد آپ نے فیروز پور میں چشتیہ سلسلہ کے بزرگ اورخواجہ اللہ بخش کے خلیفہ مولانا شرف دین صاحب سے بیعت کی اور طریقت میں آپ نے کثیر مجاہدات کیے حتی کہ

آپ کے پیرطریقت مولانا شرف الدین صاحب کا انتقال ہوگیا۔ چونکہ آپ کا ظرف عالی تھا

اس لئے آپ مردخدا کی الاش میں رہنے گئے تو رب العزت نے آپ کوحضرت میال شیر محمد

صاحب رطیشتید کی بارگاہ میں شرقپورشریف پہنچادیا۔ پہلی ملاقات میں بقول آپ کے حضرت شرربانی حضرت قبله سے فرمانے گے که 'شاه صاحب کچھ پڑھے ہوئے بھی ہو؟ 'تو حضرت

قبله نے فرمایا که 'حضرت پرها مواتو مول مگر سمحونبین 'شیرر بانی نے فرمایا ' سمحے بھی آ جا کیگی' ،

اتنے میں ایک شخص نے حضرت قبلہ کوزردہ کی پلیٹ پیش کی جس کا پہلالقمہ کھاتے ہی آپ پر تمام اسرار ورموز کھل گئے اور سب پھھ عیاں ہو گیا۔ اور حضرت شیر ربانی نے فر مایا ''کہ جو

ا مانت الله تعالى نے اپنے محبوب علیات کے صدقے مجھے عطا فرمائی وہ میں نے آپ کوعطا کر دی ہے اس طرح سے آپ چشتی ہونے کے ساتھ ساتھ نقشبندی بھی تھے اور حضرت شیر

حضرت كرمال السال

ربانی کے میں میں تھے تقسیم ملک کے بعد سے آپ او کاڑا کے نزد یک موضع کرماں والا میں

رونق افروز تھے۔ آپ جب تقسیم کے بعد حضرت کر ماں والانخصیل اوکاڑہ میں تشریف لائے تو

کچھ عرصہ بعد آپ نے حضرت کر ماں والا میں ریلو سے شیشن قائم کرانا جا ہالیکن محکمہ ریلوے

نے اتنا نزد یک سیشن قائم کرنے سے اٹکار کردیا چنانچہ آپ نے روحانی توجفر مائی تو جوگاڑی

حضرت کرماں والا میں آتی ، ازخود کھڑی ہو جاتی اس طرح گاڑیوں کی لائن لگ گئی تو مجبوراً

محکمہ ریلوے کوشیشن قائم کرنا پڑا اور حضرت کر ماں والا کے نام سے شیشن آج تک قائم ہے۔

حضرت صاحب دینی اور روحانی علوم سے مالا مال تھے اور ہمیشہ طریقت کے گرویدہ اور

شریعت کے پابندرہے اور آپ سرکار جہال علیہ کی ہرسنت پر بھی ہمیشہ عمل پیرا رہے اور

ہمیشہ شریعت اور طریقت کی پابندی کی تلقین فرمایا کرتے تھے۔حضرت قبلہ کشف میں اپنا ان

نەركھتے تھاورنور باطن سے ہرايك كول كى بات جان ليتے تھاورزبان مبارك سے جو

فرمادية ويبابوكرربتاتها-آپ نے بميشهاينارشادات سے بى برمسائل كى مشكل كشائى

فرمائی۔حضرت قبلہ نے علالت کے بعد 27 رمضان المبارک کو بوقت 4 بج قریب عصرایی

جان جان آ فریں کے سپر دکی' آپ کی عمر مبارک اس وقت تقریبا80 برس تھی۔ آپ کا مزار

ی<sub>د</sub>انوارحفزت کر ماں والانثریف او کا ڑامیں ہرخاص عام کیلئے منبح فیض ہےاور آپ کا سالا نہ

کتاب هذا ماہنامہ سالہ"آ ئینہ" کی جلدوں سے ماخوذ ہے جس میں حضرت قبلہ کی

کرامات اورلوگوں کی آپ بیتیوں کا ذکر خیر ہے خدا تعالیٰ کوان واقعات سے سبق حاصل کرنے

خا کپائے حضرت قبلہ :: انثرف علی مجم قسوری

عرس مبارک 24 تا28 فروری منعقد ہوتا ہے۔

او عمل کرنے کی تو فیق عطا فرمائے (آمین)

# 380 **مضامین سوانح حیات**

حضرت كرمال والي

انسانی زندگی میں دونظام کار فرما ہیں۔ایک جسمانی نظام اور دوسرار وحانی نظام۔جسم چونکہ فانی چیز ہےاس لئے اس کا نظام بھی فانی ہے۔روح چونکہ فٹانہیں ہوتی اس لئے اس کے نظام کو بھی فٹانہیں

ہے۔جس طرح جسمانی نظام کا تعلق ظاہری امور سے ہوتا ہے اس طرح روحانی نظام کا تعلق باطنی

امورسے ہوتا ہے۔جسم کی تربیت والدین کرتے ہیں۔ دماغ کی تربیت استاد کرتے ہیں اور روح کی تربیت اولیاء الله کرتے ہیں۔وہ روح کوغفلت کی نیندسے بیدار کرتے ہیں اور انسان کوروح کی

بالیدگی کا احساس وادراک ہوتا ہے۔حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ الرحمہ کا فرمان ہے''اولیاء

الله كاوجود رحمت ونعمت ہےاوران كاذ كرنزول رحت كاسبب اوروصل وقربت حق كاذر بعيہ ہے'' اولیاءاللہ خواہ اپنی ظاہر زندگی میں ہوں یا برزخی زندگی میں ہوں ان کے فیوض و برکات میں کوئی

فرق نہیں پ<sup>و</sup>تا۔ بقول حضرت میاں میرعلیہ الرحمہ'' بزرخی زندگی میں اولیاء کرام کے تصرفات <u>پہلے کی</u> نسبت کہیں زیادہ ہوجاتے ہیں۔''

الله تعالی ان بزرگان عظام کی برکت سے مخلوق پر بے حدر حم فرماتے ہیں۔ان کے طفیل آفات و

بلیات کھط اور بھاری کوروکتے ہیں۔لوگوں کے گناہ معاف فرماتے ہیں۔ دعائیں قبول کرتے اور حاجات ہر لاتے ہیں۔ دشمنوں پر انہیں فتح ولاتے ہیں اور روزی میں وسعت دیتے ہیں۔ یہی

اولیائے کرام وہ با کمال ستیاں ہیں جن کی شان میں ارشاد باری تعالیٰ ہے ' بلاشبہ اللہ کے دوستوں کو نہ کوئی خوف ہے اور نہ کوئی تم ہے'' اور ارشاد نبوی الکھی ہے کہ'' اولیاء اللہ میری قبا کے بنیچے مامون و

محفوظ ہیں''اورانہیں مردان خاص کے قلوب کوئن تعالیٰ کامقام کہا گیاہے اورفر مان نبوی اللہ سے کہ

پیدا ہو جاتی ہیں۔اس لئے ان سے طالبین کو بھی فیض پہنچتا ہے۔اوران کے مدفن بھی انوار وتجلیات ر ہائی کے مرکز بن جاتے ہیں۔

آئینہ صاف وشفاف ہوتے ہیں اوران پر انوارالہی کاعکس پڑتا ہے جس کی بدولت انمیں صفات الہیہ

ان نفوس قدسیہ نے قرون اولی سے لے کرعصر حاضر تک ہر دور میں اپنی اپنی خانقا ہوں میں رشد و ہدایت کی مشعلیں روثن کیں۔اس سے ہزاروں لاکھوں غیرمسلم حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔اور بھٹکی

ہوئی انسانیت کوتار کی کی دنیاسے نکال کرروشیٰ میں لا کھڑا کیا۔ ا كابرسلسله نقشبنديه كواسلام كى ترويح واشاعت ميں بزاد خل ہے۔سلسلة تقشبنديد كے عظيم ترين

سرمایه افتخارُ بانی اور پیش روسیدنا حضرت ابو بکر صدیق میں جو بوجه محبت رسول میکینید اور کامل اتباع شریعت ٔ مطهره صحابه کرام میں ایک منفرد مقام رکھتے ہیں۔ فیضان نبوت کا پیسلسلہ حضر خواجہ

بهاؤالدين نقشبند رطيفيتيه سي موتا مواامام رباني حضرت مجدوالف ثاني رطيفيتيه كي ذات مباركه انعکاس پذریہوتاہے۔

اس نسبت جلیلہ کے وارث ومظہرا ورعظیم سرمایہ افتار اعلی حضرت سیدمحمد اسلعیل شاہ بخاری رحلی تقلید

بخے۔خداوندتعالیٰ نےانہیں جنخصوصیات سےنوزا تھاوہانہیں گروہاولیاء میں'' حضرت کر مانوالے رحالیُّتابیہ "کےنام سے متناز کرتی ہیں۔

#### ولادت بإسعادت

اعلى حضرت سيدمحر الملحيل شاه رطالتيايه موضع كرمون والاضلع فيروز بوريس 1297 هيس بيدا

ہوئے۔ آپ کے والد بزرگوارسیّرسیوعلی شاہ المعروف سیدسکندرعلی شاہ رحلیُّتیایہ اپنی خاندانی وجاہت'

نیکی اور پاک بازی کی وجہ سے علاقہ کے لوگوں میں عزت کی نگاہ سے دیکھے جاتے تھے۔ آپ کا سلسله نسب سید جلال الدین سرخ بخاری رطیقتایه جیسے جلیل القدر ولی اللہ سے ہوتا اکتالیسویں پیشت

میں حضرت امام حسین سے جاملتا ہے۔

#### بتدائى تعليم

' جمدان کا زمانہ طفولیت سے ہی آپ کولہولیب کی طرف رغبت نہ تھی۔عام بچوں میں کھیلنا آپ کی عادت نہ ن

تھی۔ آپ نے جب ہوش سنجالاتو کتب کی طرز پرتعلیم شروع کرائی گئ۔ ابتدائی تعلیم موضع سلطان خان والا نزد کرموں والا میں حاصل کی۔ قرآن کریم ناظرہ اور مروجہ عربی وفاری کی کتب پڑھ لینے کے بعد آپ تقریباً بیس سال کی عمر میں اعلیٰ دینی و روحانی علوم کے حصول کیلئے عازم سفر

ہوئے۔ بوقت رخصت آپ کے شفق چیا سید قطب الدین شاہ نے فرمایا ''برخوردار وہ علم حاصل کرے آنا جس سے مخلوق خدا کوفع پنچے نہ کہ وہ علم جوخشک اور صرف قبل وقال تک محدود ہو' چنا نچہ یہ بات آپ کے ذہن شین ہو چکی تھی کہ علم وہی فائدہ مند ہے جس سے عمل صالح کی راہیں ہموار ہوں۔ آپ اس وقت کے شہرہ آفاق کے حالل مدارس مظاہر العلوم ساہا نپور' مدرسہ نعمانیہ لا ہور' مدرسہ

#### منازل سلوك

عبدلرب دبلی اور جلال پوروغیره سے بھیل علم و دورہ حدیث کی سندات حاصل کیں۔علاوہ ازیں فن

ظاہر علوم کی تکمیل کے بعد علوم باطنی کے حصول کیلئے آپ متعدد بزرگوں کی خدمت میں حاضر ہوئے۔اس سلسلہ میں سب سے پہلے آپ نے حضرت خواجہ اللہ بخش تو نسوی رطیقتایہ کے خلفاء میں سے ایک بزرگ حضرت مولانا نثرف الدین سے نسبت روحانی قائم کی۔ جن سے آپ کو تمام سلاسل

سے ایک بورک مفرے مولانا مرف الدین سے سبت روحان قام ی ۔ ن سے اپ و مام ملاس میں بعت کی اجازت حاصل ہوئی۔ حضرت مولانا شرف الدین رطانیٹنایہ کے وصال کے بعد آپ کا جذبہ شوق آپ کواس وقت کے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے آفتاب عالم حضرت میاں شیر محمد شرقپوری

رطانی می پاس کے گیا۔ حضرت میاں صاحب رطانی میں نے بوقت ملاقات دریافت فرمایا''شاہ جی!

کچھ ملم بھی پڑھا ہے؟'' آپ نے عرض کیا'''حضور! پڑھا تو ہے لیکن کچھ بچھ نہیں آیا'' قبلہ میاں صاحب رطانی میں نے فرمایا''اللہ کریم بچھ بھی عطافر مادیں گے۔''اس پہلی ملاقات میں حضرت میاں

صاحب رطیشتایہ نے نسبت نقشبندیہ القاء فرمائی اور دیر تک توجہ عالیہ سے مستفیض فرمایا۔ پھر حضرت

میاں صاحب رطانی میں نے فرمایا''' بیضل البی ہے جسے چاہے عطا کرئے'' شیخ کامل کی پہلی نظر کیمیااثر نے آپ کے دل کی دنیا میں انقلاب عظیم ہر پاکر دیا جتی کہ آپ کومندار شاد پر بٹھا کرخلق کی رہبری

پر مامور فرما دیا۔حضرت میاں صاحب رعلیٹھیے۔ ضلع فیروز پور اور اس کے نواح سے آنے والے طالبان طریقت سے فرمایا کرتے تھے کہ شاہ صاحب (حضرت کرمانوالے) وہاں موجود ہیں۔ان سے للیا کرو۔ایک ہی بات ہے۔اتنی دورآنے کی کیا ضرورت ہے۔

#### رشدومدايت

ہ میں ہے واپس جا کراپنے گاؤں کرموں والا میں رشد و ہدایت کا سلسلہ شروع کیا۔تھوڑے ہی میں جاری جو ناصل دیر گا ہاں ہوئی ہیں کہ شندیں میں سے تھملات

عرصہ میں بیمقام مرجع خاص وعام بن گیا۔اس آفقاب ولایت کی روشنی ون بدن دور دور تک پھیلی گئے۔اہل طلب جوق درجوق اکتساب فیض کیلئے حاضر ہوتے۔طالبین کے احوال کی درتتی اوران

گئے۔اہل طلب جوق درجوق اکتساب فیقل کیلئے حاضر ہوتے۔طالبین کے احوال کی درستی اوران میں شریعت وسنت کی پیروی کا جذبہ پیدا کرنے کیلئے آپ کی باطنی روحانی قوت خوب کام کرتی۔

یں طریعت وسط کی پردی ہ جدبہ پیدا سرے ہے اپ ی با کی روطان والے وہ م سری آ آپ امامت وصلوۃ کیلئے اکثر مسجد میں رواق افروز رہتے۔ جمعتہ المبارک کے دن تقریر عموماً پنجا بی زبان میں ایسی پرتا ثیر ہوتی کہ اسکی اثر انگریزی کی کسک جملہ سامعین اپنے دلوں میں دیر تک محسوس

باطنی حالت بدل جاتی اوروہ ذکر وفکر اور مراقبہ میں مشغول ہوجائے۔اکثر تذکرہ نگاروں کا کہناہے کہ اپنے مرشدگرامی کی ظاہری حیات میں ہی حضرت کر مانوالے رحلیٹھیے نے نہ صرف خود کو سچا اور حقیقی جانشین ثابت کیا بلکہ لاکھوں دلوں کو یا دالہی میں مشغول کر دیا۔

#### جرت

قیام پاکستان کی جدو جهد میں آپ کا ہر مرید عقیدت مند آپ کی ہدایت پر سرگرم کارکن کی حیثیت

سے پیش پیش تھا۔مسلم لیگ اورتح یک آزادی کے متعدد رہنماؤں کوحضرت صاحب رطیشیہ کامکمل

حضرت كرمال السلام

تعاون اور سر پرتی حاصل تھی۔ قیام پاکستان کے بعد آپ قصور سے ہوتے ہوئے پاکپتن شریف

<u>پنچ</u>۔اورمسجد وعیدگاہ نتمبر کرائی۔ بعدازاں آپ اوکاڑہ کے نزدیک پکا چک <u>56</u>/2.L میں آ کر

مستقل رہائش پذیر ہوئے۔ بیرگاؤں آپ کے مبارک قدموں کی برکت سے''حضرت کر مانوالہ

شریف' کے نام سے موسوم ہو گیا۔ ہجرت سے قبل آپ اکثر فرماتے '' ایسی جگہ جائیں گے جہاں

مکانات قبلدرخ موں پاس ہی کی سڑک ریلوے لائن اور نہر بھی مو۔سب ساتھ ساتھ موں تاکہ

بیلیوں (دوستوں) کوآ مدورفت میں آ رام رہےاور وہاں سے ریل گاڑی میں سوار ہوکرسیدھا مدینہ

شریف جاسکیں۔آپ کی پیشن گوئی سے ثابت ہوئی اورموجودہ دربارشریف حضرت کر مانوالہ او کاڑہ کا

نقشدآ پ کافرمان حرف درست ابت کررہاہے۔آپ نے آتے ہی اس گاؤں میں اپنی قیام

گاه پرنماز پنجگا نه اور جمعه کا انتظام فرمایا ـ زائرین و حاجت مندول کیلئے قیام وطعام کا امہتمام کیا ـ

ریلوے شیشن اور ڈاک خانہ کا اجرا ہوا۔اب یہی جگہ رشد و ہدایت کا مرکز بن گئی۔اورتشنگان جام

اخلاق كريمانه

حضرت كرمانوالے رطینید نہایت خوش خلق خوش ذوق اخلاق حمیدہ اور اوصاف پہندیدہ کے

مالک تھے۔آپ کے پاس بھی قتم کے لوگ آتے۔ بھی کسی سے ندسنا گیا کہ اس کی طرف توجہ نہیں

موئی۔اس کی ضرورت پوری نہیں ہوئی۔ بیشتر لوگوں کو حاجت بیان کرنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔

بلکہ آپ اکثر دل کا حال پہلے معلوم کر لیتے ۔ آپ کے کشف کے سامنے کوئی چیز پوشیدہ نہیں تھی۔اس

لئے غلط بیان کرنے والوں کونا پیند فر ماتے ۔ آپ فر ماتے مجھے لوگوں کے حالات کی جبتی اور تفتیش کی

ضرورت نہیں بلکہ تچی بات بتانے سے اقرار گناہ کی شکل پیدا ہوتی ہے اور اقرار گناہ میں توبہ کا پہلو

حضرت کر ما نوالے رطیشید کونمود و نمائش اور ریا کاری سے سخت نفرت تھی۔ دست بوسی یا پاؤں کو

ہے۔اخلاق واعمال کی اصلاح کا نداز ایسا کریمانہ کہ کوئی نافر مانی پر قا در نہ ہوتا۔

وحدت اپنی پیاس بجھانے لگے۔

بر بھروسہ رکھنے کی تلقین کرتے.

حضرت كرمال السلام چھونا سخت ناپیند تفاحتیٰ که رسمی مصافحہ کے شائقین کو ڈائٹ ڈپٹ کرنھیجت فرماتے مجلس میں آپ

کی تشریف آوری پرکسی شخص کو تنظیماً کھڑا ہونے کی اجازت نہتھی۔ بڑے بڑے علا مجلس میں آ کر با ادب بیلے اور بڑے چیدہ مسائل حل کرواتے۔ بدعقیدہ علاء بحث یا مناظر کے بغیر ہی راست

راست پر آ جاتے۔ آپ کا ہر کلمہ اور ہر ہرادا بمطابق سنت مصطفیٰ علیاتھ ہوتی۔ جمعہ کے دن خطبہ خود فرماتے۔جس کی اثر انگیزی سامعین میں جیرت انگیز ہوتی۔وعظ ونصیت سے کوئی لمحہ خالی نہ گزرتا۔

آپ کی باتیں انتہائی حکیمانہ ہوتیں۔اوراکٹر دلوں پراٹر کرتیں۔آپ نے بھی تعویزات اور جھاڑ پھونک کا سہارانہیں لیا بلکہ اکثر ایک جیسے مریضوں کوشہد کسی گلقند 'مجھن' کھوی' گندم کا بھوسہُ لنگر کے نیچ ہوئے کلوں نماز پنجا انہ کی یابندی درود یاک بکشرت پڑھنے اور داڑھی رکھنے کانسخہ بتاتے

توقدرت کاملہ سے حیرت انگیز تا ٹیرظا ہر جوتی۔ ڈاکٹر سے مایوس مریضوں کوآپ رب کریم ی رحمت

#### انتباع شريعت

حضرت کر ما نوالے رطیشتایہ ان کاملین میں سے تھے جن کا اوڑھنا بچھونا صرف شریعت مظہرہ تھا۔

وہ حضورہ کیا گئے گئے عاشق اور پیروی سنت کے علمبر دار تھے۔ان کا قول تھا کہ جو شخص شریعت کا

یا بندی نہیں اسے ولی نہ مانو۔خواہ ہوا میں اڑتا ہو۔ آپ کے بارےمشہورتھا کہ انہیں سنت کےمطابق

مستحب داڑھی رکھوانے اور حقہ چھڑانے کا طریقہ خوب آتا ہے۔اور سنت کی پیروی بختی سے کرواتے

ہیں ۔آپ ہمیشہاس تمنا کا اظہار کرتے کہان سے ملنے والےحضور نبی کریم اللہ کے شکل وصورت بنائیں۔داڑھی ندمنڈائیں اورلباس واطوار میں مسلمان نظر آئیں آپ پردہ نسواں کے تخت پابند

تھے۔ بھی کوئی عورت آپ کی مجلس مبارک نہیں آسکتی تھی۔ بلکہ پانچ چیرسال کی بچیوں کے آنے کی

بھی ممانعت تھی۔ اگر کسی وفت زنان خانہ میں جانا ہوتا تو پہلے پردے کا اہتمام فرماتے۔محرم

مستورات كے سواكوئي عورت آپ كے روبرونہيں آتی تھی۔

آپ کے مریدین اور وابتگان بھی اتباع شریعت کے بے حد خیال رکھتے۔اس لئے سنت کی

پیروی میں سفیدٹو پی و پکڑی سفید کرند اور تہبند کمبی داڑھی مبارک سادہ کھانامٹی کے برتنول میں دایاں گھٹنا کھڑا کرکے کھاتے تھے۔صرف داڑھی والا آ دمی نماز با جماعت میں پہلی صف میں کھڑا ہو سكتا تفا معمولي چيزول مثلا طلونا 'جوٹا' درانتي' جھاڑو وغيره كامنە قبلەرخ ركھنا اورغورتوں سے سخت بردہ

کرناالیی روشن روایات ہیں کہ جن کا موجودہ دور میں ملنامحال ہے۔

#### وصال مبارك

بخاری کے کندھوں پر آن پڑی۔

حضرت صاحب کر ما نوالے رحالیتھایہ تادم آخرت سنت رسول الٹھائیلیہ پرسختی سے عمل پیرا رہے۔

بالآخر 27 رمضان المبارك 1385ھ ہتاریخ 20 جنوری 1966 بروز جعرات 88 سال کی عمر

میں بیرحامی شریعت وسنت رہبر کامل قطب زمان نائب رسالت آ فتاب علم وعرفان پردہ کر گیا۔

حضرت كرمال السك

آپ کا دار فانی سے رخت سفر باندھ کر دار بقا کوروانہ ہو جانا سب کوتڑیا گیا۔ بزم احباب پرافسر دگی

چھا گئی کیکن غم واندوہ کی ان تاریکیوں کودور کرنے کیلئے اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کا ملہ سے پہلے سے

ہی انظام کر دیا تھا۔حضرت صاحب کرمانوالے مطابعتا سے وابستہ روش و تابندہ روایات کی

یا سداری آپ کے دولخت جگرصا حبز ادب پیرسید محمطی شاہ بخاری اور صاحبز ادہ پیرسیدعثان علی شاہ

حضرت صاحب کر مانوالے رحالیہ یے اپنے وصال مبارک سے ساتھ آٹھ سال قبل ہی اپنے

چھوٹے صاحبزادے پیرسیدعثان علی شاہ بخاری کوتمام امورسونپ دیئے تھے۔لہذا آپ رطیشید نے بعدازروحاني وباطنى تربيت أنبيس ايني حيات مباركه ميس بيبيعت وخلافت كى اجازت بهي مرحمت فرما

دی۔ آپ کواطاعت شعاری اور سعادت مندی کے سبب حضرت صاحب رایشملیہ کا خاص قرب

حاصل تھا۔آپ اکثر فرماتے کہ میرے بس کی بات نہیں مجھے پیرعثان علی شاہ بخاری سے مجت ہے۔

حضرت صاحب کر ماں والے رعلیتنایہ کے وصال سے بابا جی سیدعثان علی شاہ بخاری پر

كر ااثر برا اورجدائى كاييصدمه نا قابل برداشت تفا- بالآخر 15 جولائى 1978 ءكوسيدعثان على شاه

کندھوں پرآن پڑی۔آپ نے نہایت استقامت اور ہمت سے بیرباراٹھائے رکھا۔باباجی سیدمجمعلی

شاہ بخاری اپنی زندگی میں بہت ہی کڑی آ زمائشوں سے گزرے کیکن آپ کے پائے استقلال میں

لغزش نہیں آئی۔چھوٹے بھائی کے بعد آپ کی ہمشیرہ بھی وصال فرما گئیں۔ان صدمات کاغم ابھی

تازہ تھا کہ آپ کے ہونہار' قابل فخز' اکلوتے لخت جگر' پیرسید خفنوعلی شاہ بخاری بھی 2 مارچ 1992ء

کواس جہان فانی سے پردہ فرما گئے۔ پیرسیوغفنفرعلی شاہ بخاری رطیشینہ کے وصال کے تقریباً ایک

سال بعد بابابی سید محمه علی شاہ بخاری بتاریخ 12 خون 1993ء کو وصال فرما گئے۔ان مسلسل

صدمات کے باعث مریدین اور طالبین راہ سلوک پڑم واندوہ کے پہاڑٹوٹ پڑے لیکن اللہ کریم کو

اسیے بندوں کی رہبری ورہنمائی مقصودتھی۔اس لئے اپنی حکمت کاملہ سے بابا جی سیدعثان علی شاہ

بخاری رطانیتاید کے دوصا جزادے اور حضرت صاحب کرمانے والے رطانیتاید کے لوتے پیرسید

صمصام علی شاه بخاری اور پیرسید میرطیب علی شاه بخاری مدخله العالی کوخلق خدا کیلئے رشد و مدایت کا

ذر بعد بنایا۔ لہذا بتاری فاعمولائی 1993ء کو باباجی سید محمد علی شاہ بخاری رطیفتایہ کی رسم چہلم کے

موقعه پررسم دستار بندی اداکی گئی۔ رسم دستار بند میں سرچشمه فیض وکرم آستانه عالیه مکان شریف

كے سجاده نشين سيد محفوظ حسين شاه ٔ سجاده نشين شرقچور شريف سجاده نشين كيليا نواله شريف سجاده نشين

دھولرشریف اور سجادہ نشین بھلیر شریف نے اعلیٰ حضرت کر مانوا لے رحیاتیں ہے بوتے اور باباجی پیر

سیدعثان علی شاہ بخاری ر الشملیہ کے قابل فخر صاحبزادے پیرسید میرطیب علی شاہ بخاری کوسجادہ نشین

مقرر فرما كرجمله خلافت وبيعت كافريضه سونيا جوابي عظيم المرتبت داداياك سے وابسته روثن وتابنده

روایات کی پاسداری بخوبی کررہے ہیں۔موجودہ حالات میں یہ بجاطور پر کہا جاسکتا ہے کہ تشدگان

حضرت كرمال السلام

بخاری بھی وصال فرما گئے۔ان حالات میں تمام تر ذمہ داری بابا جی پیرسید محم علی شاہ بخاری کے

جام وحدت ٔ روشنی کے متلاثی اور بھلکے ہوئے لوگوں کیلئے آستانہ عالیہ حضرت کر مانوالہ شریف رشدو

ہدایت کا مرکز اورمنیخ فیوض وبرکات ہے۔ یہی وجہہے کہاس آستانہ عالیہ سے وابستہ لاکھوں افراد کا

حضرت كرمال السلام

سلسله دنیا بجرمیں پھیلا ہواہے۔حضرت صاحب کر ماں والے رحایشتایہ کا سالانہ عرس مبارک ہرسال

بتاریخ 24 تا 28 فروری آستانه عالیه حضرت کر مانواله شریف (اوکاژه) پرزیرنگرانی پیرسید صمصام

عل شاه بخاری اور پیرسید میرطیب علی شاه بخاری سجاده نشین حضرت کر ماں والانشریف او کا ژامنعقد ہوتا

تمت بالخير

